







#### Marfat.com



#### Marfat.com





جلداؤل

ای عبد کی متنان اقوا کے ندیجا میاسی افعاتی اور معاشی حوالگا تیزیق امانت است کے لیے اہل عسکے انتخاب کی محست حضور کے اسلاف کرام کا تفصیلی ترکرہ

يبير محدكرم شاد الازمري

صبیارالقرآن په بی کنینز منیارالقرآن په بی کنینز منی بیش در دٔ . لامور

Warfat.com

### جمله حقوق محفوظ

نسياءالنبي النيخ (حلداول) نام كتاب بير فحركرم شاوالازمري سجاد ونشين آستانه عاليه اميريه الجعيم وشريف يرنيل دارالعلوم محمريه غوثيه الجعيره شريف جنفس سيريم كورث آف ياكتان الفاروق كمپيونرز ، لا بور لميوزتك يائي برار أفداد تاریخاشاعت ر الحالاول ٢٠ ماره الله الشي بار حبارم تخلیق مرّز به نه زمایا دور. 36 مر النظام ات شاه ناشر ن والقرآن ببي يشتور مني بلش روة والدور

#### MarteLcom

## بِدُ اللَّهِ الرَّبِي الرَّبِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

الَّذِيْنَ يَشَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الْاُفِيِّ الَّذِي الْاَفِي الْاَفِي الْاَفِي الْاَفِي الْاَفِي الْاَفِي الْاَفِي الْاَفِي الْاَفِي الْاَفْرِ الْمُو وَالْمِنْ فَي التَّوْمُ الْمُو وَالْمِنْ فَي التَّوْمُ الْمُو وَالْمِنْ فَي التَّوْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُنْ فَي وَيَنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَا فَي وَيَعْلَمُ اللَّهِ وَعَنْ وَيَصَلَعُ الْمُؤْمِ وَالْمَا فَي وَيَعْلَمُ اللَّهِ وَعَنْ وَيَصَلَعُ اللَّهِ وَعَنْ وَيَصَلَعُ اللَّهِ وَعَنْ وَيَصَلَعُ اللَّهُ وَالْمَا فَي اللَّهِ وَعَنْ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهِ وَعَنْ وَلَكُمْ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

توجیکه درید و و بی بویدی کرتے بین اسٹر کول کی جزی ائی ہے، جس کے ذکر کو وہ بیت بین کول پی اسٹر کول کی جزی ائی ہے، حصر کے ذکر کو وہ بیتے بین کون کہ اور روکتا ہے اخیس ٹرائی سے اور طلال کر، سے ان کیلئے بیک چیزی اور حوام کرنا ہے اُن پر نا باک چیزی اور آباز ہے اُن سے اُن کا بوجر اور (کا ٹراہے) وہ زخیری جو حکوم ہے تو تھیں آئیں اور آباز ہیں جو کو گئے ہیں کا مور اور اور اور کی آب کی اور اور اور کی آب کی اور اور اور کی آب کی اور اور کی تو شرفیری کی اسٹ نور کی جو آبارا گیا آپ سے ساتھ، و ہی (خوش نصیب) کا میار ہیں ۔ درجہ از بال الذات کی کا مران ہیں ۔ درجہ از بال الذات کا

## يسسير فوالكفراتين

# إِنَّ اللَّهُ وَمَلَّكُمُ مَنْ يُصَلِّكُمْ النَّبَيْنِ نَأْتُهَا الَّذِيزَ أَمِنُوا صَلُوا كَالَّهُ وَمَ

يخيربسيكال بلام عليك كطف ثنايان ثبال ملامٌ عليك فخربرؤم بخوال ملام عليك

ك يناوجب ال سائم عليك من زل تومعت م أوْ أَوْنَىٰ الرُّوراه كَبُّ ثُلُ سُرُورا كُبُّ ثُلِيكُ مُلِيكُ الضيم سحر زمور حتسيد المشيمان دمان ملائم عليك من فيا ده سخاك كوست تو أم فَدْ يَدِي العجوال سلام عليك نُطف فرماكه استنكسة تريم برب آل یک وامعابشس

ارمغان حقيدت ازحغرت صاحبزاده فطام فخزافتين خظوالعالى

## 一大

## وَإِذَاسَالَكَ عِبَادِي عَنِي

ۼٳڐڹ؋ؖڽؙ ۻٛڔڔڹٷ؆ٳڸڗٳۼٳڮٳ ؙ

## فَلْيَنَكَجِينِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُ وَلِي

البی ا جوشان ، بوضل و کمال ، جوش جال ، جوصوری محاس اور معنوی نوبال الرست بین این اور معنوی نوبال الد علیه وآله و تم کوها فرائی بین ان کافیح برخوان او په بهان بی نصیب فرم اوران کواس طرح بیان کرنے کی توفیق مرحمت فراجس کے مطالعہ سے ارکیٹ ل رکستس موجاتیں ، مرده کرومیں زندہ ہوجاتیں ، و وق شوق کی و نیا آبا و ہوجاتے جا ان خلعت کی ارکیاں میلی کموئی ہیں و بال برست ذکر ایک اور تیرسے محبوب محتم کی مبارک یا و کی فند لیس فروزان ہوجاتیں ۔

خباد دادهیسب مخد کوم شا ۰ یکم درخهان کربرکستایشیچ بعد دادشند ۱۳ جهای تشکیلیت قبل انعسب درجوم گریهٔ خورشیرے جال بارسے شخص راه نمول ازرشت ایک غفلت کرینم نیسے راه برون ازرشت ایک غفلت کرینم نیسے راه برون

## مِنْ النَّالِيَّةِ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُن

جس کامداح اور شاخواں خوداس کاپرور د گارہے۔ - میں کامداح اور شاخواں خوداس کاپرور د گارہے۔

قرآن كريم كے صفحات جس كى عظمت ويزرگى كے ذكر سے جم كارہے ہيں۔

سلاے جہانوں کا خدا وند ذوا کجلال وا لا کرام جس پر صلوٰۃ وسلام کے بیش بہامو تیوں ک بارش برسل ہاہے۔ کلاُاعلٰ کے نوری فرشتے جس پر ہر لحظہ ورود و تحیات کے میکتے پیول نچھاور کر دہے ہیں۔

جس کے ملق کواس کے خالق نے مظیم کما۔

جس کے اسوہ کواس کے رب نے حسین فرمایا۔

زبان قدرت نے جس کور مت اللعالمین فرماکرائی ساری محلوق سے روشناس کرایا۔

جو بلاا متیاز سب کاتھااور یا ابد سب کارہے گا۔

لیکن پیلرون اور رنجورون ، نادارون اور بیکسون ، خسته حالون اور شکسته ولون ، خطا کارون اور حسیای شعارون پراس کاستاب لطف و کرم جب برستا ہے تواس کی ادای زائی ہوتی ہے۔
مطلع رشد وہوا ہے پر جس کا آفاب رسالت ، نورافشانی کر رہا ہے اور آا بد کر آر ہے گا۔ جس کے بحرجو دوسطان خنک ورشیری موجین ، تشکان ہردوعالم کوسیراب کر ری جی اور آبا بد سیراب کر ری جی اور آبا بد سیراب کر تی جی اور آبا بد سیراب کر تی جی اور آبا بد سیراب کر تی جی گا۔

جس کے در رحمت پر صدالگانے والا فقیرنہ مجمی خالی لوٹاہے اور نہ قیامت تک کوئی خالی لوٹاہے اور نہ قیامت تک کوئی خالی لوٹے گا۔

اے سلطان حسینان جمال!

اے مرور اور تک تشینان عالم!

ایک مفلس د کنگال منگا، خال جمولی لے کر تیرے حسن و جمال کی خیرات لینے کے لئے حاضر ہے اور ایک اونی ساار مغان عقیدت و محبت پیش کرنے کا آر زومندہے۔ اے مرے در ای ازراہ بھی نوازی اے قبل فرائے۔ اور اپناس حقرے غلام کے دامن جی کو اپنے سے معتق اور کی قلامی کی تعت مطلی اور دولت سریدی ہے بعر دیجئے۔

وَيَاخَارُهَا أُولِ وَمَاخَارُ وَاهِب وَمَنْ جُودُهُ قَدْفًا قَدْفًا قَجُودُ التَّعَايْبِ وَأَبْسَطُهُ مُرَكَفًا عَلَىٰ كُلِ طَالِب

وَصَلَّى عَلَيْكَ اللهُ يَاخَيُرَخُلُوْهِ وَمَاخَيْرَصَ يُرْفِي لِكَشَّفِ وَمِرْتَيْةٍ وَمَاخَدُخُلُقِ اللهِ صَدَّرًا وَكَايِثُلًا

(ماخودازاطيب أعم معنفه معزمت شاه ولي الله رحمته الشعليه)

لمبارراولمیب منگین: عمر کرم شاه شب دوشنبه۲۵/ جمادا آثانی ۱۳۱۳ه ۱۲/ دسمبر۱۹۹۲ه

## فهرست مضامين

| <b>7</b> 9  | ابتدائي                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
|             | بعثت مصفوی کے وقت توع انسانی کی حمراتی کی حالت زار             |
|             | اس حمد کے متدن اور ترقی یافت ممالک کی مراہیوں کالرزہ خیز مذکرہ |
| ۳۵          | ايران                                                          |
| ma_A        | هشد ام <sub>و</sub> ان                                         |
| <b>7</b> 4  |                                                                |
| FZ          | چینی صدی چیوی شل ملکت ایران کا صدد اربد                        |
| #A          | امران کی وجه تسمید                                             |
| PA          | اللي ايران كے ذاہى محاكد                                       |
| PA          | آربیہ قوم کی مظاہریرستی                                        |
| m4          | زرتشت کا تلبور - اس کامقام مدائش                               |
| 779         | ابتدائی وس سالوں میں صرف آیک فض اس کا عقیدت مند بنا            |
| r+          | صوبہ خراسان کے بادشاہ کااس پر ایمان لانا                       |
| 174         | اس کے تدہب کا ترویج                                            |
| f**+        | زرتشت كالخل                                                    |
| f*          | اس کی کماب کانام ژند تھا                                       |
| <b>F</b> •  | زرتشت سنے خدائے وجدہ فاشریک پر ایمان لاسنے کی وجوت وی          |
| f*1         | ول ۋەران كى شمادت                                              |
| ř           | زرتشت کے بعداس کے مقیدہ توحید میں رود بدل کا آغاز              |
| 64          | زر فشتی ند بهب کو ساسانی شهنشاریت کی سرپرستی                   |
| 64          | بیک وقت دو تا در مطلق خداؤل کا مقیده                           |
| <b>f</b> 'f | ایک خیر کا خدا۔ دو سرا شرکا                                    |
| **          | زرتشت کے مؤمد ہونے کی دو سرمی دلیل                             |

|             | زرتشت کی بلغ کائی دور ہے جب لا کھوں میودیوں کو اسپران جگ                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ~           | لی حیثیت سے باغل میں لا یا حمیا                                         |
| ۴r          | الخورا حزدا اور احترمن                                                  |
| Prim        | زر تھتی ندہب کے بنیادی اصول                                             |
| 44          | اس ند ہب جس کتے کی اہمیت اور آگ کی نقذ لیں                              |
| ~~          | انسان سے مقادت آمیز سلوک                                                |
| ďά          | قریب المرک انسان سے ان کا ہر آؤ                                         |
| 17          | كليق كائنات كالصهر                                                      |
| ۳۷          | ایرانیوں کے بذری افکار و مقائمہ                                         |
| ľ'A         | مقيده تيامت                                                             |
| <b>P</b> *4 | زرتشت کے عقائد کا خلاصہ                                                 |
| <b>14</b>   | پارشي                                                                   |
| ٥٠          | وهوا تل مسيح عين اس كي آزاد مملكت كاتيام                                |
| ٥٠          | افل پر تعیا کے مقائد                                                    |
| ٥٠          | ساساتي خاندان                                                           |
| ٥٠          | اس کے بانی ار وشیر نے شہنشاہیت کی بنیاد رسمی                            |
| ۵۱          | اس کے عمد میں ذر حشتی ندہب کا غروج                                      |
| δł          | تيمن مشهود "حكيس                                                        |
| <u>or</u>   | قبیله ماگی که مهمی اجاره داری                                           |
| ٥٢          | یہ بڑی جا گیرول کے مالک بھی تھے                                         |
| ٥٣          | عوام میں ان کا ہے پناہ اثر ورسوخ                                        |
| ۵۳          | بإرتعيامي ان كاانحطاط                                                   |
| ٥٣          | ساسانی فاندان نے ان کو پسلامقام رزانی کر دیا                            |
| 60          | ساسانی عدیں ونیاو مخرت میں سرخرونی کے لئے ماکیوں کی دعائیں تا گزیر تھیں |
| ٥٥          | غرابي تعضب كي تباه كارياب                                               |
|             | فسرويرويز في يروهكم ك سارك أيسي جلا برر فا يروي اور                     |
| ٥٥          | صلب مقدم می چھین کر لے کما                                              |

| FG        | تلو ہور کے حمد میں عیسانیوں پر مظالم اور اس اندوں کاعیسائیوں کے خلاف فروجرم |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 04        | صدم پادريول كو يعالى ك تحدر لكاديا                                          |
| ۵۸        | یرد جرد کے حدیث میں انہوں کے ساتھ نری                                       |
| ۵۸        | يمر ميسائيون برهلم وستم كانيا دور                                           |
| ۵۸        | ار ان کے سیاس حالات                                                         |
| ٨۵        | فصوص خاتدان اور ان کے حقوق                                                  |
| PG        | اس حمد کے ایک رئیس کی طرز پود و ہاش                                         |
| <b>64</b> | بادشاہ کے حقوق اور افغیارات                                                 |
| 4+        | ساساتی خاندان کی حکومت کا آغاز                                              |
| 4+        | ان کے برمراقدار آنے کے بارے میں ایک مکایت                                   |
| 44        | تخت نشینی کے وقت ار دشیر کا شاہی مغشور                                      |
|           | ار وشیرنے زرتشت کے ندہب کا حیاء کیا اور غرابی پایٹواؤں                      |
| 417       | ے خصوصی روابط قائم کے                                                       |
| ΆlΑ       | ار دشیر کی اپنے بیٹے کو وصیت                                                |
| 10        | دين اور حكومت لازم و طرم بيب                                                |
| 40        | شلإن ساسانی ك القاب جن سے وہ اسے آپ كومتصف كرتے تھے                         |
| TY        | انہوں نے اس عقیدہ کورائح کیا کہ ان کی شای خدا کی عطا کر دہ ہے               |
| 12        | اس مختیدہ کے رائخ ہونے کے نائج                                              |
| AF        | باوشاه کی زات سیاه و میدید کی مالک بن حتی                                   |
| Αř        | ہرامرانی کے لئے فوق خدمات لازمی تھیں                                        |
| 4A        | ا پسے بادشاہوں کے علم وستم کے لرزہ خیز دا تعات                              |
| 4.        | ان کی شای شان و شوکت اور حفاظتی مدابیر                                      |
| ۷١        | شای وریار می ماضری کے آواب                                                  |
| 2F        | بادشاموں کی شاہ خرچیاں                                                      |
| ۷۵        | خسرو برویز کااخلاق دیوالیه پن                                               |
| 24        | اران کے معاشرتی حالات                                                       |
| ΑI        | محریات کے ساتھ شادی کا رواج                                                 |

|                    | شای خاندانوں میں اس کی مثالیں                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Al                 | شادی کے بارے میں دیگر خرافات                                                                                  |
| Ar                 | اران کے معاشی حالات                                                                                           |
| AF                 | یا ہا ہوں کی تقیش پر سی<br>بادشاہوں کی تقیش پر سی                                                             |
| A4                 | بر مهران مان چری<br>فرش بهار                                                                                  |
| A4                 | •                                                                                                             |
| AA                 | ایران کی اخلاقی مالت<br>نترین کی مارید می میرود                                                               |
| A                  | فتنه حردک اور اس کی حیاسوزیاں<br>در در در میں                                                                 |
| 4.                 | ایرانی معاشره کی جای                                                                                          |
| 44"                | حمد نوشیردان میں حردک کا جرناک انجام                                                                          |
| 41"                | الل ایران کااولاد کی تربیت کاطری کار                                                                          |
| 46                 | اعلیٰ المسران کی تربیت کا قابلِ تقلید ظام                                                                     |
| 46"                | ايران كانقام عدل وانصاف                                                                                       |
| 44                 | وہ افعال جو جرائم شار ہوتے تھے                                                                                |
| 44                 | م فی کی سمائی معلوم کرنے کے طریقے                                                                             |
| 41                 | (کرم امتحان اور سرد امتحان )                                                                                  |
| 44                 | ابرانی متورت خانے                                                                                             |
| 44                 | سیای قیدیوں کے زندان                                                                                          |
| 44                 | ند ای بدائم سرائمی                                                                                            |
| 4A                 | كانون كے باخذ اور ان كے عند كى ذمه واري                                                                       |
| 44                 | نوشيروان عاول كاناور عدل                                                                                      |
| [+]                | <i>يو</i> نان                                                                                                 |
| 1+1 = A            | ننشف يونان                                                                                                    |
| 10 %               | يونان المالية |
| (+ <del> </del> *  | اس کامحل وقوع اور جغرافیائی حالات                                                                             |
| [ + 1 <sup>m</sup> | محندر اعظم کی ف <del>ق</del> حات                                                                              |
| = f*               | ہنان کے ذہبی مقائد                                                                                            |
|                    |                                                                                                               |

| 1+4  | معدوں کے لئے انبانی قربانی                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 104  | معانی بر عل فے وہ کی دیری کو مران کرنے کے ای جوان علی کر ترانی دی |
| 1+4  | ایان کے معاشی مالات                                               |
| 1+2  | آباد کاری                                                         |
| 1+2  | منبطر والد ك فير فطرى طريق اور ناكاى                              |
| 1+2  | اونان کے معاشی مالات                                              |
| 1+4  | مود خواری اور اس کے بھیانک سانج                                   |
| I+A  | العان كے ساس حالات                                                |
| ŀΑ   | سيارة كافكام                                                      |
| [+4  | اولاو کی تربیت کا فکام                                            |
| 1+4  | ان کامسکری پینو                                                   |
| 11=  | الجخز                                                             |
| []=  | مینان کے حکماء وظامنر                                             |
|      | ا بے ملک کے شروں کی معاشی حالت سنوار لے کے لئے اللاطون کا         |
| HF   | عجيب و خريب فكام كار                                              |
| 117" | ارسطوی اپنے استاد کے نظریہ کی تردید                               |
| 111" | ارسطواجي قوم كوعالم انسانيت كامردار مجمتاتها                      |
| 115  | ارسطو کا تانون کے بارے علی معلک فیزنظریہ                          |
| 114  | سلطنت رومه                                                        |
| 114  | 2 mg                                                              |
| 114  | سفخت دوم                                                          |
| 114  | روم كامل وقدع اور جغرافياتي حالات                                 |
| 114  | ان کامسکری نگام اور اس کی سختیاں                                  |
| 174  | جسوري ظلام كي يا كامي اور المراند ظلام كاقيام                     |
| 15+  | رعایا کوانی عبادت کرنے کا تھم                                     |
| IFE  | جيونيس ميزر كاظمور اوراس كي فتوصلت                                |
| (""  | اكيذين كابر مراقذار آنااوراس كاطرزعمل                             |
|      |                                                                   |

| irr       | اس کی سادہ زعر کی اور قوم میں مقبولیت                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFF       | اوشاموں کی پرستش کا آغاز                                                                                    |
| IPP       | حغرت مسيح كا غميور                                                                                          |
| IFF       | تسطنطين كاتيول ميسائيت                                                                                      |
| ייואו     | رومد کاخریب                                                                                                 |
| ira-      | شر کانہ ماحول میں قودید کاعلم سدنامین کے حواریوں نے باند کیا                                                |
| IFO       | موداول کی معرت مسے عداوت                                                                                    |
| ira       | میسائیت قبول کرنے والوں پر لرزہ خیز مظالم                                                                   |
| 16.4      | میرائیت کی رق کے اسباب (عمین)                                                                               |
| 174       | میسائیت کی ترقی دوسری وجه مشر کانه ملائد کاامتزاج                                                           |
| IFA       | ميسائيون عن باجي ندمي اختلافات                                                                              |
| 6971      | روم کے معاشرتی حالات                                                                                        |
| IFF       | معاشره مين اصلاحات                                                                                          |
| iee       | مرکز اور صوبوں میں امراء کی بالاد ستی                                                                       |
|           | مور سری مایا کو تعلیم دینے ہے ہے رقی                                                                        |
| 166       | مرف امیروں کے بچ علم حاصل کر کتے تھے                                                                        |
|           | ہنٹینین نے تمام مارس بند کر دیئے                                                                            |
| 177       |                                                                                                             |
| 177       | ایک فاضل خانون کا پادر ہوں کے ہاتھوں مبر تناک انجام<br>اور ایک طرز مداشہ                                    |
| 1977      | امراه کی طرز معاشره<br>شد ک باریده                                                                          |
| ( des les | غراء کی حالت زار                                                                                            |
| ro        | سلطنت رومہ کے معاشی حالات<br>رق میں مرت ہو                                                                  |
| 164       | ریقم کی صنعت کا آغاز                                                                                        |
| 154       | بالمياتي فظام كي ايتري                                                                                      |
| IFZ.      | ر راعت پیشه افراه پر نیکسو س کی محرمار<br>سخته های سازه سازه ساز می سازه سازه سازه سازه سازه سازه سازه سازه |
| (FA       | فاتح امقم جشینیں۔ وں کے حمد میں زراحت پیشہ طبقہ پر ٹیکسوں کی بحرہ ر                                         |
| 174       | روی عمد میں شام کی معافی فشتہ طالی                                                                          |
| I I'm     | رومه کی اخلاقی حالت                                                                                         |

| سوسرا            | مقر                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ICT-A            | مختر معر                                                            |
| በሶል<br>-         | معر                                                                 |
| IET              | ان کاسیای تھام                                                      |
| 164              | ان کے دہی معالم                                                     |
| 101              | بیژیمودی کی ن <b>د</b> اری                                          |
|                  | خرو کے زہی مظالم                                                    |
| ISF              | عرق نے ضردے چینے ہوئے ممالک دابس لے لئے                             |
| lot              |                                                                     |
| IOT              | هکاتیه اور قبلی فرقوں میں اتحاد کی ناکام کوشش                       |
| 161"             | سائرس استغف اعظم کی ہے تدویری نے اتحاد کے امکانات فتم کر دیے        |
| 10ff             | سائرس کے تبطیوں پر مظالم                                            |
| ۵۵۱              | دونوں فرقیں کی باہمی منافرت کا نتیجہ                                |
| rat              | حيات بعدالموت كالحقيدة                                              |
| rol              | جميز ويخفين كى عجيب وغريب رسوم                                      |
| rái              | شلتی زیورات کے علاوہ زندہ خاوموں اور خادماؤں کو بھی بند کر دیا جا آ |
| 104              | تنيم                                                                |
| 104              | معركے اقتصادی حالات                                                 |
| 14+              | معر کانن و مخافت                                                    |
| 14+              | معرى معاشره                                                         |
| MP               | ہندوستان                                                            |
| nr <sub>-A</sub> | فغشه بنعوستان                                                       |
| 170              | <i>بندوستان</i>                                                     |
| MA               | مشبود مسلم سياح ابو منعان البيرونى                                  |
| 12+              | الل ہندی کورانہ تھید کے بارے میں البیرونی کی رائے                   |
| IZI              | الل ہند کے عقائد (البيرونی کی حمتیق)                                |
| 141              | ابقد تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ                          |

| 141  | (الله) خواص كامتيه                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 141  | مقيده توحيد بران كاابحان                                                   |
| 14"  | شرک کی آمیرش                                                               |
| 146  | خواص کے معتبدہ میں                                                         |
| 120  | ان کے عوام کا مقیدہ                                                        |
| 141  | ہندوؤں کے لاتعداد وہے تا                                                   |
| 14A  | ان کی البای تمامیر                                                         |
| 144  | "كرما" مقيده عامخ                                                          |
| 144  | ان کے تیمن اہم رہے تا                                                      |
| IA+  | کیا ہندومت کوئی نہ ہب ہے                                                   |
| IA+  | برہمن ازم کی خصیصیات                                                       |
| IAI  | ہند و معاشرہ میں شودروں کی حالت زار<br>ہند و معاشرہ میں شودروں کی حالت زار |
| IAF  | ہندو غرب سے بصیرت افروز تبعرہ                                              |
| IAP  |                                                                            |
| IAP  | دید<br>دیدادر ان کی تعلیمات                                                |
| IAC  | رید دروس میں میں میں ہوئے۔<br>یر جنی افتدار کے خلاف بغاوت                  |
| tAt" | مقيده توحيد                                                                |
|      |                                                                            |
| IAA  | اشدوزال کانظریہ تھیل کا مکات<br>رسام عمل رح                                |
| IAL  | بىنددۇل كى مملى زىمىگى                                                     |
| IAA  | بندو معاشره على خورت كامقام                                                |
| 1A4  | ځکې د م                                                                    |
| IA*  | دید پرسنے کا حق مرف پر ہمن کو قنا                                          |
| 184  | ہندومت کے خلاف رام موہن رائے کی بعقادت<br>عبد مصرفیت                       |
| IA#  | ستيار چه پر کاش.<br>ماه در             |
| 14+  | مقيده خاع اور البيروني                                                     |
| 10=  | تین جمان ۔ جنب اور دوزخ کاتفسیر                                            |
| 101  | باد شاہوں نے اپنی رہا یا کو متعد د طبقات جمی تقلیم کر دیا                  |

| 191           | بعارت على طبقاتي تكتيم (يربهن مرتمشيري بثيور)               |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| HE            | اسلامی مساوات اور ہندومت                                    |
| 141           | ان کے بال کانون کا باخذ                                     |
| 191"          | بمتدودك عن كانون سازي كاحق                                  |
| 197"          | ان کے از دواجی توانین کی اخلاق یا حکی                       |
| 147           | پایٹرو کی ولاوت اور اس کے چار جیوں کی ایک بیوی              |
| 192           | بیاس جوان کا تانون ساز عالم تفااس کی پیدائش کا قصه          |
| 141"          | بشعوك كالخرزيودوباش                                         |
| 144           | تارائن كامعتحك فيزكروار                                     |
| 144           | جاند کے بارے میں منوروایت                                   |
| 19A           | عدل وانساف كانظام                                           |
| 144           | حشم افغانے کی متعدد صورتیں                                  |
| [88]          | عل وانساف میں برہنوں کے ساتھ ناروار مایتی                   |
| <b>!</b> ***  | مندرول من عریانی اور اخلاق باختلی                           |
| <b>!</b> ***  | حريال مرد و زن کي پوچا                                      |
| <b>!'=1</b>   | آریاؤں کے مقائد واطوار۔ بھارت میں نقل مکانی سے پہلے اور بعد |
| F+1"          | یر ہمنی افتدار کے خلاف بوناوت                               |
| T+0           | مكرت بوست حالات على يريمنول كاباوقار طرزعمل                 |
| <b>**</b> *   | يدره مت اور جين مت                                          |
| F•∠           | حموتمااور مهاويركي انتلاب انكيز تحريمين                     |
| T+A           | بیجن مت                                                     |
| F*A           | بدومت                                                       |
| <b>1</b> "1 • | يدحا كاذبات رياضت                                           |
| FI+           | طويل مراقبول ست كوبر مقعود كاحصول                           |
| PH            | بدها کے نظریات اور ان کائر جوش پر چار                       |
| rir           | بدھ کے اصلاحی اور انتقاب آفرین اقدامات                      |
| rir           | بده اور عرفان خداوندي                                       |
|               |                                                             |

| FIF  | م کوتم، روحانیت کا قائل نهیں تھا صرف مادیت پر احتقاد ر کھٹا تھا        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| Y1/Y | بدها كازرين قبل                                                        |
|      | بدھ کی تحریک نے دو صدیوں بعد دحرم کا جامد اختیار کیا                   |
| FIC  | اشوک اور دیگر را جاؤن کی تبلیغی سرگر میان                              |
| 710  |                                                                        |
| FIA  | اشو کا کا شنرادہ بدعہ مت کی تبلغ کے لئے دفد لے کر لنکامیا              |
| FIT  | بدھ مت کے عمرانی اور سامی اثرات                                        |
| F14  | أيك وسنع وحريض حكومت كاقيام                                            |
| PH   | فرقه بازي                                                              |
| 714  | بده مت کی مختلف فرقوں میں تعلیم                                        |
| FIT  | انسیں متحد کرنے کے لئے کئی ہار اجناعات منعقد ہوئے لیکن ہے سود          |
| 919  | بدھ مت کے دواہم فرتے                                                   |
| PIN  | منا <u>یا</u> نا، فرقد کی خصیصیات                                      |
| 114  | دوسرے فرقہ وحایاتا میں کونا کوں بگاڑ                                   |
| TIA  | چنگ سیاح حیون ساتک کے آثرات کہ سارا ہندوستان بدھ مت کو قبول کر چکا تھا |
| P19  | راجه هرش کی موت اور بدعه مستداور جین مت کا زوال                        |
| F14  | پر ہمتوں کا دوبارہ عروج اور اس کے اثرات                                |
| PI   | برہمنوں کی ہدھوں کو اپنے اندر مدغم کرنے کی سازش                        |
| FFI  | سياى حالات                                                             |
| TTF  | معاشرتي حالات                                                          |
| rrr  | منوشاستراور اس کے اثرات                                                |
| TTO  | =18 20/                                                                |
| rra  | ا خلاتی حالت                                                           |
| 774  | ان کی عام ہو وو یاش                                                    |
| PP4  | معاشي حالات                                                            |
| 779  | صر<br>۳ان                                                              |
| FF4. |                                                                        |
| **   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                |
|      |                                                                        |

| TTF    | مینی معیشت                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
|        | سياس حالات                                                        |
| FFF    | ساثرو                                                             |
| FFF    | مُرَبِ                                                            |
| rrr    | کا تغیو <del>خ</del> س                                            |
| rra    |                                                                   |
| 444    | بريره عرب                                                         |
| rrr _/ |                                                                   |
| ***    | -/ 1/Z                                                            |
| ru.    | جريره عرب كي تغييم                                                |
| የሞነ    | اس کے مشمور پانچ حصے۔ التمامہ۔ الحجاز۔ النجد۔ العروض۔ یمن         |
| FFA    | کیا ساوا جزیرہ حرب بنجراور بے آب و کیاہ رجمتان ہے                 |
| rre .  | جزيره عرب كے نا قائل زراعت علاقے ا۔ الحرا۔ ۲۔ الدحناء۔ ۳۔ النفود۔ |
| rol    | عربي قبائل                                                        |
| 101    | العرب المبائحة                                                    |
| ror    | العرب الباقيه                                                     |
| rar    | العرب العادب                                                      |
| rar    | العرب المستعرب                                                    |
| rac    | عدنان، ذرّیت معرب اسامیل ہے تھے                                   |
| TOF    | عدنانى قبأكل كامسكن                                               |
| ros    | معدین عدمان کی ذریت                                               |
| raz    | بنوتمنز                                                           |
| rak    | البياس بمن تمعتر                                                  |
| 104    | قصی کی طائف میں آ مداور اِس کے رئیس ہے اُس کے تعلقات              |
| F-4+   | قريش كاجتراميه                                                    |
| 9°9*   | عمل از اسلام جزیره عرب میں آزاد سلطتیں                            |
| r4/    | المراجع المراجع                                                   |
| rti    | سعفنت معين                                                        |
|        |                                                                   |

| FTF     | ان کی دیمی زندگی                                      |
|---------|-------------------------------------------------------|
| rtr     | مكلسوسا                                               |
| 1710    | ان کی معاشی خوشمالی                                   |
| FFI     | ان كى اخلاقي حالت                                     |
| MA      | سدّ تدب ( ایم ) اس کی حران کن هیرادر نمرون کا ملام    |
| 141     | ممكنت حير                                             |
| 741     | ممكلت حيرو                                            |
| TEA     | نضیمہ کی اپنے پاپ اور قوم سے غداری اور عبر تناک انجام |
| 744     | خورنق کے محل کی تقبیرا در اس کے معمار کا انجام        |
| PAI     | لموك المشان                                           |
| TAT     | اسلام کی امانت معلیٰ کے لئے قبائل عرب کا احتاب        |
| FAP     | ابل الرب کی خصیصیات                                   |
| FAF     | فراست و ذ بانت                                        |
| PA4     | الل عرب كى توسي حافظ                                  |
| FAT     | الل عرب كي مخاوت وغيامني                              |
| ree     | سالم بن تحمینان اور اس کی بیوی کی سفاوت               |
| P41     | مبیله خراری کی ۱۵۰ ت                                  |
| rer     | حاتم طائل کی سخاوت                                    |
| FRIT    | مرائے کے بعد حاتم کی اپنے معمانوں کی میزانی           |
| F40     | اللي حربسكي هجاحت                                     |
| P44     | شجاحت وبماوري سے متعلق اشعار وواقعات                  |
| F44     | اللي حرب كي وفائة عمد كي شان                          |
| [** ]   | مشقله كاايله وحمد                                     |
| #* + F* | سودل كالبلاء حمد                                      |
| F * (F  | موول کے تعبیدہ کے چنداشعار                            |
| F+1     | ابل عرب کی فیرت دحیت                                  |
|         | -                                                     |

| F+4  | ان كى تا اول مل جو بر صعمت كى قدر و حولت                          |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| r.4  | اسے لئے وہ اپنی صعبت شعار ہوہوں کا انتخاب کرتے                    |
|      | تحكيم بين سيف اور ابو الاسود وكل كالني اولادير احسان              |
| r-2  | اللي حريب كى ذندگى كا آديك پهلو                                   |
| FIF  | •                                                                 |
| TIF  | یت پرستی کا آغاز۔ عمردین لخی ان کے متعدد امنام                    |
| F12  | کعیہ کے ارد کرد ۱۳۹۰ بت تصب کرنے کی غرض                           |
| FIA  | بائیله اور اساف کا عبر ناک دافعه<br>هست به                        |
| F'1" | مع کمہ کے بعد مخلف مقامات پر نسب بنوں کوریزہ ریزہ کر دیا گیا<br>۔ |
| FIL  | بتوں کے بارے میں کفار کا مقیدہ                                    |
| rrr  | ان کی دیگر کفریات۔ اٹکار نبوت، اٹکار قرآن، اٹکار قیامت وغیرہ      |
| rrr  | اہے بنول سے معتملہ خیزروب                                         |
| rra  | عمرد بن جوح کے بت کے ساتھ نوجوان مسلمانوں کا پر باؤ               |
| rr   | مختف قبائل کے بتوں کے بام                                         |
| 272  | بتول کے بارے میں ان کا معتملہ خرروب                               |
| 274  | مخلف کیے                                                          |
| P74  | سوح کے پہلری                                                      |
| FTA  | چاند کے پیاری                                                     |
| 1774 | ديران                                                             |
| PT9  | صائب                                                              |
| 1777 | زغارت                                                             |
| rri  | فرشتوں کے پہاری                                                   |
| rri  | جانت کے پہاری                                                     |
| FFF  | أتش يرست                                                          |
| PPF  | ستارون کے پہاری                                                   |
| FFF  | د يل يمودين                                                       |
| TTTT | نعرا نبيت                                                         |
| FFC  | يعن ابل حق                                                        |
|      |                                                                   |

Ī

| 226         | نس بين سلعه الايادي                              |
|-------------|--------------------------------------------------|
| FFY         | زيدين حموين تغيل                                 |
| 272         | زید کے چھراور اشعار                              |
| FFA         | اميه بن الي ملت                                  |
| FF4         | اسداه كرب الحيري                                 |
| la la e     | سيف بن ذي يرن                                    |
| rer         | ورقه بين نوخل المترخي                            |
| -           | ورقد کے آخری فعمری تھیج                          |
|             | خالدین سنان بن خیف العبسی                        |
| Ffe         | الخي عرب كي عبادات                               |
| FFA         | اللي عرب كي القوعادات                            |
| mar.        | معتول کی ویت                                     |
| ror         | شعاقره                                           |
| FAT         | چ اگاموں پر اجارہ داری                           |
| roz         | بحيره - سائب                                     |
| FOA         | بحيروب سائب وصيله                                |
| F04         | الجام                                            |
| <b>P6</b> 1 | اہل مرب میں شادی بیاہ کے مروتہ طریقے             |
| in Al       | المج ل كوزي و كور كور                            |
| L.44        | کعبہ مقدمہ اور اس کے نقترس شعار معمار            |
| F40         | لسب پاک سید پولاک ملل الله تعالی علیه و آله وملم |
| 720         | ميدنا ابراجيم عليدا لسلام                        |
| F20         | ا پ کانب                                         |
| 720         | آب كامقام ولاوت                                  |
| F40         | نمرود کا پایه تخت باتل اور اس کی وسعت            |
| F41         | نمرود اور اس کی قوم کا حقیدہ                     |
| F21         | معرت ابرائيم كالمقيده توميد                      |
|             |                                                  |

| ٣٧٢         | نمرودی آمریت اور تمام و ماکلِ رزق پر تبعنه                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
|             | حشرت ايراميم اور نمرود كامناظرُو                                         |
| TZA         | تدرية الى كاعمير                                                         |
|             | ا فد تعالی کی وحدا نیت اور بتوں کی ہے بسی جابت کرنے کے لئے آپ کا استدلال |
|             | حفرت ايراييم كى كرفارى - نمرود اور بجاريون كارةِ عمل                     |
| 741         | اس ياطل مقيده پرايك اور ضرب كاري                                         |
| P24         | آتش كنده نمرود- حعرت ابراہيم كي قوت ايمان                                |
| PA*         | نمرود كاجرعك انجام                                                       |
| PA*         | حطرت ابراہیم کی شادی                                                     |
| FA+         | باتل ہے آپ کی جرت                                                        |
| PA*         | عرب ایرایم کی معربی آید                                                  |
| MAI         | قر حوانِ معری بدختی- اور اس کی مزا                                       |
| MAI         | مروب مرق بعسق- اور القل عرا<br>معرت باجره اور معرت ایرا ایم              |
| PAI         | سرت بایره مورت برایم<br>کیا معرت بایره کنیز تھی                          |
| PAI         |                                                                          |
| FAF         | ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بچہ کو بھکم الی وہاں قصرایا۔ جمال اب حرم پاک ہے  |
| MAR         | حطرت باجمه کی قرت ایمان<br>معرب مرح                                      |
| MAM         | آب زحرم کانگهور<br>شرعه قدارس در در در در این                            |
| FAF         | جَرَعَم قبيلَه کي آيه اور وادي ش قيام<br>مراجع دين اين ڪ                 |
| FAC         | ذيح اساميل كالحم                                                         |
| MAR         | حعرت اساميل كامرتشليم فم كرنا                                            |
| PAS         | وجع كون تمار اساميل إاسماق عليها السلام                                  |
| 74.         | حطرت ابراہیم کے والدین موسن تے                                           |
| <b>F</b> 41 | حعرت اسامیل کی پہلی شادی اور اس کاانجام                                  |
| mar         | معرت اسامیل کی دومری شادی<br>-                                           |
| 1791        | هیرکعبه مشرف                                                             |
| rer         | وعائے سیدنا ایرامیم                                                      |
| 17417       | اعلانِ عج أور ارواح كالبيك كمنا                                          |
|             | · ·                                                                      |

| 1"4/"        | بيدنا اساميل عليه السلام                            |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| r10          | حنورتی اکرم کے اجداد کرام از حدال تا سیدنا حیداللہ  |
| F44          | ותאט                                                |
| ff+(         | <i>199</i>                                          |
| f* + f*      | יניו <i>ر</i>                                       |
| F+0          | تعر                                                 |
| f*A          | الای                                                |
| <b>F-4</b>   | 510                                                 |
| f*   •       | ~C <sup>3</sup>                                     |
| <b>(*1</b> 1 | كنائب                                               |
| FIF          | لعر                                                 |
| rir .        | بالك                                                |
| rio          | قهريمن بالك                                         |
| Fit          | وَلَبِ                                              |
| FIT          | لوئ                                                 |
| FIT          | ين ا                                                |
| FF-          |                                                     |
| rei.         | کُلُابِ<br>کُلُاب                                   |
| FFI          | تقتى                                                |
| err          | قصی کابو منسان سے تزلت کعب کا حق خریدنا             |
| FTF          | تعتی نے بو فرار کو کھ سے جلا وطن کیا                |
| ere          | النتی نے قریش کے منتفر قبائل کو جع کیا              |
| rra          | مجابب رفاوه                                         |
| FFT          | 42.6                                                |
| PTL          | اللواء                                              |
| rrz          | کے کی قریب کے علیف مراحل کی تفسیل                   |
| FFA          | یدی ورست سے سرس مان میں<br>بنو جُر ہم کی جلا و ملنی |
|              | אייןטיאינ                                           |

| # IF1    | حرب على بهت يرستى كا أفاز عمروين فتى نے كيا                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (F)1     | فتتی کے جار فرزی                                                                                        |
| FFI      | حير مناقب                                                                                               |
| P****    | باشم                                                                                                    |
| rra      | عبد الدار آور عبد متاف کے فرزعد وں میں چیتلش                                                            |
| in last  | میازال اور میدا اسطاب عی ستاید کے منصب پر اوالی                                                         |
| P** P*** | الوطالب في مقليد كامعب عباس كروال كروا                                                                  |
| FF4      | اس کی دجہ                                                                                               |
| FFL      | باشم اور امید می رقابت<br>باشم اور امید می رقابت                                                        |
| FFA      | A                                                                                                       |
| FFA      | ہاشم اور امیر کے درمیان عسفان کے کابن کا فیصلہ<br>احتمار کی سیم                                         |
| I" F" A  | اختفادی رسم<br>است سی سی است بازی سی ای در در شده در                |
| P***     | اس رسم کے استیمال کے لئے حضرت ہاشم کا خطبہ<br>استان قبال کی فقال کے ایک مناب سے میں میں میں میں استیمال |
| r=4      | اپنے قبیلہ کے فقراء کو افغیاء کے مالوں میں شریک کر دیا<br>ایس                                           |
| f* f* *  | یا شم کی وجه کشمیه<br>منابع                                                                             |
| 1777     | حطرت باشم كى حاوث                                                                                       |
| ሮሮ፤      | ان کے چرہ پر تور محدی                                                                                   |
|          | قریش کے دو تھارتی سفرون (کرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن                                       |
| FCF      | ی هرف کا آغاز آپ نے کیا                                                                                 |
|          | عبد مناف کے بیٹول لے مختلف ممالک کے بادشاہوں سے اپنی قوم کے لئے                                         |
| ~~~      | تجارت كرنے كى اجازت عاصل كى اس كى تفسيل                                                                 |
| 666      | ہر ذی الجبری کیم تاریخ کو معرت ہاشم کا چی قوم کو خطاب                                                   |
| ስነ ስነ ከተ | آپ كادوسراضيع دبلغ خلبه                                                                                 |
| ۵۳۵      | عيدا لمطلب                                                                                              |
| ۴۴۵      | یٹرب کی آیک خاتون سے معرت ہاشم کی شادی                                                                  |
| 444      | آپ کا آخری سفر تجاریت اور وقات                                                                          |
| rra      | عيدا لمطلب كي يثرب عن ولادت                                                                             |
| r r      | آپ کی مکه واپسی                                                                                         |
|          |                                                                                                         |

| 884             | حطرت ميدا كمطلب كازمزم كواز مرآد كحودنا                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 447             | زحرم کی کھدائی کے وقت قوم کی حراحت                         |
| FFA             | اس کے بارے بیس تی سعد کی کابد کا فیملہ                     |
| 774             | آپ کے بلندا آبال فرزیر                                     |
| CC4             | ابرب كي كعبه ير الشكر كشي اور حضرت عبدا لمطلب كاكروار      |
| 601             | ایل طائف نے رفال کوار بدی دلیل راہ بنا کر جھیا             |
| 601             | ايربد كا قاصد مكرش                                         |
| f*61            | معرت حیدا لمطلب، ایرب کے دربار عی                          |
| rar.            | حعرت مبدا لمطلب اور ابربدكي مختلو                          |
| F00             | ابرید کا انجام                                             |
| 207             | حعرت سيدنا عبدالله رمني الله تعالى عنه                     |
| F62             | معرت ميدا المطلب كي نذر                                    |
| المجال أريا عدم | ا ہے اپ کی تذریوری کرنے کے لئے سب فرزندان لے اپنے آپ       |
| FOA             | فال بعام سيدنا عهدالله                                     |
| FAA             | قدم كااحتماع                                               |
| 64              | قریش کے وفدی کامنہ کے پاس آمداور اس کافیصلہ                |
| F04             | معرت مبدالله كي شادي                                       |
| P'YY            | کماند                                                      |
| FLA             | شب میلاد اور عائب قدرت الی کانلمور                         |
| PA              | قرآنی بشارتیں                                              |
| ركاهم ويا ١٨٩   | آیت نبرا سب انبیاء کوئی رحت برایمان لاتے اور حضیر کی عدد ک |
| F*4+            | علامه آلوي کي تغيير۔ که حضور جي مطلق اور رسول حقیق جي      |
| (*4)            | حعزت ابراجيم كي وعاش حضيد كاذكر خير                        |
| 1741            | اس سلسله پیس احادیث تبوی                                   |
| Fife            | حضوري صفات تورات والجيل هم                                 |
| (*4F            | حضوري تعظيم وبحريم كانحم                                   |
| FRE             | حطرت میسی فی این این کے کر بشارت دی                        |
|                 |                                                            |

| rer        | الل كماب صنور ك وسيله سے كفاري في حاصل كرتے۔ (آيات واحاديث)                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۵        | معرت معاذین جبل كاسلام بن مشكم سے مكالم                                      |
| L. 4A      | حضور عليه الصلاة والسلام كاذكر خير تؤرات وانجيل مي                           |
|            | يهود كا تكاريد جد حدد                                                        |
| 742        | تی بن اخطب کااقرار اور ا <b>انکار</b>                                        |
| M42        |                                                                              |
| 744        | ایک شامی زامداین الهیدیان کی پیژب آیدادر اعلان                               |
| 7744       | يهوديني قريط، حضور كوخوب بهجائے تھے                                          |
| 744        | عيسائي علاء بهي حنوري آ هاست باخريت                                          |
| ٥٠٠        | کیاانا جل می تی کریم کاذکر موجود ہے                                          |
| ٥          | ان الجيلوں كے بارے مى انسائيكلوپيڈيا بريٹانيكاكى رائے                        |
| ٥-١        | ا ناجیل میں تحریق کے باوجود ذکر مصطفی (صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم)       |
| <u>∆+1</u> | الجيل مِن نامِ نامي احمر كاذكر (محقيق)                                       |
| ۵۰۳        | انجیل بریاباں کے بارے میں (جھین)                                             |
| ۵۰۸        | برناباس کے خلاف کلیسا کا غیظ و ضغب                                           |
| ۵۰۸        | الجيل برياباس ميس تي رحمت صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كے بارے ميں بشارتيں |
| ماد        | مخلف ممالک کے محمرانوں کی خوشخبریاں                                          |
| خام        | سیغ بن ذی برن کی حعرت عبدا کمطلب کوبشارت                                     |
| 614        | اليمرروم كى حنور كے بارے مى حمين                                             |
| عاة        | ا یو سفیان کی حاضری اور اس سے جوابات                                         |
| ΔIA        | ہرقل کی تکاہوں میں حضور کی قدرو هزائ "میں ان کے پاؤس دھو کر پیتا"            |
| ۵14        | سلمان الغارى اور ان كے ايمان لانے كى وجه                                     |

#### د المعالية التحرابية

ؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙڰؙٳؙۯؙڰؙۼؙؙؙؙؙؙؙؙڮؙۼؙۻؙڵٳؽؠؙؖڗۣ ؙؙڰۄۮڛڝڽؠٷڰڒؽؽۼ؞؞؞

مند ؛ دکور مند به دور

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

### ابتدائيه

يُسَيِّمُ لِلْهِ مَا فِي النَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَاكِ الْقُنُّ وُسِ الْعَنْ يَرِالْحَيْكِيْوِ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمِّيْنَ رَسُوْلًا مِنْهُمُ يَتْكُوّا عَلَيْهِمَ الْيَبِهِ وَيُرْكِيْهِمْ وَيُعَيِّنَهُ هُوُالْكِيْبُ وَالْحِكْمَةَ وَلِنْ كَانْوَا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلْلِ مُبِينِ وَوَالْمِيْنَ مِنْهُوْلَكَمَا يَفْعَقُوا يَهْمَ وَهُوَالْعَنِ يَرُّ الْعَكِيْمُ وَذَلِكَ فَصَلُ اللهِ يُوْتِيَرِمَنَ يَشَالُهُ وَاللّٰهُ ذُوالْفَصَلْلِ الْعَظِيْمِ وَذَلِكَ فَصَلُ اللهِ يُوْتِيْرِمَنَ يَشَالُهُ وَاللّٰهُ ذُوالْفَصَلْلِ الْعَظِيْمِ وَ

قَالَ اللهُ تَعَالَى ،

 الْغُرِّ الْمُعَجَّدِيْنَ مَنَ احب والبعه إلى يَوْمِ الدِّيْنِ صَالُولَا وَ الْعُورِ الدِّيْنِ صَالُولَا وَ سَكُمَّا وَتَجَيِّهُ مَنَ احب والبعه إلى يَوْمِ الدِّيْنِ مِلَامَا وَتَحَرَّ النَّرِ عِبِيْنَ مَنْ وَهُلِكَ فَ مَنْ فِي النَّرْجِ مِيْنَ مَ مَنْ وَهُلِكَ فَا النَّرْجِ مِيْنَ مَ مَنْ وَهُلُكَ مَنْ النَّرْجِ مِيْنَ مَ مَنْ وَهُلُكُ مَنْ النَّرْجِ مِيْنَ مَ مَنْ وَهُلُكُ مَا النَّرْجِ مِيْنَ مَ مَنْ وَهُلُكُ مَنْ إِنَّا عَمَا لَيَّا الْرَحِ مَنْ النَّرْجِ مِيْنَ مَ النَّرِ عَلَيْنَ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ النَّرْجِ مِيْنَ مَنْ النَّهُ وَمَنْ النَّرْجِ مِنْ النَّهُ وَمُنْ النَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ مَا النَّهُ وَمِنْ النَّهُ وَلَيْنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَيْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُلُولُولُولُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ

حضرت عیسیٰ علی بینا و علیہ الصوق والسلام کے رفع آسانی کے بعد پانچ مد اکسترسال گزر کے تھاس قلیل پرت میں آپ پرنازل شدہ کتاب بجیل مقدس کوئی اسرائیل کے علیاء سوء نے پی تحریفات سے سیح کر کے دکو دیاتھا۔ آپ کے اسمتی ہے شار فرقوں میں بنت کی جامتی ہے ہو فرقہ دو سرے فرقہ کو کھداور کافر کتا تھا اور صرف اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق کا اجارہ دار مجستا تھا۔ وجی النبی کا فور آبال دھندالا گیا تھا۔ انسان کی فریب فور دہ مقتل، اوہام اور خود سافت عقا کہ کی دلم لی بہنس چکی تھی گئی گئی کے چند فوش نصیب افراد کے علادہ آپ کی سامی است کا مینا کی مامی است کی جند فوش نصیب افراد کے علادہ آپ کی سامی است کا بینا ) کمنا شروع کر دیا جس نے اپنی پیدائش کے چند دوذ احداث کا مینا ) کمنا شروع کر دیا جس نے اپنی پیدائش کے چند دوذ احداث کی تھی ڈے بی جھو ڈے میں جھو لئے ہوگئی کا بینا کیا تھا

ا پنے سی معجزہ سے انہوں نے اپنی عفت آب والدو کی پاکد امنی کی گوائی بھی دے دی اور اس حقیقت کو بھی داشگاف کر دیا کہ جس القد تعولی کا بندہ ہوں اور اس کا نی ہوں لیکن آپ کے مانے والوں نے آپ کی اس نا قابل تر دید شعادت کو مسترد کر دیا آپ کو عبدالقد کھنے کے بجائے آپ براہن اللہ (اللہ کا بین) کی تنگین اور مستا فائد تہمت نگا کر توحید کے مقیدہ کی نفی کر دی اس طرح انہوں نے نہ صرف حضرت میسی علیہ انسوام کی بعثت کے مقصد کو بلکہ تمام

انبياء كرام كى آمدك مقصر عظيم كو محراكر ركه ديا-

وہ نفوس ذکیہ جو محض اپنے خالق و مالک کی وصدا نہت کا پر تیم امرائے کے لئے اور چار دانگ عالم جس اس کی توحید کا فر تکا بجانے کے لئے تشریف لائے تھے جب انہیں کو خدا کی الوہیت جس شریک تحمرالیا گیاتولوگ توحید کا سبق سیمنے تو کس ہے ، اپنے پرور و گار کی وصدا نہت کے تقیدہ کا چرائے روشن کرتے تو کیو گر۔ اس دور جس سب سے قریبی و ٹی کی جب بید حالت ہو گئی تھی تو و ٹی کے وہ سرچشے جن کا تعالی ماضی بعید ہے تھا اور وہ آسانی سیمنے جو قدیم زمانہ جس انبیاء کر ام پر نازل کئے گئے تھے ان جس شرک والحاد کی آلائشیں کہاں تک ورزرآئی ہوں گی اور کسی حق کے تو ان جس شرک والحاد کی آلائشیں کہاں تک ورزرآئی ہوں گی اور کسی حق کے نور کا اکتباب کر سے۔ متلاش کے کئی عمدی عیسوی ، آیک ایسا وور تھا جبکہ کائلت ارضی کے گوشہ گوشہ جس شرک اور بت چھٹی صدی عیسوی ، آیک ایسا وور تھا جبکہ کائلت ارضی کے گوشہ گوشہ جس شرک اور بت پر تی کی عاد کی اگری آلی دوبائی صور ہے اختیار کر چکی تھی اور جب اللہ تعالی کے بندوں کارشتہ بی اپنے پر تی کی عاد کی اور جب اللہ تعالی کی بندوں کارشتہ بی اپنے رہے کی عاد کی ان کی عاد کی اور جب اللہ تعالی کی بندوں کارشتہ بی اپنے رہے کی عاد کی ایس کی تر دی جس جو تا ہو کی فراد کی وہا تا ہو گا۔

ساری انسانیت کے ہادی وراہبر، قیامت تک آنے والے تمام عصور و وہور کے نیراعظم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، حضرت آ دم کی اول و جس کو خلافت ار منی کی خلعت زیما میسائی منی تھی۔

جس کے سرپر اشرف الخلوقات ہونے کا آج سجایا گیا تھا، جس کے علم کے سمندر کی عکر اندوں کے سامنے فور کی لما نکہ کواعتر اف بھڑ کر تا پڑاتھا۔ اور انہیں اس بیکر خلک کے سامنے ہو وہ تعظیم بجالانے کا تھم دیا گیاتھا۔ اس آدم کی اولاد صرف خدا قراموش ہی نہیں بلکہ خدا فراموش کے باعث خود فراموش ہی بن بھی تھی، انہیں قطعاً یاد نہ رہا تھا کہ وہ خلاق جسال کی شان تخلیق کا شاہ کلا ہیں، وہ چشم کا نتات کی بھی ہیں، صرو او بھر ان کی تغلیق اور خلائی ان کے ذیر تھی ہیں ہرچیزان کی خدمت بجالات کے لئے پیدائی گئے ہواران کی تغلیق کا مقصد صرف ہیں ہرچیزان کی خدمت بجالات کے لئے پیدائی گئے ہواران کی تغلیق کا مقصد صرف ہیں ہے کہ وہ اسپنے خالق و مالک کو پہنیاس۔ دل کی گرائیوں سے اس سے مجت کریں۔ مرف ہو ہے کہ وہ اس کی برگھ عظمت و کمال میں بہ خود کی سے اپن سمتی و محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر اس کی بار گھو عظمت و کمال میں بہ خود کی سے اپن سمتی وہ ہو ہو کہ کہ کی بھان رئی الاعلی کے روح پرور کلمات سے اپنی بندگی، بہ چارگی، بیکسی اور بے بسی کا اظمار کر رہا ہو۔ اس کے بجائے انہوں نے ہرچیز کو اپنا بندگی، بہ چارگی، بیکسی اور بے بسی کا اظمار کر رہا ہو۔ اس کے بجائے انہوں نے ہرچیز کو اپنا بندگی، بے چارگی، بیکسی اور بے بسی کا اظمار کر رہا ہو۔ اس کے بجائے انہوں نے ہرچیز کو اپنا خدا۔ اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنالی تھا۔ بے جان پھروں کے سامنے وہ بجدہ ریز تھے۔

ور ختوں کے اروگر دوہ طواف کناں نظر آئے تھے۔ کبھی کسی پہاڑی اور کی جوئی ہے مرعوب ہو

کر اس کے سامنے بچھے جاتے تھے، کبھی صرو ماہ کی تا بندگیوں کے لئے سرا یا مقیدت بن جاتے
تھے، کبھی کسی حیوان کے گویر اور پیشاب میں پاک کو تلاش کرتے دکھائی دیتے تھے الغرض انہوں
نے عزت و کر امت کی اس خلعت کو تار تارکر دیا تھا۔ اور اپنی بے نظیراور بے مثال ظاہری اور
یا طبنی خوبیوں کا جنازہ فکال دیا تھا جوان کے پیدا کرنے والے نے بری فیاضی ہے انہیں مرصت
فرمائی تھیں۔ وہ تمام مظاہر فطرت سے ڈرتے بھی تھے اور ان کے سامنے جھکتے بھی تھے لیکن اگر
کسی ہتی کی طرف سے انہوں نے آنکھیں بند کرلی تھیں اور منہ پھیر لیا تھا تو وہ ان کا کریم اور
رحیم پرور دیگار تھا۔ جس نے ان کو اپنے ان گزت احسانات و کرامات سے ٹواز اتھا۔

ان طلات کو قر آن کریم نے " دان کا نواین قبل کیفی منال قیمین کے جامع الفاظ سے بیان فرد یا ہے " دیوین اس بی مرم کی آید سے پہلے وہ سب تعلی تمرای میں بحک رہے ہوں دو سب تعلی تمرای میں بحک رہے

اس سے پیشتر کہ اپنے کر ہم پرور و گار کی توفق ہے اس آ فقاب عالم آب کی آبنیوں کاذکر کروں جس نے بیندیوں اور پہنیوں کو بقعہ نور بنادیا۔ جس کی روشن کرنوں سے زمین کا کوشہ موٹ جھمگاانھا۔ میں مناسب بلکہ ضروری مجھتا ہوں کہ اس "مَسَلِلْ تَجْبِیْنِ" ہے بھی اپنے قەرئىن كوروشناس كراۇل جىس مىں صرف كوئى فرد كوئى قبيلە، ياكوئى تۇم نىيى بىنكەر بىي تىمى بلكە سارا عالم انسانیت اس کی شدید کر دنت میں تھااور کر اور ہاتھا۔ اور انسانی زندگی کا یونی پہلو بھی ایسا نسیں رہاتھا۔ جسے فساد و عناد کی آند حیول نے تباہ وہر باوٹ کر دیوہوں تومیرے لیے ممکن نہیں کے میں سر و زمین کے مختلف بڑا عظموں میں چھیلی ہوئی انسانی آبادیوں کے حالات کا مکمل نقشہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں البیتہ بتافتی النی یہ کوشش منرور کروں گاکہ اس وقت کی متمد ن توموں کے نہ ہی سال اخلاق معاشرتی اور معاشی حالات کی ایک جملک آپ یور کھادول ماک آپ عرب کے اس ماہ چہار وہم کے فیوض ویر کاٹ کاسمج انداز ونگانگیں۔ جن ہے اس نے اس بدمست مدہوش اور اپنی خوبیوں اور کملات ہے ہے خبر اور ہے بصر انسان یو ہمرہ ور کہا۔ علمی تا ہے انداز ولگا نمیس شنے کہ انسان کن پہنٹیوں میں گر چ**کا تھا۔** اور اس غیرانیڈ غیلیے قا مینٹو حَرِيْفِ عَلَيْكُوْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ دَهُ وَفِي تَرْجِيهُوْ (١) كَي شَانَ والسَهُ لِي سَاسَ كُو كَمالِ سنا فعا ياور ان و بر الناس المراب المراب المراب المرابع المعتملة عن التابعت من الوابيش منط بسائن المابوي بلوي فالمومنون بسا والإراض في الوالية و المنتية العراد المساور المساور الما والتوال ( ١٩٨٠ )

بلندبول تك يتجايا

د نیاکے نقشہ پراگر آپ نظر ڈالیس تو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دفت نمیں ہوگی کہ کہ کاشر اس وقت کی معلوم دنیا کے نقشہ پر اس جگہ نظر آئے گاجیے دل انسان کے جسم میں ہو آئے۔ تمرن . حضارت . نقافت اور شائستغی کی جو فقدیلیس اس و قت نمنمار بی تقییں وہ ان ممالک میں بی تھیں جواس مرکز انسانیت کے قرب وجوار میں آباد تھے مشرق میں ایران ہے جس کے طویل و عریض خطہ پر کئی بزار سال تک مختلف خاندانوں کی شہنشاہیت کا پر تیم امرا آر ہاتھ۔ اس سے آ کے مشرق کی طرف جائیں توہند کا ہر صغیر ہمیں نظر آ پاہے جمال حکمت و فلسفہ کی درسکاہیں ہو گوں میں علم و شعور کی دوالت تقسیم کر رہی تھیں چمراگر ایران و ہند کے شال کی طرف نگاہ انھائیں تو ہمیں چین کاوہ عظیم ملک نظر '' آہے جس کے رقبہ کی وسعت آبادی کی کثرت علوم و فنون اور صنعت وحرفت کی ترقی اس وقت بھی قابل صدر شک تھی۔ اگر ہم جزیرہ عرب کے مغرب کی طرف دیکھیں تو ہمیں بیزلطنی شہنشاہیت کے قیصرا بی عظمت و ہر تری کانقار ہ بج تے ہوئے نظر آتے ہیں جن کی دسیج و عریض سلطنت صدیوں سے دور دراز ممالک کو بھی اپنی گر د**نت** میں لئے ہوئے تنتی جہال بڑے بڑے علاء و فضلا کی در سکامیں جو در حقیقت علم و حکمت کی یونیور سنمیال تھیں اپنی بر تری کاسکہ جمائے ہوئے تھیں اور جزیرہ عرب کے جنوب میں افریقہ کا براعظم تھا۔ اس کا پیشتر حصہ اس وقت بھی جمالت بر پریت اور وحشت کے اتھاہ اند حیروں من غرق تھا۔ لیکن اس پر اعظم کا لیک ملک جے "مھر" کہتے ہیں ان فی آریخ کے ترام محققین کے نز دیک تمذیب و تدن کابیا اولین مرکز تھاچھٹی صدی میسوی میں اگر چداس کی آزادی چھن چکی تقی اور وه رومی سعطنت کاایک مفتوحه صوبه تھا۔ سیکن علم وفضل اور فلسفه و حکمت میں اب بھی وہ کسی کواپنا ہمسرنہیں سمجھتاتھا۔ اس وقت کی دنیا کے یہ چندا یسے ممالک تھے جن کو متمدن . میذب اور علم و دانش کا گہوار ہ ہونے کاغرور تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بالمديير حكم انول اور عالى جمت اور بلند اقبل سيه سالاروں كے باعث اپني فتوحات كا دائر و انتا وسيع كرلياتها - كه جن كي وسعت كود مكه كر آج بھي حيرت ہوتي ہے اس لئے ميں بيد مناسب مجتتا ہوں کہ بڑے انتصار وایجاز کے ساتھ ان ممالک میں انسانی زندگی کے مختلف پملوؤں کی آیک ایک جھلک قارئمن کو دیکھادوں باکہ یہ حقیقت آشکارا ہوجائے کہ علم دینکست کے ان مدعیوں نے انس نیت کو ذہت کے کس ممرے کڑھے میں دھکیل ویا تھا۔ فتوحات کی ہے مثال وسعوں کے باوجود وہاں کے باشندے کس فتم کی محرومیوں اور مایوسیوں میں جکڑے ہوئے ور گھرے

بوے زندگی بسر کر دے تھے۔

ان طلات کے بیان کرنے سے میرا مقصد قطعاً یہ ضمیں کہ میں کسی کی تضیف یا تذکیل یا تذکیل کرناچاہتا ہوں فقط اپنے قار تین کو تقیقت حال سے آگاہ کرنامقصود ہے آگا۔ وہ اس سرایا کی دیر کت ہستی کے قدم رنجہ فرمانے سے انسانیت کے فرال زود اور ابڑے ہوئے گلشن میں جو بمار آئی اس کا پچھے نہ کچھے توانداز و کر سکیس۔

خباد داه طیب محدکرم شاه إيران



# اران

سب سے پہلے یہ محزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چھٹی صدی عیسوی میں مملکت! یہ ان کا صدور اربعہ کیاتی یہ کن ممالک اور علاقہ جات پر مشتمل تھی۔

چھٹی صدی عیسوی میں مملکت ایران کا صدود آربعہ وہ نمیں تھاجو آج کے ایران کا ہے موجودہ دور کی بہت می آزاد ملکتیں اس وقت ایران کا ایک حصہ تھیں ول ڈیورانٹ (WILL DURRANT)اپی مشہور کتاب(THE AGE OF FAITH)شرقراز

-4

تیسری صدی عیسوی کااران (چھٹی صدی میں بھی بی حلات ہے) مندرجہ ذیل ممالک پر مشتمل تھا افغانستان. بلوچستان، سودیانہ (SOGDIANA). بخاور عراق موجودہ پر شیاجس کوفلاس کتے ہیں سے اس وقت کی مملکت کاایک جنوب مشرقی صوبہ تھااس کواران کہنے کی وجہ سے تھی کہ یہ آریوں کاملک تھا۔ (1)

ار دو دائر ہ معارف اسلامیہ میں اس کی مزید وضاحت کی منی ہے۔

به سلطنت بلوچستان، شمج، شمران، کرمان، غور، بامیان، بندوکش،
سیستان، زابلستان، خراسان، ماوراء النهر، رشت، اصفهان، مازندران،
استر آباد، گر گان، فارس، لارستان، خوزستان، افغانستان، کابلستان،
بخاب، کردستان، شیروان، باتل، موصل اور دیار کر پر مشتمل
شمی- (۲)

ار دی ایج آف فیند صفحه ۱۳۹

۲ - وائر ومعارف اسلاميدار دومنى ١٢٤ جلد ١٠ طبع اول ١٩٦٨ء

ار ان کالفظ آریانہ سے مشتق ہے۔ جس کامطلب ہے آریاؤں کی سرزین اس دائرہ معارف اسلامیہ جس ہے۔

مور ضین کااس بات پر اتفاق ہے کہ تو س صدی قبل میں ہیں آر یائی نسل کی ایک شاخ جنوبی روس سے قبل کر مغربی ایران کے سلساء کوہ زاغروس کے وسطی علاقہ میڈیا جس آباد ہوئی اور اس جغرافیائی نسبت سے یہ لوگ " ماد " کملائے، اس نسل کی آیک دو سری شاخ مشرتی ایران جس وار د جوئی یہ لوگ صوبہ کرمان سے ہوتے ہوئے یارس، (فارس) آئے اور یارسی کملائے۔ (۱)

موجودہ ایران کارقبہ تچہ لا کو اٹھائیس ہزار مربع میل ہے۔ آپ خود اندازہ لگا بچتے ہیں کہ اس وقت کے ایران کارقبہ کتنا ہوا ہو گا۔

## اہل اران کے ذہبی عقائد

اران کے جس آریخی عمد ہے ہم بحث کر ناچاہتے ہیں وہ ساسانی فاندان کی تحکرانی کا عمد ہے اس فاندان کی شہنشاہیت کا مٹوسس اول اروشیر تھا۔ اس نے ۱۳۸ پریل ۱۳۴۰ء میں طیسٹون کو تھے کیااور جب وہ اس شر میں فاتحانہ شان و شوکت ہے واضل ہوا تواس نے آشکانی فاندان کے جانشین ہونے کا دعویٰ کیا اس طرح ساسانی فاندان کی حکرانی کا آغاز ہوا۔ (۴)

اہل ایران کے مقائد کے بارے میں بریمیڈیئر جزل سرپری سائیس SIR PFRCY) (SYKES نے اپنی کتاب ہسٹری آف پرشیامیں لکھا ہے۔

آرید قوم مظاہر پرستی کاشکار تھی۔روشنی، شفاف آسان، آگ، اوائم حیات بخش بارشیں ان سب کی مقدس معبود وں کی طرح پرسٹش کی جاتی تھی۔ جب کہ ظلمت اور قحط سالی کو طعون دیو تصور کیا جا آ، تھا۔ اس مشر کانہ نظام میں آسانوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی سورج کو

ا به واتره معارف اسلامیه از دو صفحه ۵ ۲۳ جلد ۳

ء راران بعید ساسانیان صفی ۱۱۲ مطبویر انجمن ترقی ارود و بلی ۱۹۳۸ م

آسان کی آگھ کما جاتا اور روشی کو آسان کا فرزند، آسانی دیوتا وارونا (VARUNA) جے بونانی بورانس (OURANOS) کئے تھے اس کو سب سے بڑے خداکی حیثیت سے بوجا جاتا تھااس کے علاوہ تھرا (MITHERE) جوروشنی کا دیو آتھااس کی بھی پوجاکی جاتی وارونااور تھرا کے بذرے میں ان کا مختیدہ تھا کہ وہ انسانوں کے دلوں کے حالات اور ان کے اتمال کا مشاہرہ کرتے اور پھروہ دونوں سب پچھ دیمھنے والے ہیں۔

اس مظاہر پرستی کے دور میں زرتشت کا ظهور ہوا یہ ایران کے قدیم ند بہ کابانی ہے پچھ عرصہ قبل اے ایک فرضی فخص سمجھا جانے لگاتھا۔ جس کا کوئی حقیق دجو دنہ تق۔ لیکن اب ایسے دلائل و شواہد مل گئے ہیں جن کی بنا پر موجو دہ دور کے مور خین اور محققین اے ایک حقیق شخص یقین کرنے نگے ہیں۔

ذرنشت آذر بانجان کے صوبہ کاباشندہ تھا۔ اس کی پیدائش پورومیا(URUMIA)جمیل کے مغربی کنارہ پر ایک قصبہ میں ہوئی اُس کا نام بھی پورومیا تھا۔ اس کا عمد شباب تنمائی اور ظلوت گزینی میں بسر ہوااس وقت وہ بیشہ خور و قکر میں معروف رہتااس اثناء میں اسے خواب میں سات مرتبہ بشارتیں ہوئیں جس کی بتا پر اسے بیتین ہو گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پنجبری کے منصب بر فائز کیا ہے۔ اور اس نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔

ابتدائی طویل سالوں میں اسے بہت کم کامیابی ہوئی پہنے دس سالوں میں اس کے صفہ عقیدت میں صرف آیک شخص داخل ہوا۔ اپنے آبئی وطن میں اپنی دعوت کی کامیابی سے ماہویں ہو کر اس نے مشرقی ایران کا سفر انفتیار کیا وہاں صوبہ خراسان کے شرکشمار (KISHMAR) میں اس کی مشرقی ایران کا سفر انفتیار کیا وہاں صوبہ خراسان کے شرکشمار سے وہی جو اوران کی محمران تھا یہ وہی شخص ہے جس کو فردوی نے اپنے شہنامہ میں گتاسپ کے نام سے یاد کیا ہے۔ پہلے اس باد شاہ کے دزیر کے دولڑ کے اوراس کی ملک اس کے طفہ ارادت میں داخل ہوئے ورباری علاء کے ساتھ اس کا مناظرہ ہواانسوں نے اپنے جادو کے زور سے اس پر غیب پانا چہا۔ لیکن سب کورسواکن محکست کا سامن کرنا پڑا آخر کار باد شاہ بھی اس کے عقیدت مندوں میں شائل ہو گیا گیا در عرون ہو گیا گیا ہو ہو اس نار وہ سے راست واست واس کی وجہ سے اس فریب کو ترتی اور عرون

ا .. دى بسترى آف برشياصلى ١٠٠ جلداول مطبوعه ١٩٣٩ ولندن

نصیب ہواای اثناء میں وسط الیمیا کے قرانیوں نے ایران پر حملے شروع کر وسیے آیک روایت کے مطابق تورانیوں اور ذر تشتیوں کے در میان فیصلہ کن جنگ، جدید سبزوار کے قصبہ کے مطابق تورانیوں اور ذر تشتیوں کے در میان فیصلہ کن جنگ، جدید سبزوار کے قصبہ کے مغرب کی طرف آیک میدان میں لڑی گئی قورانیوں نے جب دو سری مرتبہ حملہ کیا قوزر تشت جو اپنی عزت و ناموری کے عروج پر تھا بی کے مقام پر قبل کر دیا گیا آیک روایت سے بتاتی ہے کہ زرتشت قربان گاہ پر اس وقت دارا گیا جب اس کے گر داس کے عقیدت مندوں اور اُمتبوں کا آکے انہوں کی انہوں کی بھر تھا۔

می مصنف زرتشت کی پیدائش اور وفات کے بارے میں لکستا ہے۔

بعض مؤر نمین کی رائے میں وہ ایک ہزار سال قبل مسے پیدا ہوااور بعض نے چھ سوساٹھ قبل مسے اس کا سال پیدائش متعین کیا ہے۔ اور بی قول زیادہ سمج ہے۔ اس کی وفات پی جس قرای قبل مسے میں ہوئی اس کی کتاب کا نام ڈند ہے اس کی شرح اوستا کے نام سے مضور ہے اس کے بارے میں کتب آریخ میں ہے کہ ہوانشیوں کے عمد میں اسے مرتب کیا گیا اور بیل کی بارہ ہزار براے میں کتب آریخ میں ہے کہ ہوانشیوں کے عمد میں اسے مرتب کیا گیا اور بیل کی بادہ اس کا بروں کے بعد اس کا بعد اس ک

بعض علماء کے نز دیک و دلاگاس اول جو پہلی صدی جیسوی بیں پار تھیوں کا باد شاہ تھا اس نے اور پعض کے نز دیک ار دشیر جو ساسانی خاندان کا بانی تھا اس نے حلاش بسیار کے بعد اس کتاب کے چند جھے دریافت کے اور ان کو مدون کیا۔

جس طرح پہلے بیان کی جاچکا ہے کہ زرتشت سے پہلے آرین مظام فطرت کی پرسٹش یا سرت ہے لیکن زرتشت نے فیدائے وجدول شریک پرایمان لائے کی لوگوں کو دعوت ہی شنان کی زبان میں احور احزوا ( ARMO D) یا سرخ دول ( ARMO D) کی ماجا آتھا۔ اس کا معی ہے سب پہنے جانے والا فیداو ند ہر تر اور ساری و نیا کا پیدا کرنے والا۔ اس حقیقت کا علم اس منتگو ہے ہو آ ہے جو احور احزوائے زرتشت سے کی اس نے کما کہ سمان کو میں بلندیوں پر سان مت رکھا ہوں جو چمکیا ہے اور وور تک نظر آیا ہے اور زمین کو چاروں طرف سے تھیا ۔ ہوئے ہے۔ ( 1 )

یں اُ وں ڈیورانٹ کا ایک افتہاں نقل کر رہا ہوں۔ امید ہاس کے مطالعہ سے قارین کو حقیقت حال سے پوری طرح باخبر ہونے میں مدد سے گی، وہ نصفے میں۔

<sup>،</sup> سنري آف پرشياهامه مني ۱۰۴ (۱۰۹ از بريكينية پري

زرتشت سے پہلے جو ند بہ ایران میں رائج تھااس میں متعدد فداؤں پر جا آگان لانا ضروری تھا۔ سب سے برا فداسورج دیو آ تھا جس کو "مترا" کی جا آتھ ۔ زمین اور اس کی زر خیزی کی دیوی کانام "انتیا" تھا۔ ہوہ اس مقدس تیل کانام تھ جو ایک دفعہ مر "بیاا ہے بجر زندہ کیا "بیاس نے نوئ انسانی کو اپنا خون چینے کے لئے دیا۔ ماکہ اس کو دوام حاصل ہوجائے۔ وہ لوگ جب اس تیل ک عبدت کرتے تھے تو پہلے ایک شراب پی کر خوب مست ہوجاتے تھے بجر اس کی ہوجا کرتے تھے یہ شراب " ہوہ" نامی آیک مست ہوجاتے تھے بجر اس کی ہوجا کرتے تھے یہ شراب " ہوہ" نامی آیک ہیں۔ مست ہوجاتے تھے بجر اس کی ہوجا کران کے بہاڑوں کے دامن میں آگی تھی۔ بیب زرتشت نے ایر انی محاشرہ کو شرک اور فسق کی دلدل میں بھنس ہوا دیکھا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس نے بچوس کے ذہبی طبقہ کے دیکھا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس نے بچوس کے ذہبی طبقہ کے خلاف علم بغوت بلند کر ویا اور بزی شجاعت اور بمادری سے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ " کیشی فی الفیا تیو الآز اللہ قابوں اس کے جو نور اور آسانوں کا خدا کی اعلان کیا کہ خدا ہے اور وہ اعورا مزدا ہے جو نور اور آسانوں کا خدا ہے۔ (1)

جس خداو تد برتری تعلیم زرتشت نے دی اور خدا کا چو تصور زرتشت کے چرو کارول بی اس کے بعدرواج پذیر ہوااس جی اتمیاز کر نا ضروری ہے زرتشت نے جس خدا کی انوجیت کا پرچیر کیاوہ برا مریان ساری کا نتات کا خالق اور تمام صفات کمال سے متصف تھ بیکن بعد کے زمند جی اعور امروا کو اگر چہ تمام ووسرے معبودول پر برتری اور فوقیت حاصل رہی لیکن عبارت صرف اس کی شعیل کی جاتی تھی بلک اس کے علاوہ چھ دیگر غیر فانی اور مقد س سندی تھیں جن کی پرسنش کو اس عظیم مصلی نے بلکل ختر جن کی پرسنش کو اس عظیم مصلی نے بلکل ختر کر دیا تھاوہ پھروا پس لائے تھے اعور امروا کو اے ساتھ ان کی بھی پوجی جاتی تھی چنا نچہ توجید خالص کے عقیدہ کی جو تبلیغ زر تشت نے کی تھی اس عقیدہ کورفند رفتہ ترک کر دیا کیا اور قوم نے اپنی عبادت کا بھول جن ان پرانے بول کو بھی سجا کر رکھ دیا۔ شرک اور تفریک جس بھود کے اس تھیدہ کورفند رفتہ ترک کر دیا کیا اور قوم نے زرتشت نے اپنی قوم کو نکال تھا اور توجید خداو ندی کی جس شاہراہ پر انہیں گامزن کیا تھا وہ پھر نے در تشت نے اپنی قوم کو نکال تھا اور توجید خداو ندی کی جس شاہراہ پر انہیں گامزن کیا تھا وہ پھر نہ تھی تھی اس عقدہ کی جس شاہراہ پر انہیں گامزن کیا تھا وہ پھر نے در تشت نے اپنی قوم کو نکال تھا اور توجید خداوندی کی جس شاہراہ پر انہیں گامزن کیا تھا وہ پھر نے در تشت نے اپنی قوم کو نکال تھا اور توجید خداوندی کی جس شاہراہ پر انہیں گامزن کیا تھا وہ پھر

ا \_ قصة الحضارة . صفحه ٣٣٥ جلد اول جز ثاني

#### اس سے بخک گئے۔ (1)

اس حقیقت کو آرسی ڈائینر (R. C ZEAHNER) نے اپنی مشہور کیاب انسائیکلوپیڈیا "ف یونگ فیقنس (زندہ بڈاہب کا دائر ہ معارف ) میں سریر می (SIR PERCY) ہے بھی زیادہ واضح انداز میں تحریر کیا ہے اس نے لکھا ہے۔۔

اس نے تمام قدیم خداؤں کو ایرانی عبودت گاہوں سے نکال دیا تھے۔ اور صرف اصور امزدایعیٰ خداو نو عیم کی وحدا نیت کا عقید و اپنانے کی اہل ایران کو دعوت دی تھی اس بر چدزر شت کی وفات کے بعد پھر کئی قدیم خداان کی عبودت گاہوں میں تھی سے لیکن ن شب سے کوئی بھی احور امزدائی عظمت و کبریائی کی ہمسری کامدی ند تھے۔ اور جب رشت کا حقید و ایران ی ساسانی شمنش بیت کا سر کاری ذریب شامیم کر بیا گیاتواس وقت زر تشتی ذہب س وصور تی پہلو ہے بہدو مرق نی تھیں ایک صورت تو یہ تھی کہ جس طرح احور امزدائیل کا خدا تھا۔ اس حیثیت سے احر مین کو برائی کا خدا شامیم کیا جاتا تھا۔ یعنی بیک وقت و و قاور مطلق ند و س کا عقید و مرق نی تھا دونوں غیر فائی تھے اگر چہ ایک خیر کا خدا تھا ور دو سراشر کا۔

و سراتھور یہ تق کہ قادر مطلق خدالیک ہی ہے جے احور امر داکہ جا اور خیروشن و شک و و طاقیق مخلوق طاقیق جی اور ہرانسان کو یہ " زادی حاصل تھی کہ چاہے تووہ خیرے نما ندو ہے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور چاہے تو شرک نمائندہ کے ساتھ چنانچ اپنی ایک مناجہ میں ررشت کمٹ ہے ۔

" بے خداوید تغییم ازر شفت ہے گئے تیری روٹ کو منتخب مر آ ہے جو بہت ہی مقد ان ہے وہ رر شف اسپنے سامعین و جا پا مر آتی کہ ہر انسان آ را د ہے مجبور و مقمور شمیں اے الفتیار سے ۔وو بیائے آنے ویپ کے منتخب مراج جائے تا شرواپ کے پہند مراج " ۔ (۲)

آیک و و سرے فاضل ٹر پور لنگ (TREVOR IING) جو مانچسٹر یونیور سٹی میں مقار نہ ندا جب کے پروفیسر جیں اپنی کتاب وی جسٹری آف ربیجیین ایسٹ اینڈ ویسٹ (سشر تی و مغربی دیں می آرین کی میں مکھتے ہیں۔

یاں اور است کا ملم ہمیں" گاتھا" سے حاصل ہو آ ہے جو گیتوں واید کتاب مار الشخص بار آشت کے خداد ندار میری در گاہ میں اپنی نیاد مند دیاں چیش کی میں اس سے پانا جاتا

أسن أب برشيا معجبه ال

را بلا بيزي أف يونك أشتر السي ١٠٩٠ م ١٩٩٥ ما يوم و الله يا من المهام و الما

ہے جیے ذرتشت کواس بات کالیقین حاصل ہو گیاتھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے آکہ وواس کے بندوں تک جائی کا پیغام پہنچا ہے ان گیتوں سے بہ چانا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصر تھا۔ کہ وہ اپنچ ہمتعمر لوگوں کو دو مرے معبود وں کی عباد ت سے رہائی ولا کر آیک خداوند علیم و تھیم کی عباد ت سے رہائی ولا کر آیک خداوند علیم و تھیم کی عباد ت کے دوائی والم را ایک خداوند علیم و تھیم کی عباد ت کی دبان میں احور امر داکھا جائی در تشت اپناس نظر بیا کو بھی بیزی جرات سے بیان کر ما کہ انسان مجبور محض نہیں بلکہ اس کو خیرو شریس سے کسی بیک کو بھی بیزی جرات سے بیان کر ما کہ انسان مجبور محض نہیں بلکہ اس کو خیرو شریس سے کسی بیک کو احتیار کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے ، اور اس آزادانہ استخاب کی بنیاد پر بی اس ہے باز پر س

پروفیسرند کورے اس مضمون کی ابتداء میں بید بنایا ہے کہ زرنشت کا زمانہ جد سوافھار و تا پانچ سواکتالیس قبل مسے ہے۔ جبکہ پانچ سوچھیاس قبل مسے بیں اس کی عمرتمیں سال تھی جب اس نے اسپے قد جب کی وعوت کا آغاز کیا۔

میدوہ دورہ جب کہ بلل کے بادشاہ نے میں داوی طومت کا تختدات دیا تھا اور ہروشلم کے لاکھوں میں دو ہوں کہ بال کے اوشاہ کے لاکھوں میں دو ہوں کو اسران جنگ کی حشیت سے بال میں نے آیا تھا۔ اور وہ بج س سال کے جنگی قید ہوں کی طرح بابل میں غلاموں کی س زندگی بسر کرتے رہے اور میں وہ بج س سال جیں جب زرتشت اپنے فر مہب کی تبلیغ میں مصروف رہا۔

زرتشت کی وفات ٹرپور (TREVOR) کے تحقیق کے مطابق پی نیج سوآ کتا اس تیل مسیح میں ہوئی بعنی اس واقعہ سے صرف تین سال آبل جب کہ ایران کے بدشاہ سائر سے بابل کو فتح کیا اور اسے اپنی ایرائی مملکت کا حصہ بنایا۔ اور یہودی جو بابل میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو یرو خلم واپس جانے کی اجازت دی۔ یقینا وہ لوگ زرتشت کی تعلیمات سے متاثر ہوئے ہوں کے اور ان اثرات کا میج اندازہ اس وقت ہوتہ ہے جب یہودی ند بہ کے ان متاثر ہوئے ہوں جائے جن کو انہوں متلے ان کا بحواس جلاد ملنی سے پہلے تھے موازنہ ان کے اُن عقائد سے کیا جائے جن کو انہوں نے بالل کی جلاد ملنی سے پہلے تھے موازنہ ان کے اُن عقائد سے کیا جائے جن کو انہوں نے بالل کی جلاد ملنی سے واپس کے بعداین یا۔ (۲)

احور احر واجو کہ سرا پہ خیر قوت کانام تھ۔ اس کی جمعصراور جم پلہ ایک برائی کی طاقت بھی تھی جسے احر من کہتے خیرو شرکی ان دونوں قوتوں کے در میان ان کے نز دیک روز اول ہے بہی نثاز عد جاری ہے بمجی خیر کو فتح حاصل ہوتی ہے اور بمجی برائی کا پلہ بھاری رہتا ہے۔

۱ - دی بسٹری آف ریلیجن صفی ۷۸ - ۵۷ ۲ - دی بسٹری آف ریلیجن صفی ۵۵

نہ ہی زندگی کے رسم ورواج کے ہجوم میں تین ایسی چزیں ہیں جنہیں زرتشت کے نہ ہب کے بنیادی اصول قرار دیا جاسکتاہے۔

ا طلب معاش کے لئے جتنے پیشے ہیں ان میں شریفانہ اور معزز پیشہ صرف تھیتی ہڑی اور مویشیو ل کی پرورش ہے۔

عالم امكان كي سير ساري تخليقات اس باهي آويزش كالمتيجه مين جور وزازل سے نيكي و بدى كى
 توتول كے در ميان بريا ہے۔

۳۰ بوا۔ پائی۔ آگ اور مٹی پاک عناصر میں انہیں پدید نہیں کر ن**ا جا**ہے۔

ان اصولوں کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ زرتشت کے نز دیک سب ہے پائیزہ ان اصولوں کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ زرتشت کے لئے مکان تقمیر کرے اس کے پاس سے پاس سے پاس سے پاس سے پاس سے بعد ار پاس سر بھی ہو بیوی بھی اور بچے بھی۔ وہ بہترین اتاج کاشت کرے گھاس اگائے بھیدار ور ختوں کے باغات لگائے سیم زوہ علاقوں میں یانی فشک کرنے کی تدبیریں کام میں مائے۔

زر شت نے روزہ رکھنے سے بختی ہے منع کر دیا کیونکہ اس طرح انسان کمزور ہو جا ہے نہ ذہب کا کام کر سکتا ہے نہ و نیا کا۔ ان کے نز دیک شادی کر نافرض ہے اور تفقد واز دان کی بھی اجاز ہے جس کے بچے زیادہ ہوں یاد شاہ پر لازم ہے کہ اسے انعامات سے نواز ہے اور اس میں مصد فرانی کر سال کا دو سرااصول ہیں ہے کہ اچھی اور مغید چیزوں کا خالق احور امز دا ہے جسے تیل کہ کما مرغے اس کے بر عکس معنز اور نقصان وہ چیزوں کی تخلیق کا کام احر ممن کی جسے تیل کہ کما مرغے اس کے بر عکس معنز اور نقصان وہ چیزوں کی تخلیق کا کام احر ممن کی حد مہ سنوب سرت ہیں جسے در ندے۔ سانپ سے کھیاں ۔ کیڑے کوؤٹ و فیر وان ہوار تا حتی کہ چیون کی کھنگ کر ناہمی ضروری کام ہے اور ایسا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے ہونکہ سے حتی کہ چیون سان کے اتاج کو کھائی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں ۔ کتے کو بزی اہمیت وی گئی ہے اس و انسان کے برابر رکھا گیا ہے بلکہ یوی اور بچوں پر بھی اسے فوقیت وی گئی ہے ۔ جانو، وں جس اور بااو ( سک میں ور بائی بلی ) کوان کے نز دیک برانقد میں حاصل ہے اس کے مد سان سار کوزے ہیں۔ اتنی عظیمین سراکسی اور جرم کے لئے مقرر شیس کی گئی۔

ان کا تیسرااصول آگ کی تقدیس ہے۔ یہاں تک کہ پروھت پر بھی لازم ہے کہ وہ قربال گاہ پر جب نہ ہبی رسوم اواکر نے لگے تواہیخ مند کو کپڑے ہے لیبٹ لے ماکہ اس نے سائس سے آگ آنووہ نہ ہو۔ اور جاؤ منی اور جس کی تقدیس وتعلیم کے کیت گانے والی توم حصرت انسان کو کس حقدرت سمیز نظرے و کیمنتی ہے اور اس کو کس ذلت سمیز سلوک کاستی قر روی تی

ہاس کامطالعہ می از صر تعجب خیز ہے۔

ان کے نزویک جب انسان بیار ہوجائے تووہ کس شفقت اور خصوصی توجہ کاستی نسیر رہت بلک وہ قابل نظرت ہوجاتا ہے کیونکہ بیاری اس بات کی علامت ہے کہ اس پربری قوت نے قابو یہ لیا ہے اس لئے اس کے قرعی رشتہ وار بھی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اے زندگ ک ضرور یات ہے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ بیار کے علاج میں سائل۔ گائے کے چیٹا ہے منرور یاک کرنے کا طریقہ۔ اس جرت انگیز ند بہ کے کمزور پہلوہیں۔ (۱)

جب کوئی زر تشتی قریب مرگ ہو جا ہے تورونی کا ایک نکرااس کے بینے پر رکھ ویے ہیں اور ایک کتاس کے قریب لایہ جا ہے اگر وہ کتاس رونی کے نکڑے کو کھ لے تو سمجھ سے جا ہے کہ یہ یہ کہ یہ فض حرکیا ہے مرنے کے بعداس کے ساتھ جو ذات آ میز پر آؤ کیا جا آ ہے۔ اس کے بارے میں سن کر انسان سرایا جمرت بن جا آ ہے۔ کہ حرف والے کے جئے۔ بھائی اور قربی رشتہ دار اس کی لاش کے ساتھ ایس ذات آ میز سلوک کو نکر گوار اگر لینے ہیں۔ وہ زمین میں وفن بھی نہیں کرتے کو نکہ اس طرح منی جوان کے نز دیک پوٹر ہے وہ پلید ہو جاتی ہا س کو فن بھی نہیں کرتے کو نکہ اس طرح منی جوان کے نز دیک پوٹر ہے وہ پلید ہو جاتی ہا س کو نذر آتش کر کے بھسم بھی نہیں کرتے کیونکہ آگ جوان کی معبود ہے وہ اس کی آل اسٹوں سے نزر آتش کر کے بھسم بھی نہیں کرتے کیونکہ آگ جوان کی معبود ہو وہ اس کی آل اسٹوں سے ناپاک ہو جاتی ہے بیک کوشت خور پر ندے کا پر سے دیے دالے مصلح اور معرفت النی کا سبق کو سے جیلیں۔ گومیں اس پر جمعیث جمیث کر اس کا گوشت نوج لیتی ہیں در سے تسام کر سے بین اور ترج بھی کو نہ کے تیار نہیں کہ ذرتشت بھی قو حید کا در س دینے والے مصلح اور معرفت النی کا سبق بڑھانی کی تخلیق کے اس شاہکار کی یوں تحقیر اور ترکیل کی برحانے والے معلم نے اپنے ملک و خالق کی تخلیق کے اس شاہکار کی یوں تحقیر اور ترج بھی اجاز سے کو کر رہے ہیں اور آ ج بھی اجاز سے میں کر رہے ہیں اور آ ج بھی میں دوران کے ساتھ ان کے رویہ میں کوئی تبدیلی دونمائیں ہوئی۔

قریبِ مرگ آومی کے پاس آیک رسم اواکی جاتی ہے جے "سگرید" کتے ہیں اس کا طریقہ سد ہے کہ زرورنگ کا کتا جس کے طریقہ سد ہے کہ زرورنگ کا کتا جس کی چار آتھیں ہوں یا ایک سفید رنگ کا کتا جس کے بھورے کان ہوں وہ اس قریبِ مرگ آومی کے پاس لایا جاتا ہے اور وہ بچھے ہیں کہ کتے کے ویدار سے شیطان اس مرنے والے کی لاش میں تھینے کی جو کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ (۲)

ا - استمثري آف رشياطلامه صفيه ١١٠ با ١٠٨٠

۱- بستری آف پرشیا صغه ۱۰۴

پروفیسر آرتھراپی کتاب ایران بعد ساسانیاں بی رقیطراز ہیں۔
اوستا کے بیشر مقابات ہے اس بات کاپد چانا ہے کہ عناصر طبعی کی پستش ہیشہ دین زر تشتی کی اصولی خصوصیت رہی اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ زر تشتی آگ اور پانی و مٹی کو آلودہ کرنے ہے کس قدر پر ہیز کرتے ہیں اعلان سب سے زیادہ پانی کا احرام کرتے ہیں اعلان سب سے زیادہ پانی کا احرام کرتے ہیں یہاں تک کہ پانی کے ساتھ منہ و حونے ہے ہی پر بیز کرتے ہیں اور سوائے پینے اور پودوں میں دینے کے اور کسی فرض کے لئے نہیں ہیں اور سوائے پینے اور پودوں میں دینے کے اور کسی فرض کے لئے نہیں چھوتے ، و ندیداد ، میں ذہبی رسوم تعلیم کے لئے پانی کے استعمال کی سب ہوایات نامی می ہیں۔ تعلیم کے لئے آگر کوئی چیز پانی سے زیادہ موثر ہے تو ہوایات نامی می ہیں۔ تعلیم کے لئے آگر کوئی چیز پانی سے زیادہ موثر ہے تو ہوایات نامی می ہیں۔ تعلیم کے لئے آگر کوئی چیز پانی سے زیادہ موثر ہے تو

## ان کے ہاں تخلیق کائنات کاتصور

یہ عالم رنگ و ہو کس طرح معرض وجو دمیں آیاس کے بارے میں جمیب و فریب نظریات اہل ایران کے ہاں رائج تھے جن کو تھے اور کہ نیاں تو کہ جا سکتا ہے لیکن عقل و وانش ان کو حقیقت تسلیم کرنے ہے قاصرہے۔

ان کمانیوں کے سلسلہ دراز میں ہے ہم ایک نظریہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جو ان کے نز دیک سب سے زیادہ متبول اور مشتد خیال کیا جا آتھ۔

ڈاکٹر آرتھر ایران بعد ساسانیاں میں لکھتے ہیں۔ مسئلہ آفرنیش کائنات کاقصہ جوسب نے لکھنا ہے اس کاخلاصہ بیہ ہے کہ

'' فدائے اصلی بعنی ڈروان ہزار سال تک قربانیاں ویتارہا تکہ اس کے
ہاں بیٹا پیدا ہوجس کانام وہ احور احروار کھے لیکن ہزار سال کے بعداس ک
ول میں شک پیدا ہونا شروع ہوا کہ اس کی قربانیاں کار کر نسیں ہوئیں تب
اس کے دو بیٹے سوجو د ہو گئے ایک احور احروا جواس کی قربانیوں
کا تھے۔ تھااور وہ سرااحر من جواس کے شک کا تھے۔ قدار زروان نے وعدہ
کیا تھے۔ تھااور وہ سرااحر من جواس کے شک کا تھے۔ قدار زروان نے وعدہ
کیا کہ میں دنیا کی باد شائی اس کو دوں گاجو پسلے میرے سامنے آ ہے گاتب

احرمن نے بواب دیا۔ میں تیما بیٹا ہوں۔ زروان نے پوچھا تو کون ہے احرمن نے بواب دیا۔ میں تیما بیٹا ہوں۔ زروان نے کما میمرا بیٹا تو معطر اور اور نورانی ہوتا جا ہے اور تو متعفن اور ظلمانی ہے۔ تب احور امز دامعطر اور نورانی جسم کے ساتھ پیدا ہوا۔ زروان نے اسے بطور اپنے فرزند کے شافت کیا اور اس سے کما کہ اب تک تو میں تیمرے لئے قربانیاں دیتا رہا۔ اور اب آئندہ چ ہے کہ تو میرے لئے قربانیاں دیا احرمن نے باپ کو اور اب آئندہ چ ہے کہ تو میرے لئے قربانیاں دیا احرمن نے باپ کو اس کا وعدہ یاد دلا یا کہ تو نے کہ تھ کہ جو پہلے میرے سامنے آئے گااس کو بادشوں تا کہ قربانی کو بادشوں کے دیتا ہوں اس کی بادشوں تھے دیتا ہوں ایکن اس مدت کے گزرنے کے بعد احور احرد الکیلا سعطنت کر ہے ہوں لیکن اس مدت کے گزرنے کے بعد احور احرد الکیلا سعطنت کر ہے گا۔ (1)

اس نظریہ تخلیق کائنات کے مطالعہ سے اس کی لغویت از خود آشکار اہو جاتی ہے۔ جس پر
سی تبھرہ کی ضرورت نہیں جو اولاد کامحترج ہو۔ وہ خدا کیو گر ہو سکتا ہے۔ جو خدا ہزار سال تک
قربانیاں دیتا رہ اور اس کی امید ہر نہ آئے توالیہ خدائی خدائی سے کسی مخلوق کی مشکل کیسے
آسان ہوگی ہزار سال کی قربانی کے بعدامید ہر بھی آئی تو بجیب انداز سے کہ دو جیٹے پیدا ہوئے
ایک سرایا خیراور ایک مجسمہ شر، اس خدائی مرضی تو یہ تھی کہ بس دنیای مملکت سرایا خیر جیٹے کو
دول گالیکن مجسمہ شریٹنا آنا عیار نگا کہ اسپنے باپ کو بھی پچھاڑ دیا اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ
کائنات کی زمام حکومت اس کے حوالے کر دے تاجد اور سے بس زردان کو بادل نخواستہ نو ہزار
سال کے لئے اس دنیائی حکومت احر میں کے میرد کرتا پڑی۔ یہ طفلان قصہ، صرف قصہ بی
سال کے لئے اس دنیائی حکومت احر میں خبروت قوم کا عقیدہ بتار ہا جس پروہ پختگ سے دُنی

## ایرانیوں کے ندہبی افکار وعقائد

جسے پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ آریاؤں کے قدیم ند بہب کی بنیاد عناصر طبعی اجسام فلکی اور قدر تی طاقتوں کی پرسنش پر تھی لیکن ان کے ساتھ جلدی نے خدا بھی شامل ہو گئے۔ لیکن زرتشت کی وعوت کے جنیجہ میں انہوں نے تمام دیگر خداؤں کی پرسنش کو ترک کر دیا اور

ا به آمران بعد مامانیال صفی ۱۹۸ به ۱۹۷

خدائے علیم دیجیم (احوراحردا) کی عبادت شروع کر دی لیکن زرتشت کی وفات کے بعداس کے چیروزیادہ دیری تک توحید خالص کے عقیدہ پر عابت قدم ندرہ سکے سرپری،اس کی دجہ لکھتے ہیں۔

زر تشتی جب ترک وطن کر کے بحیرہ قزوین کے مفرب میں پہنچ تو یہاں کی آبادی کو آگ کی از حد بحریم کرتے ہوئے پایا کونکہ یہاں آگ زمین سے شعاوں کی صورت میں نگل رہی تھی۔ اگر چہار دگر د کا کوہتانی علاقہ برف کی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ آگ کے شعاوں کا بوں ہاند ہونا برا دلفریب منظر پیش کر آبا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس کو اللہ تعالی کی قدرت کی آیک بہت بری دلیل سجھتے او گول نے اس کو اپنا معبود بنالیا اور اس طرح زر تنظینوں کو آگ کا بجاری کہا جائے نگا۔ آج بھی آگ کے نقدس کاقہ یم تصور باتی ہے کیونکہ ابر الی پارسی آج بھی نہ موم بتی کو بجھاتے جیں اور نہ جاتی ہوئی لکڑی کو۔ سگریٹ نوشی ان کے بال قطعا منوع جیں اور نہ جاتی ہوئی لکڑی کو۔ سگریٹ نوشی ان کے بال قطعا منوع

## عقيده قيامت

حیت بعد الموت کا عقیدہ آریوں کے قدیم اور بنیادی عقائد میں سے آیک تھا۔ ان کا بیان تھاکہ میں سے آیک تھا۔ ان کا ب ایمان تھاکہ مرنے کے بعد انسان کوزندہ کیا جائے گااور اگر اس نے دغوی زندگی جس نیک کام کئے ہیں تواس کو ان کا اجر لیے گااور وہ بھٹ کے لئے جنت میں مسرت و شاد مانی کی زندگی بسر کرے گا۔ اور اگر اس نے برے کاموں میں اپنی زندگی بربادی ہے توجب وہ زندہ کیا جائے گاتو ان گناہوں کی اے مزابع کمتنی ہوگی۔

جزل سرری ایرانیوں کے قدیم عقائد پر تفصیلی بحث کرنے کے بعداس کاخلاصہ ان الفاظ میں بیان کر تا ہے۔

'' ہم نے آریوں کی اپنے اصل وطن سے نقل مکانی کر کے ایران پر قابض ہونے کا سراغ نگایا ہے اور ایران کو میہ نام اسی وجہ سے طا ہے۔ ہم نے ویکھا ہے کہ پہلے وہ اجڈ ، خانہ بدوش قسم کے توگ بتھے عماصر فطرت ک

۱ بسزی آف پرشیامغه ۱۱۰

پوجاکرتے تھے جب ان میں ذرتشت کی عظیم ہتی ظاہر ہوئی تواس نے ان کے اساطیری جھیلات کو روحانیت عطاکی اور ایک خداوند اعل و برترک عبادت کی وعوت وی جو خدا ان صفات کمال کا حال ہے۔ جو عینی علیہ السلام کے خدا میں پائی جاتی ہیں۔ ذرتشت نے ہی آریوں کو میہ درس ویا کہ دوح غیر فانی ہے۔ نیزاس نے امیدور جا کا ایک ایسا پیغام ویا جواز مند قد یمہ ہے ئے کر آج جیسویں صدی تک اپنے ہے والوں کے ولوں میں امید کا چراغ روش رکھے ہوئے ہے۔ اس نے یہ والوں کے ولوں میں امید کا چراغ روش رکھے ہوئے ہے۔ اس نے یہ تعلیم وی کہ خیرو شریس ہو محرکہ بریا ہے۔ انسان آزاد ہے کہ وہ خواہ خیر تعلیم وی کہ خیرو شریس ہو محرکہ بریا ہے۔ انسان آزاد ہے کہ وہ خواہ خیر کو تشریب ہوگا۔ کے انشان میں شریب ہوگا۔ جس طرح قط سائی کو ابر رحمت آکر کھی کر دیتا ہے "

مرپری کمتاہے کہ میری ناقص رائے میں اس سے بمترزر تشت کے ند بہب کے اصولوں کو بیان کر ناممکن نہیں۔ جس طرح ان کاہر عمرر سیدہ شخص نعرہ لگا آہے

> HUMATA - HUKHTA - HVARSHTA جس کااگریزی میں ترجمہ ہے۔

GOOD - THOUGHTS, GOOD WORDS

#### GOOD DEEDS

يعنى يكيزه خيالات - شائسته الفاظ اور نيك اعمال - (1)

# بإرتقيا

ایران کے دومرے صوبوں کی طرح پارتھیا بھی ایک صوبہ تھ جو موجود ہ خراسان اور ستہ آباد کی حدود علی واقع تھا۔ یہ ایرانی مملکت کا ایک حصہ تھا۔ جہاں کے رہنے والے شہنشاہ ایران کو خراج اور دیگر مانی واجہات اوا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان میں ایک جہمت فرد ارسانسس (ARSACES) پیدا ہوا جس نے اپنی قائدانہ اور فاتحانہ صلاحیتوں کے باعث ایک

آزاد مملکت کی بنیادر کھی جس کا آغاز سن دو سوانچاس قبل مسیح میں ہوااس کی فقوطت کا سلسلہ
وسیع سے وسیع تر ہو آگیا یماں تک کہ اس نے روی حکمران کے ساتھ جگ کر کے روی
مملکت کا کانی حصہ زیر تکمین کر نیا یمال کے باشندے کسی خاص نے بہب کے پابند نہ تنے دیگر
جائل اقوام کی طرح وہ اپنا اسلاف کے بجسموں کی پرسٹش کرتے یہ لوگ بھی ہخانشیوں کی طرح
زرتضیوں سے متاثر ہوئے اور ووا بدی خداؤں مزدااور احر من کو مانے گئے مزدا بنکی کا خداتھا
اور اہر من شرکا دیو آ۔ سورج اور جائد کی پرسٹش بھی شروع ہو گئی ان کے علاوہ اور بھی بہت
اور اہر من شرکا دیو آ۔ سورج اور جائد کی پرسٹش بھی شروع ہو گئی ان کے علاوہ اور بھی بہت
سے معبود تھے جن کی پار تھیا کے ہوگ ہو جاکیا کرتے عام لوگ صرف اپنے آباء واجداد کی ہو جاکو
اعتقاد تھا۔ (۱)

ول ڈیوران لکمتاہے۔

ان کے ہاں جاد واور علم نجوم پر برا بحروساکیا جو آور کوئی اہم کام شروع کرنے ہے پہلے نجو میوں ہے مشورہ کر تادہ ضروری سجھتے۔ (۲) جب سورج طلوع ہو آدہ اس ونت اس کی عبدت کرتے اور سورج کواس کے پرانے نام "مترا" ہے یاد کیا جائے۔ (۳) آستہ آہستہ پارتھیا کے باشندوں نے آگ کی پرسٹش کی طرف ہے ہے ایستہ آہستہ پارتھیا کے باشندوں نے آگ کی پرسٹش کی طرف ہے ہو استان کی پر سٹش کی طرف ہے ہو گئے کہ بڑے ہو گئے اور وہ قربان گابیں ہو گئے کہ بڑے بڑے بڑے ایس میال تک محوم جو گئے اور وہ قربان گابیں جی سے اس کا موسل ہو جہاں آگ کے لئے قربانیاں دی جاتی تھیں وہ ویران اور سنسان ہو جہاں آگ کے لئے قربانیاں دی جاتی تھیں وہ ویران اور سنسان ہو گئیں۔ (۳)

ساسانی خاندان

ماسانی فاندان کی حکومت کے بانی اروشیر نے جب ۲۲۲ء یا ۲۲۲ء میں اپی شمنشاہیت کی

ا به بسری آف پر شیامنی ۳۶۹

م ران من فيقه منو ۱۳۹

س بسن<sup>ی آ</sup>ف پرشیا صفی ۳۹۹

ه بر سلای تک پر شیا معی ۲۹۵ ـ ۳۹۱

بنیاد رکھی تواس نے پھر زرتشتی ذہب کو عروج بخشا سورج اور جاند کی پوجا فتم کر دی مئی دوسرے معبودوں کے اصنام کو توڑ پھوڑ دیا گیاس ہی توم زرتشت کے ذہب کی پیرد کاربن کئی لیکن اس سے بید غلط فنمی ند ہو کہ اردشیر نے زرتشت کے دین توحید کو قبول کر لیاتھا۔ بلکہ اس نے زرتشت کے انسین نظریات کو قبول کیا جس کی نمائندگی موبدان کر رہے ہے اور جس جس نے زرتشت کے انسین نظریات کو قبول کیا جس کی نمائندگی موبدان کر رہے ہے اور جس جس آگ کی پرستش مرفہرست تھی اس تحریف شدہ مروج زرتشتی ند جب کی سمایت اور تبدیخ کا بیر اور شیراول نے اٹھایا۔ چنا نچہ یروفیسر آرتھ ایران بعد ساسانیاں جس کھنتا ہے۔

" ہم پہلے بیان کر ہے ہیں کہ اروشیراول کا دادا، اصطفر میں " اناھتا"
کے معبد کارئیس تھ ، اور یہ کہ سامانی خاندان کو اس معبد کے ساتھ خاص لگاؤ تھ۔ پس معلوم ہوا کہ خاص خاص دیو آؤں کے خاص خاص معبد ہے لیاں کے خاص خاص معبد ہے لیان پھر بھی یہ قرین قیاس ہے کہ تمام معبد بطور عموی تمام نرز تشتی خداؤں کی پرستش کے لئے دفف ہے عبدت کی مرکزی جگہ آت کی وروازے اور چند ہشت پہلو کمرے ہوتے تھے اس نموند کی آتش کھر وروازے اور چند ہشت پہلو کمرے ہوتے تھے اس نموند کی مسعودی نے اصطفر کے قدیم آتش کدہ ہے جو تی بھی موجود ہے۔ مسعودی نے اصطفر کے قدیم آتش کدہ ہے اصطفر سے تقریباً ایک فرخ کے مسعودی نے اس عمدت کو دیکھ ہے اصطفر سے تقریباً ایک فرخ کے مستون پھر کے ایک قابل تعریف عمارت اور آیک شاندار معبد ہے اس کو دیکھ سے اصطفر سے تقریباً ایک فرخ کے متون پھر کے ایک آیک قبل تعریف عمارت اور آیک شاندار معبد ہے اس کو طول و خاص حیون پھر کے ایک آیک گئرے سے قاش کر بنائے گئے ہیں ان کاطول و عرض چرت آگیز ہے۔ (1)

مي مصنف آئے چل كر لكمتائے -

سلطنت سرسانی میں آتش کدے ہر جگد موجود تھے لیکن ان میں سے تین ایسے تھے جن ک خاصی حرمت و تعظیم ہوتی تھی ہیدوہ آتش کدے تھے جن میں تین آتش ہائے ہزرگ محفوظ تھیں۔ جن کانام آذر فریک، آذر گششپ اور آذر ترزین مرتھا۔ عیاء زر تشتی کے نظرید کی روسے یہ تین آگیں ان تین معاشرتی طبقوں سے تعلق رکھتی

ا را ایران بعد ساماتین صفحه ۲۱۰

تعمیں جن کی بناازروئے افسانہ زرتشت کے تین بیٹوں نے ڈالی تھی۔ آ ڈر قریک علاء نہ ہب کی آ ڈر قریک علاء نہ ہب کی آگ تھی۔ آ ڈر گفشنسپ سپاہیوں کی آگ یا آتش شای تھی اور آ ذر گر ذین میں زراعت پیشہ لوگوں کی آگ تھی۔ لوگوں کی آگ تھی۔

یساں تک ہم نے مختلف او وار میں اُمرِ انی توم کے ذہبی عقائد و نظریات میں جو تہدیلیاں رونما ہوئیں ان کا '' پ کے سامنے ذکر کیا اب ہم '' پ کوان کی ندہبی زندگی کے ایک اہم پسوکی طرف متوجہ کر نام ایتے ہیں۔

اران میں ایک مخصوص قبیعہ " ماگی " کو ند ہبی اجارہ داری حاصل تھی۔ اگر چہ ان کے ند ہبی افکار میں تغیرات رونما ہوت رہے لیکن تمام ادوار میں ند ہبی پیشوائی کا حق صرف ای خاندان میں مرکوز ربایروفیسر آرتھ لکھتے ہیں۔

"ا مجوس یا مغال اصل میں میڈیا کے ایک قبیلہ یا اس قبیلہ کی ایک خاص جی عند بھا ہے۔ جو قیم زرتشتی مزدائیت کے علاء الرجب ہے جب بہ نہ جب زرتشتی مزدائیت کے علاء الرجب ہے جب بہ نہ خوب نہ الرجب زرتشت نے مران کے مغربی علاقوں میڈیااور فلاس کو تسخیہ کیا ہو مغال اصلاح شدہ الرجب کے روساء روحانی بن گئے۔ اوستامیں یہ طاق الرجب آذروان کے قدیم نام سے الدکور میں سیکن اشکانیوں اور ساستیوں نہ بہت کے زیانے میں وہ معمول "الرجم" کی کا اس بہت الروس کو بھیٹ قبیلہ واحد کے افراد ہونے کا احساس رہا۔ مام ہوگ بھی ان کو کیا ایس کی جماعت تھیور کر تے تھے جو قبیلہ و حدے تعلق راحتی سے در خداوں بی خدمت تھیور کر تے تھے جو قبیلہ و حدے تعلق راحتی ہے۔ ور خداوں بی خدمت

#### (1) - " - (1)

کیو تکستہ ہی قیادت ایک خاص قبیلہ کے افراد سے تضوی ہوکررہ گئی تھی اور ملک میں عام جاگیروں اراز نظام تھا۔ باد شاہ کی طرف سے خدمات کے صلہ میں امراء کو ہوئی ہوئی جاگیروں بخشی جاتی تھے۔ مُنع فاندان بخشی جاتی تھے۔ مُنع فاندان سے پائی مرف ند ہی قیادت میں بااثر اور مقدر شار کئے جاتے تھے۔ مُنع فاندان کے پائی صرف ند ہی قیادت میں نہ تھی بلکہ بیر ہوئی ہوئی جاگیروں کے مالک بھی تھے۔ اس لئے ہوئے متحول اور دولت مند تھے۔ اگر ان دوگر وجوں میں سے کمی کو باد شاہ کی طرف سے خطرہ محس ہو آبو دولوں شخد ہو جاتے اور ایک دو سرے کے حقوق کے تحفظ میں ایک دوسرے کی محسوس ہو آبو دولوں شخد ہو جاتے اور ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ میں ایک دوسرے کی جو آباد ہوان میں ہے موبدان موبد چنا جاتے ہو آباد ہوان تھا ہو گا۔ در سرے ہو آباد ہوان تھا ہو ہا۔ جو ان تمام نہ ہی راہتماؤں کا سربر او اعلی ہو آباد ہوان میں میں میں اس کی حیثیت ایک ہوتا۔ در تشتی دنیا میں اس کی حیثیت ایک ہوتا۔ در تشتی دنیا میں اس کی حیثیت ایک ہوتا۔ در تشتی دنیا میں اس کی حیثیت کے ساتھ ملا دیا تھا جس کی ایر انہوں کے دل میں ہوئی جو تیں تھی۔ اس کانام منوش چر تھا۔ جے عام طور "منوچر" کماجاتا ہے۔

انہوں نے اپنے ذہبی مقام سے فائدہ اٹھ تے ہوئے اپنے دنیوی اقد ارکو بھی ذہبی تقدی کارنگ دے دیاتھا۔ اور ہر فخص کی زندگی ہیں پیش آنے والے تمام مرحے میدے در تک ان کی حکم انی ہیں جانے ہے۔ اس زمانہ کا ایک مشہور مورخ الا تھیاس لکھتا ہے میں حکے جائے تھے۔ اس زمانہ کا اجترام کر آئے اور بے حد تعظیم کے ماتھ میں آبا ہے پیلک کے معالمات، ان کے مشور وں اور پیش گوئیوں ساتھ جیش آبا ہے پیلک کے معالمات، ان کے مشور وں اور پیش گوئیوں سے بطے ہوتے ہیں اور لوگوں کے باہمی تنازعات کاوہ غور و فکر کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اہل فارس کے نزدیک کوئی چیز متند اور جائز نہیں سمجی فیصلہ کرتے ہیں اہل فارس کے نزدیک کوئی چیز متند اور جائز نہیں سمجی جی جی تک کہ ایک مغاس کے لئے جواز کی سندنہ دیتا۔ (۲)

موہدوں کااثر ورسوخ جحن ان کے روحانی اقتدار کی وجہ سے نہ تعااور نہ اس لئے کہ وہ پیدائش شادی اور موت اور قربانی وغیرہ کی رسموں کو اوا کرتے تھے بلکہ ان کی زمینوں جاگیروں اور اس کثیر آمدنی کی وجہ سے بھی تھا۔ جو انہیں نہ ہمی کفاروں ، زکوق ، نذر و نیاز کی رقموں سے حاصل ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں کامل سیاسی آزادی حاصل تھی۔ ان کے

۱ - ایران بعد ساساتیاں سنی ۱۳۹ ۲ - ایران بعد ساساتیاں صنی ۱۵۰

بارے میں یہ کمنا بے جانہ ہو گا کہ انہوں نے حکومت کے اندرا پی حکومت بطر کمی تھی۔ میڈیا، بالخصوص آ ذر بائیجان، منوں کاملک سمجما جا آخلو ہاں ان لوگوں کی ذر خیز زمینیں لور پر فضام کانات تنے جن کے کر د حفاظت کے لئے کوئی دیوار نہیں نی ہوتی تھی۔

پار تھیا کے آخری ایام میں معوں کا تسلط ختم کر و یا کی تھااور ان کی اہمیت گھٹ گئی میں بات کک کہ ان سے ان کی بڑی بری جو گئے ہیں گئے کہ ان سے ان کی بڑی بری جو گئے ہیں گئے کہ ان سے ان کی بڑی بری جو گئے ہے اور قربان گاہیں سنسان ۔ لیکن ساسانی خاندان کے بر سرافتذار آنے کے بعد ار دشیر اور ساسانی خاندان کے برائی خاندان کے بوار اجارہ داری ساسانی خاندان کے بانی نے ان کووہ پسلامقام ارزانی کر دیاان کی خرجی بالا وستی اور اجارہ داری کے ساتھ ساتھ ان کی شروت و خوشحالی کا دور بھی واپس آگیا۔ چنانچہ ول ڈیور ان لکھتا

" زرتشت ندبب کا سابقه اقتدار اور اثرور سوخ بمال کر دیا گیام**نو**ں کو ان کی جا گیریں واپس کر دی گئیں اور ان کے اس حق کو بھی بھال کر ویا گیا کہ وہ ہر مخص کی آمدنی کا د سواں حصہ کلیسا کے لئے وصول کریں سیاسی اثر ور سوخ میں بھی باد شاہ کے بعد دوسرا نمبران کا تھا۔ یہ سارے افتیارات ماک قبید میں مخصر تھے۔ جوا ران کی عملی اور فکری زندگی کو کنٹرول کرتے تھے۔ وہ مجرموں اور باغیوں کو دوز خی سزاکی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ یوری جار صدیوں تک وہ اہل ایران کے قلوب واؤ حان پر حکومت کرتے رے ماگ قبیلہ کے پر وہت اتنے دولتمند سے کہ بسالو قات باد شاوان ہے قرض لیاکر "افعابرمشبور شرمیں ایک آتش کدہ ہو"، جس میں مقدس شعلہ روش رہتا جو کہ روشن کے دیو یا کانشان سمجماع آیا شرکے دیو آاحرمن کے مقابله میں کامیابی فقط اس وقت ممکن خیال کی جاتی جب ماگی کی آمکی انسیس حاصل ہوتی صرف وی روحیں یا کیزگی اور تقدس کی رفعتوں کو یا شکتیں اور ہوم محشر کی تکلیف دو آز مائش سے نجات حاصل کر سکتیں اور جند کی ا بدی مسرتوں ہے ملا مال ہو سکتیں جنہیں ان ڈبھی اجارہ وار وجمعول کی وعائمِ اورا براوي حاصل ہوتيں۔ (1)

# ند ہبی تعصب کی تباہ کاریاں

امران میں ماگوں کے غیر محدود العتیارات نے ندہبی تشدد کاروپ الفتیار کر لیااور بردی تباہیوں اور بربادیوں کا باعث ہے "مانی" نے جب اپنے پیغامبر ہونے کا وعویٰ کیا تو ما گیوں نے اسے تختہ دار پر نشکا و یا۔ میںودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساسانی باد شاہوں نے ابتدا میں نہ ہی روا داری کا ثبوت دیا یہود یوں پر بورپ میں عیسائی جب مظالم ڈھاتے ہو وہ ابتداء میں یونانی مملکت میں آگر ہناہ لیتے۔ لیکن جب قسطنطین کے عمد میں رومن مملکت نے عیسائی ندیمب افتلیار کر لیا تو رومیوں اور ایرانیوں میں عرصہ دراز سے عدادت کے جو شعبے بحڑک رہے تھے انہوں نے عیسائیوں اور ایران کے زر تشتیوں کے در میان مذہبی عدادت کا رنگ اختیار کر لیا۔ شا بور دوم کے زمانہ میں جب بیز نطی حکومت سے جنگ شروع ہوئی اور امر ان میں بسنے والے عیسائیوں نے بیز تعلی افواج کی امداد کی اور ان کے لئے اپنے خیر سگالی کے جذبات كاظمير كياتوشا بورن ام ١٦ عيرار إنى مملكت من بسنوال تمام عيرائيور ك قتل عام کا تھم دے دیاعیسائیوں کے تمام دیمات ہرباد کر دیئے سے اور ان میں ہسے والوں کو = تیخ کر ویا گیا۔ بعد میں شا پور نے عام عیسائیوں کو تو معاف کر و یا تکر پاور یوں ، راہب مردوں راہب عور تول کو ذیح کرنے کا تھم و پاسولہ بزار عیسائی موت کے گھاٹ آبار ویئے گئے بروجرو اول ( ۱۳۹۹ تا ۴۴۰ ء ) نے عیسائیوں کو نہ ہی آزادی دی اور از سر نو گر ہے تقبیر کرنے ہیں اسيس إلى اعانت بهم پهنچائي \_

۳۲۲ء میں ایر ان کے پادر ہوں نے آیک کونسل منعقد کی جس میں ایر ان کے عیب فی کلیسا کو بوتائی اور روی عیسا فی کلیسا کو بائی اور روی عیسا فی کلیساؤں سے علیحدہ قرار دے دیا۔ یون جرروز کی مصیبت سے انہوں نے خوات حاصل کی۔

خسرو پرویز نے اپنی ہے در ہے فتوحات کے باعث مغرور ہو کر عیسائیت کے خلاف پھر مقدی جنگ کا اعلان کیا۔ چیبیں ہزار یہودی اس کی فوج میں شامل ہو گئے ہم ۲۱ ء میں ایر ان اور یہود بول کے متحدہ نظار نے یو شام پر حملہ کر و یا اور نوے ہزار عیسائیوں کو یہ تنج کر د یا سارے شہر کو ہڑی ہے در دی سے لوٹا پروشلم کے بہت سے کلیس جن میں کلیستہ القیامة بھی شامل دروی سے لوٹا کر راکھ کاؤ میر بنادی میااور وہ اصل صنیب جو عیسائی و نیاکی

مقدس ترین چیز ہے ایرانی اے بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ (۱)

ضروبرویز نے اس کے بعد اسکندریہ ۔ مصریہ جملہ کر کے اپنی ہے کارچ ہرا دیا کا الا عیم اس نے کا اسٹون کے شہر ہمی قبضہ کر لیاجو وس سال تک بر قرار رہا یہ شہر قبطنطنیہ کے بالکل سامنے تھا۔ اور ان دو شہروں کے در میان صرف آبنائے فاسفورس کی جمک پٹی تھی جو انہیں ایک دوسرے در میان صرف آبنائے فاسفورس کی جمک پٹی تھی جو انہیں ایک دوسرے سے جداکرتی تھی پرویز نے بیسائل دنیا کے تمام گرجوں کو بھی کھنڈ رات میں تبدیل کر دیاان میں فنون لطیفہ کے جسنے ناور نمو نے تھے اور ان گرجوں کے خرانوں میں جو بے بناہ دولت جمع تھی اسے بھی لوٹ کر ایران لے گیا۔ (۱)

جزل سریری بسٹری آف پرشیامیں شا پور کے عمد میں میسائیوں پر جو مظالم ڈھائے گئے ان کی وجو ہات ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہوئے تکھتا ہے۔

" جب بیز طبی حکرانوں نے عیسائیت قبول کی اور عیسائیت کوا پی مملکت کاند جب قررویات الران جس بینے طبی حکرانوں نے عیسائیوں کی جمدرویاں فطرۃ ان کے ساتھ ہوگئیں۔ ان کے اور اران جس بینے واسلے عیسائیوں کے خداف جو اررانیوں کے در میان سیاس کھکش کا آغاز ہو گیا ار انی حکرانوں نے عیسائیوں نے خداف جو فرد جرم تیار کی اس کے اہم نکات یہ تھے۔

میں آن اوری مقدس تعلیمات کو تباہ کرتے ہیں وہ وگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ صرف ایک فعدا کے بندے بنیں سورج اور آگ کی تعظیم نہ کریں بیز نیسا آل. او گوں کو پانی کے ساتھ وضو کرنے کی تلقین کرتے ہیں اس طرح وہ پانی کو پلید کرتے ہیں نیز وہ تبلیغ کرتے ہیں کہ وگ شاہ کی سے پر بییز کریں اور بچوں کی پردائش سے اجتناب کریں نیز لوگوں کو اس بات پر اکساتے ہیں کہ ایران کے شہنشاہ کے ساتھ جنگ ہیں شرکت ہے انگل پر اکساتے ہیں کہ ایران کے شہنشاہ کے ساتھ جنگ ہیں شرکت ہے انگل پر ایس وہ مردوں کو زمین میں وفن کرتے ہیں سانیوں رینے والے کر ویں وہ مردوں کی زمین میں وفن کرتے ہیں سانیوں رینے والے کی کروں کو زمین میں وفن کرتے ہیں سانیوں رینے ہیں۔

۱ - انج آف فیتے صفیے ۱۳ ۲ - الکال این جمر صفی ۱۳۷۴ جلد اور مطبوعہ بیروت

وہ بادشاہ کے طاذم کی تختیر کرتے ہیں انہیں جادد سکھاتے ہیں بیسائیوں کے خلاف سب سے پہلے جو شائی فرمان جاری ہوا وہ یہ تھا کہ وہ دو سری رعایا ہے دو گنا تیک اوا رجات پورے کے جائم رعایا ہے دو گنا تیک اوا کریں آکہ جنگ کے اخراجات پورے کے جائم جس میں وہ حصہ نہیں لیتے ملائیمون (MAR SHIMUN) ایک کیم خولک یا دری کو تھم دیا گیا کہ وہ تیکس کی اس رقم کولوگوں ہے وصول کر کے جنع کرے۔ اس نے حماقت کی اور یہ تھم بجالانے ہے انکار کر دیا اور اس کی دو جو جات بیان کیں۔

ملی یہ کدنوگ بہت غریب ہیں اتنافیکس اوائیس کر سکتے۔ دوسری یہ کدبشپ کا کام فیکس جع کرنائیس اس کواس کے بہت ہے ساتھیوں سمیت کر فالر کر لیا گیااور ۱۳۳۹ء جس گذفرائیڈے کے روز مارشیمون MAR) کر فالر کر لیا گیااور ۱۳۳۹ء جس گذفرائیڈے کے روز مارشیمون SHIMUN) مقام برجی ٹی دے دی گئی۔

عیسائیوں پر مظالم کی بے ابتداء تھی۔ جواس کے بعد چاہیں سال تک جاری رہے عیسائیوں کو جو درانج مقل کیا جاتا رہا۔ ان کے کلیساؤں کو جاہ ویر باد کیا جاتا رہا۔ راہب مردوں اور راہب عور توں کو خصوصیت کے ساتھ او بیناک سزائیں دی جائیں۔ کیونکہ بی لوگ نمایاں طور پران جرائم کاار تکاب کرتے تھے جن کا تذکرہ ایرانجوں کی تیار کر وہ فرد جرم میں گزر چکاہے۔ قیم جو لیان (JULIAN) کے سالار جووئین (JOVIAN) نے جب نصیبین اور پانچ دو سرے صوبوں کو ایرانی قبضہ ہے جھین کر رومی مملکت کے حوالہ کر دیا تو عیسائیوں کی تعذیب اور اذبت رسانی کے شعلے پر بحرک اٹھے اور جب بیک شا پور کا طویل عمد حکومت ختم نہیں ہوا بر قسمت میسائیوں کو امن کا سانس لینا نصیب نہیں ہوا۔ (۱)

عبسائی آبادی جوشا پور کے طویل عمد میں طرح طرح کے ظلم وستم کاہدف ہی رہی اس
کے مرنے کے بعدا سے پچھے سکون نصیب ہواشا پور سوم نے ایک کینخولک پادری کو ایک عمدہ
کے لئے منتخب کیالیکن صحیح تبدیلی اس وقت رونما ہوئی جب یزوجرد اول تحکران بنا۔ اس نے
موجہ عربی ایک فرمان شاہی جاری کیا جس میں عیسائیوں کو آزادی سے عبادت کر نے اور اسپنے
کر جوں کواز سر نو تقمیر کرنے کی اجازت دی مخی تھی۔

ا منزي آف پرشياخلامد منحد ١٥٥٥ ١٣١٨

یز دجرد کی اس توازش کی وجہ بیہ بیان کی علی ہے کہ عراق کا ایک بشپ مستی " ماروتھا" (MARUTHA)ایک سفارت کے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا بادشاہ بیار تھا۔ اس نے دم کیا وہ شفایاب ہو گیا۔ اس لئے اس نے سیسائیوں کے بارے میں بیہ رحم ولانہ رویہ افتیار کیا۔

#### مردی تکھتے ہیں:

''کہ دواس مد تک اس بشپ سے متاثر ہواکہ وہ ہمد لے کر عیمانی فہ ہب آبول کرنے پر آبادہ ہو گیااس کی وجہ سے باکیوں نے اس کو بد کار کے لقب سے بہانا جا آہے۔ یکھ لقب سے بہانا جا آہے۔ یکھ عرصہ کے بعدا سے خیال آیا کہ وہ عیمانیوں کی حمایت میں مدسے زیادہ تم اور کر رہا ہے جنا نچہ اس نے آگیوں کو اس بات کی اجازت وے وی کہ دو عیمانیوں کی معامیوں پر مدور جہ ظلم وستم روار کھا گیا۔ (۱)

## ار ان کے ساسی حالات

ساسانی خاندان کے حد حکومت میں ایران کے سیاس طافات بیان کرنے سے پہلے پار تھیا کے حمد اقتدار میں ایران کے سیاس طافات کا تذکرہ قار کین کے سلنے فاکدہ سے خالی ند ہو

پار تھیں کے عدد عقومت میں ایران کے سات فاندانوں کو سیای اور معاشی لحاظ ہے دیگر ایرانی قبال پر بر تری عاصل بھی ان سات فاندانوں میں وو تو شائی فاندان تجے ان کے عادو پانی فرندانوں میں سے وو فاندان اخمیازی شان کے مالک تھے ایک تو انسورین " کا فاندان تھا۔ اس فاندان کو باوشاہ کو آئی پہنانے کا موروثی حق عاصل تھا اور دوسرا " تارین " کا فاندان فاندان تھا۔ ان گھر انوں میں جولوگ گاؤں کے سربراہ تھے وی حکومت کے مرکز انتقال تے ابران انسین میں وہ برے برے بات مرکز او تھے وی حکومت کے مرکز انتقال تھے ابران میں وہ برے برے بات مراز واقع خدمت ہوتی تھی وہ ان طاقتور سرواروں سے تبدی بھرتی کرتے تھے رہایا کا کسان جن کے در فرجی خدمت ہوتی تھی وہ ان طاقتور سرواروں سے قبطہ میں آئیں طرح کی غادی کی زیدگ سے مسابق محصوص تھی۔ طرح کی غادی کی زیدگ جسوس تھا۔

ا ١٠٠٠ تف برشيامتى ١٠١٠

کیکن سے مغرور می شد تھا کہ باپ کے بعد بیٹا ہی جانشین ہواس خاندان کے اکابر اس بات کا فیصلہ کرتے تھے کہ کس کو باد شاہ ہوتا چاہئے۔ صوبوں کی گور نری، شاہی خاندان اور باتی چیر ممتاز خاندانوں کے لئے مخصوص تھی۔ مجلس شوریٰ بھی شاہی گھرانے کے شنزادوں اور بقیہ چیر ممتاز خاندانوں کے رؤساء پر مشتمل ہوتی۔

پار تھی عمد کے ایک امیر کبیر کا کامل نمونہ سورین ہے۔ مشہور بونانی مذکرہ نگار بدویرک اس کی تصویریایں الفاظ پیش کر ہے۔

تممل، نجابت، شان وشوکت میں بادشاہ کے بعداس کا اولین ورجہ تھا۔
شجاعت، لیافت کے اعتبار سے وہ پار تعیوں میں ہر ترین تھا۔ قدو قامت
اور جسمانی خویصورتی میں اس کا کوئی طائی نہ تھا۔ جسبوہ کی مہم پر جاتا تھا۔
اس کے ہمراہ ایک ہزار اونٹ ہوتے تھے جن پر اس کا سمان لادا جاتا تھا۔
دوسو رتھوں میں اس کی خواصیں سوار ہوتی تھیں ہزار زرہ پوش سوار اور
اس سے کمیں زیادہ سابئی جگے ہتھیاروں کے ساتھ باڈی گار ڈے طور پر
اس سے ہم رکاب ہوتے تھے ان دس ہزار سواروں میں سے پچھ تواس کی
رعایا تھے پچھ اس کے غلام۔ سرائی کے دن وہ اپنی ٹوج کوساتھ لئے زنانہ
بناؤ سنگھار کے ساتھ میدان میں نگل تھا۔ چرہ پر غازہ، بالوں میں مانگ
نگاستی وعشرت کی دائیں ہر کر آتھا یعنی سے نوشی۔ راگ ریک عشق و محبت کے
وعشرت کی دائیں بسر کر آتھا یعنی سے نوشی۔ راگ ریک عشق و محبت کے
عشوں سے اپنا جی بسلا آتھا۔ (۱)

اس ہے اس عدے دوسرے رؤساء کی ظاہری دولت و حشمت اور رکھین زندگی کے بارے میں آپ باسانی اندازہ لگا تھے ہیں جب امراء کی بیہ طالت بھی توباوشاہ کی پر تکلف اور پر تحقیق زندگی کا کیاعالم ہو گا۔ ان کے ہاں بوشو کے اختیارات کسی قانون کے ماتھ حکومت کر آتھ ۔ بادشاہ سب سے زیادہ اپنے فاندان کے افراد کا خود مختاری کے ساتھ حکومت کر آتھ ۔ بادشاہ سب سے زیادہ اپنے فاندان کے افراد سے فائف رہتاتھا کو تکہ کوئی امیر جب تک اے اشکائی فاندان کے کسی شزادے کی سرپرسی حاصل نہ ہووہ بادشاہ کے خلاف علم بعناوت بلند نہیں کر سکتاتھا، اسی وجہ سے اشکائی فاندان کے بادشاہ بادشاہ بادشاہ سے فائدان کے کا بادشاہ بادشاہ بادشاہ بی جب بادشاہ بادشاہ بادشاہ سے فائدان کے کا دائل بادشاہ با

ا - أمر إن بعد سامانيال صفح ۲۲

بالعوم لوگول کے لئے ناقابل رسائی ہو آتھا۔ جاہ و جلال کے امتیازی حقوق جو اس کے لئے کخصوص سے ان میں ایک بیہ تھا۔ سلطنت کا مخصوص سے ان میں ایک بیہ تھا کہ وہ او نچا آج پہنتا۔ اور زریں پلٹک پر سو آتھا۔ سلطنت کا خزانہ ایک ہی چیز تھی۔

پار تھیوں کے عمد حکومت میں بلکہ ان سے پہلے بھی ایران تقریباً وو سو چالیس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹاہوا تھا ساسانی خاندان کے عمد اقتدار میں ایران کو طوائف الدوکی کی لعنت سے نجات می وہ ایک آزاو متحداور طاقتور طک کی حیثیت سے صفحہ آریج پر ابھرا۔

## ساسانی خاندان کی حکومت کا آغاز

ساسانی خاندان کے بر سرافتدار " نے کوالی روایات سے وابستہ کر ویا گی ہے جن سے
ایر انی ہشندول کے ذبن میں یہ چیزرائے ہوگئی ہے کہ ساسانیوں کو حکومت اللہ تعالی طرف
سے وی گئی ہے اس میں کسی انسانی طاقت کا کوئی و خل نسیں تقریباً ساسان کے ہر
بادشاہ نے اپنی رعایا کے لوح قلب پراس امر کو شبت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے سرپرجو
تی شاہی ہے ہراہ راست خداو ندعائم نے اسے یہ پہنایا ہے۔ گویا ہے بادشاہ نے خلاف طم
بخاوت بلند کرنے کا خیال بھی اس خدا سے براہ راست ہر سرپیکار ہونے کے متراد ف نسب بخاوت بلند کرنے کا خیال بھی اس خدا ہے ہیا اور است ہر سرپیکار ہونے کے متراد ف نسب بخاوت بات شاہ کواور نگ شاہی اور تاج سلطانی ارزانی فرمایا ہے۔ لوگوں کو جو قبس اختیہ سا نہ بند ہی تعالی کی ساخت و حکایات کی بنا پر وہی عقیدت ان کواپ بادشاہ سے سائن ہا ذات سے ہوتی تھی ہم قار کمین کے سامنی ہا ذات ہے۔

ہر سرافتہ ار آ نے کے بارے میں بیان کی ہے۔

 باوشان حاصل کر لیں ہے۔ یہ سننے کے بعد پاپک نے ساسان کو بلایا۔ ساسان نے اس کو اپنی خاندانی عظمت کے بارے میں آگاہ کیا چنانچہ باد شاہ نے اس کو قلعت شاہی پسنائی اور اپنی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دی جس کے بطن ہے ار دشیر پیدا ہوا۔

اس سلسلہ میں آیک ولچسپ کو نی سے بیان کی جاتی ہے کہ ار دوان جو ایر ان کی دو سوچاہیں ریاستوں کا حکمران اعلی تھا اور جس کا دار السلطنت "رے " کے مقام پر تھا۔ اردشیر جب جوان ہو گیاتو دہ اردوان کے دربار کو چھوڑ کر پارس کی طرف بھاگ گیا در اپنے ساتھ اردوان کی دانالور خوبھورت دوشیزہ کو بھی نے گیا جوار دوان کی مشیر خاص تھی لیکن اس نے اردشیر کے عشق میں جتا ہونے کے باعث اپنے ولی نعمت اور ایر ان کے حکمران اعلی اردوان کو چھوڑ کر اردوان کے حکمران اعلی اردوان کو چھوڑ کر اردوان کو چھوڑ کر اور شیر کی معیت میں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا بادشہ کو معلوم ہوا تو وہ غصر ہے ہے قابو ہو کر ان بھگوڑوں کے تعاقب میں نگا اور ایک گاؤں میں پہنچ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے بھگوڑوں کے تعاقب میں نگا اور ایک بردا د نبدان کے بیچھے جیچے دوڑ ، جربا تھا۔ دوسرے روز اس فتم کا کوئی جوڑا دیکھا ہے ؟ انہوں نے بتایا کہ اس جوڑے کو ہواکی تیزی کے ساتھ گھوڑا اور وان کا گزرائیک کاروان کے پاس سے ہوا جنہوں نے بتایا کہ مینڈ ھاایک گھڑ سوار کے بیچھے اور وان کا گزرائیک کاروان کے پاس سے ہوا جنہوں نے بتایا کہ مینڈ ھاایک گھڑ سوار کے بیچھے انہا ہو انھا اس کو یقین ہو گیا کہ یہ شاہی شان دشو کت کی علامت ہے چنا نچداس نے ان کی تلاش بیشا ہوا تھا اس کو یقین ہو گیا کہ یہ شاہی شان دشو کت کی علامت ہے چنا نچداس نے ان کی تلاش بیشا ہوا تھا اس کو یقین ہو گیا کہ یہ شاہی شان دشو کت کی علامت ہے چنا نچداس نے ان کی تلاش بیشا ہوا تھا اس کو یقین ہو گیا کہ یہ شاہی شان دشو کس کی علامت ہے چنا نچداس نے ان کی تلاش کر کیا کہ کی کر دی۔ (1)

یہ اگر چدافسانے ہیں لیکن ان سے بیر پہتہ چلتا ہے کہ ساسانیوں نے اپنی باد شاہی کو کس طرح خدائی افقیار ات سے منسوب کیاان کی وفادار رعایا صدبا سال تک ان افسانوں کو حقیقت یقین کرتی رہی اور ان کا بیر اعتقاد اتھا کہ کوئی غاصب جس کی رگوں میں مقدس شاہی خون نہ دوڑر با ہو۔ وہ ساسانی باد شاہوں کے مقابلہ میں اگر علم بغاوت بعند کرے گاتو کھی کامیاب نہ ہو

اروشیراگرچاپ باپ کی ایک ذیعی ریاست کاوارث تھا جوار دوان کے ماتحت تھی لیکن اس نے بہت کر کے کر مان پر قبضہ کر لیااور وہ قلعہ آج بھی قلعدار وشیر کے نام سے مشہور ہے۔ ار دوان اس کی اس جسارت پر برافرو خشہ ہوا اور فارس پر حملہ کر دیا پہلے دن کی لڑائی بس اگرچہ فریقین کو سخت جانی نقصان اٹھ تا پڑالیکن جنگ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ دو سمرے روزار دشیر نے فتح حاصل کر لی۔ اور پار تھیا کے شمنشاہ کو نا قابل تلافی نقصانات سے دوجار کر دیا آخری جنگ برمز حاصل کر لی۔ اور پار تھیا کے شمنشاہ کو نا قابل تلافی نقصانات سے دوجار کر دیا آخری جنگ برمز

کے میدان ہیں اوری ملی جواحواز کے مشرق ہیں ہے اس جنگ ہیں پار تعیالی فوج کو کھل فکست ہوئی اور ار دوان بارا گیا۔ ایک روایت سے ہے کہ ار دشیر نے ار دوان کو دعوت مبارزت دی جواس نے قبول کرلی۔ ار دوان نے جب حملہ کیا توار دشیر نے بطاہرراہ فرار احتیار کی لیکن پھر اچاک واپس مڑ کر ایک تیم مارا جوار دوان کے دل کو چیر آہوا پار نکل گیااس طرح دو سوچیس اچانک واپس مڑ کر ایک تیم مارا جوار دوان کے دل کو چیر آہوا پار نکل گیااس طرح دو سوچیس عیسوی یا دوسوستائیس عیسوی میں پار تعمیا کی شمنشاہیت نے دم توڑ دیا اور ار دشیر نے ساسانی شمنشاہیت نے دم توڑ دیا اور ار دشیر نے ساسانی شمنشاہیت کا آغاز کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے تمام ایران پر قبعنہ کر ایس آہستہ اس نے تمام ایران پر قبعنہ کر ایک آئر نے فرشتہ میں ہے کہ

"اران فقح کرنے کے بعداس نے ہندوستان پر حملہ کر ویااور سربند کے مفاقت تک برحت چا گیا۔ راجہ جونا، جواس علاقہ کا حکران تھاس نے موتی جوا برات سونا اور باتھی بطور نذرانہ چیش کے اور اروشیر کو واپس لونانے جس کامیوب ہو گیا۔ " (۱)

ان فتوصت سے فارغ ہونے کے بعداس نے اپنی تخت نشینی اور آج ہو ٹی کا جشن من یا س روز اس نے اپنی رعایا کے سامنے اپنی حکومت کا منشور پیش کیا جو آریخی اہمیت کا عال ہے۔ مسعود ی نے مروج الذہب میں اس کو نقل کیا ہے "ب ہمی اس کا مطالعہ کریں۔

والشلام

" ساری تعریفی امند تعالی کے لئے ہیں جس نے اپی نعتوں کے ساتھ

ہمیں مخصوص قرمایا اور اپنی مهرمانیوں سے ہمیں اپنے تھیرے میں لیا۔ اور ملوں کو جمارے کے مسخر کر دیا۔ بندوں کو جماری فرمانبرداری کی طرف ر ہنمائی کی ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس فخص کی حمد کی طرح جس نے اس فضل کو پہچانا جواس براس نے کیا۔ اور ہم اس کا شکر اوا کرتے ہیں اس آ دمی کی طرح کہ جوان عطیات کی قدر و منزلت کو پہچانتا ہے جواس پر کئے مھے۔ اور جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے اے جن لیا ہے۔ خبروار! ہم عدل قائم کرنے میں، فضل واحسان کرنے میں، شاندار کارناہے انجام ویئے میں، ملکوں کو آباد کرنے میں، بندوں کے ساتھ لطف و احسان کرنے میں ،اور مملکت کی عدود کومنتحکم بتائے میںاور جو پچھے گذشتہ ونوں میں بر باد ہوچکا ہے ان کو درست کرنے میں اپی سدی کوششیں صرف کر دیں مے۔ اے لوگو! تمہارے ول مطمئن ہونے جاہئیں۔ کیونکہ میں ہر طاقتور اور کمزور ، ہر فروتر اور شریف ، سب کے در میان عدل کروں گا۔ اور عدل کواپنا قابل تعریف طریقه بناؤل گا.. اور ایسا گھاٹ بناؤل گاجس پر سب دار د ہوں گے تم ہماری میرت میں ایسی چیزیں دیکھو گے جن پر تم جدی ٹنا کرو کے ہمرے افعال، ہمرے اقوال کی تصدیق کریں گے۔ والسلام " (1)

ار دشیر کے اس اولیس خطبہ ہے اپنی رہایا کے بارے بیں اس کے قاتل تعریف نظریات و افکار کا پید چاتا ہے۔

بادشاد نے کسی اور محفل میں محمران کی ذمہ دار ہوں کاذ کر کرتے ہوئے کما

يَجِبُ عَلَى المَلِكِ أَنْ يُكُونَ فَائِضَ الْعَدْلِ فَوْنَ فِي الْعَدْلِ
جَمَاعَ الْخَيْرِ وَهُوَ الْحِصُنُ الْحَصِينُ مِنْ زُوَالِ الْمُلْكِ وَعَزْمِهِ
وَإِنَّ آوَلَ مَنَا ثِلِ الْإِدْ بَارِ فِي الْمُلْكِ فِكَابُ الْعَدُلِ مِنْهُ الْحُ

" باوشاد پر قرض ہے کہ اس کاعدل عام ہو۔ کیونکہ عدل میں می سدی بھلائیاں جمع ہوئی ہیں دہی ایک مضبوط قلعہ ہے جو ملک کو زوال اور ثوثے ے بچانا ہے اور اوبار وانحطاط کی پہلی نشانی میہ ہے کہ ملک سے عول و انصاف رخصت ہوجائے " ۔ (1)

اردشیرنے آج مکومت پینتے ہی درتشت کے ذہب کے راہنماؤں کے ساتھ اپناتعال قائم کیاور ان فرہی راہنماؤں میں سے سات موجدوں کو ختنب کیاجو بہت متل تے ہران میں سے ایک رئیس موہداں چتا۔ جسے خواب آور دوا چاکر سات روز تک سلائے رکھا گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے ہرمزد کا کمل دین لکھوا دیا جس کو بادشاہ اور رعایا سب نے قبول کر لیا۔

مور خین لکھتے ہیں کدار وشیر بہت زیر ک، عادل، اپنی رعایا کے آرام کا طلبگار تھا۔ اس کا ایک تول ہے جو زباں زو عوام ہے۔

"There can be no power without an army, no army without money, no money without agriculture & no agriculture without justice")

" فوج کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہو عتی۔ چیے کے بغیر فوج نہیں رکمی جا عتی۔ زراعت کے بغیر چید نہیں مل سکنا۔ انعاف کے بغیر زراعت کامیاب نہیں ہو علی " ۔ (۴)

حکومت اور ند بہب کے باہمی تعلق کے بارے میں اس کا ایک مقولہ ہے۔ جو آیہ بدی صدافت ہے جب وہ مرنے نگاتواس نے اپنے ہنے کو بریں الفاظ وصیت کی ۔

> يَا نُذَيَّ إِنَّ الدِّيْلُ وَالْمُلْكَ كَتُوالِ لَا فِلْنَى لِوَالِحِدِ قِمْلِهَا عَنْ صَحْبُ قَالِمَا يُنَّ أَشُ الْمُلْكِ وَالْمُلُكِ خَارِشُهُ وَمَا الْمُنْكِّنُ لِهُ أَشُ ذَهَ إِلَى أَوْمُ وَمَا لَهُ يَكُنْ لَهُ خَارِشُ فَضَا لِهُ

''اے میرے فرزند! دین اور ملک دونوں بھائی ہیں۔ کوئی بھی ان میں سے دوسرے سے مستنفی نہیں ہو سکتا دین، حکومت کی بنیود ہے اور حکومت دین کی جمہان ہے جس چنے کی بنیاد نہیں ہوتی وہ کر جاتی ہے اور

> » مرون الدرب متى ۲۸۶ جد اول \* » سنزى " ف يرشيا صتى ۴۹۷

جس چیز کاکوئی تکمبان نمیں ہو تاوہ ضائع ہو جاتی ہے۔ " (1) مرپری نے ار دشیر کی اس نصیحت میں ایک جملہ لکھیا ہے۔ (A Sovereign without religion is a tyrant.) " ندہب کے بغیر حکمران ایک جابراور خالم حکمران ہے۔ " (۲)

ساسانی بادشاہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ان کی رعایا انسیں خداؤں کی نسل ہے سمجھے آر تھر لکھتے ہیں۔

"ا پنے کتوں میں شاہان ساسانی بھشدا پنے آپ کو پر شندگان طرد اکتے ہیں اور ہیں ساتھ ہی ساتھ خدا کے القاب بھی نگاتے ہیں اور ایسے آپ کو شخص ربانی ( بغ ) اور خداؤں ( یزدان ) کی نسل سے بتلاتے ہیں " ( سو )

شا پور دوم نے اپنے خطیص جواس نے قیصر کائنس کے نام لکھاتھ۔ اپنے نام کے ساتھ شہنشاہ قرین سیر گان، برا در مسر وہاہ، کے شاندار القاب لگائے جن۔۔

خسرواول نوشیرواں نے قیم جسٹینین کے نام خط نکھنے ہیں اپنے نام ک تعظیم مفصلہ ذیل القاب کے ساتھ کی ہے۔

" وجود ربانی، نیکو کار. ملک کو امن دینے داما، واجب الاحرام خسرو شهنشاه ارجمند، پارسا، فیفل رسال، جس کوخداؤں نے بہت بڑی سعادت اور سلطنت سے بسرہ مند کیا ہے۔ زبر دستول کا زبر دست، خداؤں کاہم شکل "

خسرو دوم (پرویز) نے اپنے القاب کو یسال تک بلند کیا کہ صفات قربل کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کر دیا۔ '' خداؤں میں انسان غیر فانی اور انسانوں میں خدائے لاٹانی اس کے نام کا

> ۵ سامروج الذہب منفی ۲۸۹ مبداول ۲ سیمنری تف پرشیا منفی ۳۹۸ ۳ سام ایران بعد ساماتیاں منفی ۳۳۷

#### بول بالا آفآب ك سائد طلوع كرف والاسب شبكى آمحمول كا اجلا- (١)

خاندان ساسان کے کی باوشاہوں نے یوی بوئی چائوں پراچی اکی برجت تصویر یں بنائی برجت تصویر یں بنائی جی جن سے بید پت چائے کے احور احردا ( خدا ) اے منصب شای عطاکر رہا ہے شہرشا پور کی چنان پر ایک برجت تصویر کندہ ہے جس جس شاہ بسرام اول کو احور احردا کی طرف سے منصب شائی کے عطاکتے جانے کی منظر کئی گئی ہے باد شاہ نے ایک آج بہن رکھا ہے جس پر نو کدار و ندان کے عطاکت جانے کی منظر کئی گئی ہے باد شاہ نے ایک آج بہن رکھا ہوئی ہے احور احردا کا دی دیوار و ندانے ہوئے ہوئی ہے احور احردا کا دی دیوار و ارتباع ہوئے ہوئے و احور احرد اور باد شاہ دونوں کھوڑوں پر سوار ہیں اور باد شاہ صفقہ سفانت کو جو احور احرد اس کے اور باحد ہیں۔

اور عبد ہ شہی کی ان وہ علامتوں کو ہاتھ پھیلا کر باد شہوار و شیر کے حوالے کر رہا ہے باد شاہ ' ہے دا ہے ہاتھ سے علقے کو سے رہا ہے اور ہایاں ہاتھ جس کی آگشت ' مے کو انفی ہوئی ہے فر ہانیر داری کے انظمار کے لئے مود بانہ اوپر کواٹھائے ہوئے ہے۔

نقش پر سم کی برجت تعدور زیادہ بمتر حالت میں محفوظ ہیں۔ جن میں احور احز دااور بادشاہ
کو گھوڑ دن پر سوار و کھایا گیا ہے۔ احور امز دا بائیں ہاتھ میں عصائے شائی تقامے ہوں ہو ۔
وائمیں ہاتھ سے حلقہ سلطنت کو جوشکن دار فیتوں سے حزین ہے آگے بڑھاکر بادشاہ کو دے ربا
ہے۔ بادشاہ اپنے دائمی ہاتھ سے اس کوے رہا ہے۔ اور بایاں ہاتھ جس کی انگشت شردت
ایستادہ ہے اظہر احرام کے لئے اٹھار کھا ہے۔

علق ہو ستان جے اُیٹیا کے دروازہ کا نام دیا گیا ہے اس جگہ جمال چٹان کی دیوارش سے بوے بوے چشے الملتے ہیں ایک تصویر چٹان میں سے تراش کر بنائی گئی ہے۔ جس میں شا پور دوم کے عمدہ شہری قبول کرنے کامنظرہ کھایا گیا ہے۔ باد شاہ کے دائیں طرف احور احز ا جواپناچرہ باد شلوکی طرف موڑے ہوئے سربر دیوار دار آج پنے ہوئے صلقہ سلطنت کو جس ہیں فیتے آویزاں جیں باد شاہ کی طرف بڑھا کر اے دے رہاہے۔

اس طرح کی متعدد تصاویر ملک کے مختف علاقوں میں کندہ ہیں۔ اور ان کے پیش نظر دیمر مقاصد کے علاوہ اہل ایر ان کے وہنوں میں یہ نقش شبت کر ناہے کہ ان کے بوشاہ خدا کی طرف سے مقرر کر وہ ہیں ان کو تاج شاہی اور اور تنگ سلطانی کی انسان نے یا کئی فوج نے بارے باکے افراد نے نسیں پخشا ناکہ ان سے وہ چھین بھی سیس بلکہ حکم انی و سعطانی کے یہ افقیر ات انسیں احور امزدانے ارزانی فرمائے ہیں اور دنیالی کوئی طاقت ان سے چھین نمیں سکتی۔ بادشاہ کی فیر مشروط فرمانیرواری اور اطاعت ور حقیقت احور امزواکی اطاعت و فرمانیرواری ہے جس نے مشروط فرمانیرواری اور اطاعت ور حقیقت احور امزواکی اطاعت و فرمانیرواری ہے جس نے انسیس تخت شاتی پر مشمکن کیا ہے اس طرح ساسانی بادشاہوں نے رعایا کی طرف سے علم بعلاوت بلند کرنے کے جمد امکانات کو ختم کر دیا کیونکہ بادشاہ کے خلاف تو کوئی منجلے اپنے سر بعلوت بلند کرنے کے جمد امکانات کو جور وسٹم کو جب تقدیر اسی کانام و سے دیا جائے تو پھر ان کے خلاف بند جذبہ انتقام ہوتا ہے اور نہ ان کے خلاف انھ کھڑا ہوئے کی کی بندے میں جرات کے خلاف نہ جذبہ انتقام ہوتا ہے اور نہ ان کے خلاف انھ کھڑا ہوئے کی کی بندے میں جرات سے خلاف نو سکتی ہو ہوں جائوں نے دیا جائے کو پھر ان کے خلاف نو کھی کئی بندے میں جرات سے خلاف نو سے متی ہوتا ہے اور نہ ان کے خلاف انھ کھڑا ہوئے کی کی بندے میں جرات سے خلاف میں ہوتا ہے اور نہ ان کے خلاف انھ کھڑا ہوئے کی کی بندے میں جرات سے بیدا ہو سکتی ہوتا ہونے کی میں جرات سے بیدا ہو سکتی ہوتا ہونہ ہوتا ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ ہوتا ہونہ کو بیا ہونہ کی کو جس سے بیدا ہونے کی کئی ہونہ کی ہونہ کی بید کی ہونہ کی ہونہ کی جو برو سے کہ خلاف کو جس کو بیا ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کو بیا ہونہ کی بید کی ہونہ کی ہونہ

عکران طبقہ نے مختلف طریقوں سے عوام کے ذہنوں میں جب یہ چیزرائح کر وی کہ بادشاہ کی بادشاہ کی بادشاہ کی بادشاہ کی بادشاہ کی بادشائی منجانب اللہ ہے تواب بادشاہ کی ذات کو جملہ افتیارات کا سرچشر تسلیم کرنے میں کوئی رکاوٹ باتی نہ رہی۔ اس کے منہ سے نکلنے والا ہر جملہ قانون یقین کی جائے لگا۔ جس کے سامنے سرتسلیم خم کرنار عایا کے ہر فرد پر لازم تھا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ول ڈیور انٹ سامنے سرتسلیم خم کرنار عایا کے ہر فرد پر لازم تھا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ول ڈیور انٹ سامنے سرتسلیم خم کرنار عایا کے ہر فرد پر لازم جس کا خلاصہ چیش خدمت ہے۔

بادشاہ کو میہ اختیار تھا کہ جس کے بارے میں جاہتا مقدمہ جلائے بغیر کوئی جرم جہت کے بغیر اس کے لئے موت کی سزا کا تھم سنا دیتا بلکہ بادشاہ کی بال اور اس کی بڑی طلہ کو بھی ہے اختیارات حاصل سے کہ وہ جس کو جاہیں موت کے گھاٹ آبار دیں۔ کسی عام شمری بلکہ کسی امیر در ئیس کو بھی ہیہ جرات نہ ہوتی تھی کہ بادشاہ یا اس کے خاندان کے اس طالمانہ فعل پر صدائے احتجاج ی بخی ہیہ جرات نہ ہوتی تھی کہ بادشاہ یا اس کے خاندان کے اس طالمانہ فعل پر صدائے احتجاج ی بند کر سکے۔ اگر کسی باپ کے سامنے اس کے جائے گاہ وہ تھا اس کے ماکن کر دیتا اور اس نوجوان کی لاش خاک و خون میں تزیب رہی ہوتی تو باپ اس دلدوز منظر کو دیکھ کر خون کے گھونٹ لی کر رہ جا آباور وہ اظمار تاسف کے بجائے اس وقت اپنے بادشاہ کی تعریف کر تاک

ہمارے جمال پناہ کا نشانہ بہت ا**جما**ہے۔

بادشاہ کی قوت کا دارو مدار عشکری قوت پر ہو ہ ہے ایران کا ہرشہری جس کی عمر پندرہ سال اور بچاس سال کے در میان ہوتی اس پر لازم تھا کہ وہ فوجی خدمات اوا کر ہے۔ آیک دفعہ ایسا الفاق ہوا کہ ایک باپ کے تیمن لاکے تیمے۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں درخواست کی کہ میں ہے اپنے دو بچوں کو فوجی خدمات انجام دینے کے لئے آپ کی خدمت میں چیش کر دیا ہے ازراہ رما یہ پروری میرے تیسرے لاکے کواجازت دیں کہ وہ میرے پاس رہ اور دیگر امور کو سر ایراد کر ہے۔ بادشاہ سال وفادار شمری کی درخواست من کر تھم دیا کہ اس کے تینوں جیوں کو یہ تیج کر دیا جائے۔

ایک باپ نے اپنے چار لڑکے میدان جنگ میں بھیج ویے۔ ان میں سے آیک بھائی نے وہ رہ شاہ سے در خواست کی کداس کے پانچ میں بھائی کواجازت دی جائے کہ وہ ہو زہے والدین کی خدمت کر سے اور امور زراعت کی گرائی کرے بادشاہ نے تھم دیا کہ اس پانچ میں بھائی کو دو حصوں میں کاٹ وید جائے جس راستہ سے لشکر نے گزرتا ہے اس کے آیک طرف اس کا اوپر وال دھڑا ور دو مری طرف اس کا بنچ والا دھڑر کھ دیا جائے اکہ لوگوں کو عبرت ہواس فالمنہ اور سنگدل نہ کر توت پر کسی کو جرفت نہ ہوئی کہ وہ اس پر اپنی تائیندیدگی کابی افلسار کر شیں۔ اور سنگدل نہ کر توت پر کسی کو جرفت نہ ہوئی کہ وہ اس پر اپنی تائیندیدگی کابی افلسار کر شیں۔ رہے اور لشکر اس نوجوان کی کئی ہوئی لاش کے دو کھڑوں کے در میان سے گزر آگیا میکنت میں بو شاہ نے اراد سے اور لشکر کی قوت کے بغیر اور کوئی قانون نہ تھا۔ جس کا تقد می اور احترام بو شاہ اس بر ضروری ہو ۔ اس کی بنیادی وجہ سے تھی کہ ان ہوگوں کا یہ احقہ، تق کہ بوشاہ کی سرے فیلے بھورامزوا (خداونہ عالم ) کی طرف سے اس پر وحی کئے جات تیں اب بوشاہ کے سرے فیل کون علم بغاوت بلند کر سکتا ہے۔ (۱)

س طرح انسوں نے اپنی سلطانی کو ہر تشم کے خطرات سے محفوظ کرنے کی کوشش کی نیز ہے۔
تمہور جس پی رہا یا کے ولوں میں راسح کر ویا کہ بادشان ساسانی خاندان کے افراد نے ساتھ
محقم ہے اس خاندان کے علاوہ کوئی فخص بھی بادشاہ بننے کا یا تشکرانی حاصل کرنے کا تصور بھی
نسیں کر سکت ہے جب بھی ایس ہوا کہ ساسانی خاندان کے علاوہ کسی نے عمال تکومت ہوتھ جس
سینے کی جسارے کی جیسے بسرام سور نے تواس کی تمام صلاحیتیوں کے باوجود قوم نے اسے فیکراوی

<sup>،</sup> قصة الحشارية خلاصه صلى ١٥ / ١٨ م جلد اول جزعل

اورتب آرام كاسانس لياجب اس كوية تظاكر ديا-

تخت شاق عاصل کرنے کے لئے جتنی جتابیں ہوئی ہیں ان میں دونوں طرف سامانی خاندان کے بی افراد ہے اس سای نظریہ کے چند توائد بھی تھے کہ سلطنت کو احتیام میسر ہیں۔ اور ہراہ افیر اکو جرات نہ ہوتی کہ دو حکومت کے حصول کے لئے عوام کو براگیفتہ کر کے اپنے ماتھ طلالے۔ اور ملک میں قتنہ و فساد کی آگ ہوڑکا دے۔ لیکن اس سے الی خرابیاں بھی مماتھ طلالے۔ اور ملک میں قتنہ و فساد کی آگ ہوڑکا دے۔ لیکن اس سے الی خرابیاں بھی ممودار ہوئی جوام ان کی ترقی کی راہ میں سلگ کر ان جاہت ہوئی ہوا تھا اپنے آپ کو مطلق العنان میں جو ان کی ترقی کی راہ میں سلگ کر ان جاہد ہوئی سزا قبل تھی۔ ایک جرت انگیز مثال آپ بھی سنیں۔ جو ہروفیسر آر تھرنے طبری سے نقل کی ہے۔

" جدید بندوبست اور اصلاح بالیات پر خور کرنے کے لئے خسرونے ایک کونسل منعقد کی اور دہیر خوراک کو تکم دیا کہ لگان کی نئی شرحیں باواز بند پڑھ کر سنائے، جبوہ پڑھ چکا توخسرو نے دووفعہ عاضرین سے پوچھا کہ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں سے سب جب رہ باوشاہ نے تبیری بارسی سوال کیاتو کی عقر اجوالور تعظیم کے ساتھ پوچنے لگاکہ آ یابوشہو کا یہ فشاہ کہ منابی اور کی منابی پرچنے لگاکہ آ یابوشہو کا یہ فشاہ کہ منابی ایک اختیار کرلے گا۔ اس پربادشہو للکار کر بولا، کہ بعد ظلم و بانصافی شکل اختیار کرلے گا۔ اس پربادشہو للکار کر بولا، کہ بعد ظلم و بانصافی شکل اختیار کرلے گا۔ اس پربادشہو للکار کر بولا، کہ بعد قلم و بانصافی کی شکل اختیار کرلے گا۔ اس پربادشہو للکار کر بولا، کہ بی دیروں شروع کیا۔ یہ بول سے بول ، بادشاہ نے تو کر مار ڈالو، اس پر برایک و بیرنے اپنے اپنے اپنے قلمدان سے اس کو مرتا شروع کیا۔ یمال تک کہ وہ بچارا مرکیا جس کے بعد سب نے کہا اے بادشاہ ! جتنے تیکس تو نے ہم پرلگائے ہیں وہ ہمارے نز دیک سب انصاف پر بادشاہ ! جتنے تیکس تو نے ہم پرلگائے ہیں وہ ہمارے نز دیک سب انصاف پر بینے جس ۔ (۱)

اس آمرانہ طوکیت کا یہ بتیجہ تھا کہ بادشاہوں کو اپنی تفاظت کے لئے خصوصی انتظامت کرنے پڑتے تھے جسب وہ وربار عام میں شرکت کے لئے جاتے تواس وقت بھی ایسے تکلفات کو هو ظار کھا جاتا کہ بادشاہ کے قریب کوئی بعثک نہ سکے بشانتی وربار عام میں جو آ داب محوظ رکھے جاتے اور جن قواعد وضوا ویڈی پابندی ضروری سمجی جاتی اس کاذکر پروفیسر آر تھے نے بایں الفاظ

١ - ايران بعد ساساتيال صفي ١١٥ بحواله هري صفيه ١٢٢ جداول جزي ني

ام شائل تخت بال کے سرے پر پردے کے بیچے رکھا جایا تھا۔ امیان سلطنت اور حکومت کے اعلیٰ حمداروں کو پردے سے مقررہ فاصلے پر بخصا با با تھا درباریوں کی جماعت اور دوسرے متاز لوگوں کے در سمیان ایک بردہ افعتا تھا اور شہنشاہ تخت پر بیٹے دبا کے سکتے پر سارالگائے زریفت کا بیش بمالیاں پنے جلوہ کر ہو تا تھا۔ آج بو شکل سونے اور جاندی کا بناہوا اور زمرد، یاقوت اور موتوں سے مرصع تھا۔ باوشلا کے سرکے اوپر چھت کے ساتھ ایک سونے کی ذبیر کے ذراجہ سے انگار بتا تھا جواس قدر باریک تھی کہ جب تک تخت کے بالگل قریب آگر نہ ویکھا جائے نظر نہیں آئی تھی۔ آگر کوئی قفس دور سے ویکھاتوں جماعت کے سرپرر کھاہوا ہے لیکن حقیقت میں دواس قدر بھاری تھا کہ کوئی باد شاہ کے سرپرر کھاہوا ہے لیکن حقیقت میں دواس قدر بھاری تھا کہ کوئی انسانی سراس کو نہیں افعا سکن تھا۔ کوئکہ اس کا وزن ساڑ ھے اکانوے کلو

(ایک کلوگرام ۲<del>-۱</del> بویز کے برابر ہوتا ہے) لنذا ساڑھ اکانوے کلو تقریباً اڑھائی من بنتا ہے۔ " (۱)

خسرواول کے جانشین ہر حروچہارم کے آئے کے بارے میں ایک مشہور سیاح " تھیونی نکیش " میان کر آئے۔

"اس کا آج سونے کا تھا ، اور جوابرات سے مرصع تھ سرخ یا توق ل ک چک جو اس میں جڑے ہوئے تھے آکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ اس کے کر دموتیوں کی قطاریں جو اس کے بالوں پر لٹک دی تھیں اپنی امراتی ہوئی شعاعوں کو زمرہ کی خوش نما آب و آب کے ساتھ ملاکر اسی جیب کیفیت چش کرتی تھیں کہ دیکھنے والوں کی آجھیں فرط حیرت سے کملی کی کملی رہ جاتی تھیں۔ اس کی شلوار ہاتھ کے مینے ہوئے زریفت کی تھی جس کی قیمت بے انداز تھی۔ فی الجملہ اس کے لباس میں اس قدر زرت برت تھی جس کی قیمت كه فمود و نمائش كانقاضاتها" \_ (1)

ان کے ہاں دربار میں حاضر ہونے کے بھی مقررہ قواعد تھے جن کی پابندی ہر فض پر گازی تھی اس کے بارے میں پروفیسر نذکور لکھتے ہیں۔

مطابق سامنے آگر سجدہ کرتا پڑتا تھا۔ تاعدہ یہ تھ گینتیک بنی سالار یا کوئی مطابق سامنے آگر سجدہ کرتا پڑتا تھا۔ تاعدہ یہ تھ گینتیک بنی سلار یا کوئی اور بڑا عمد یدار جس کو محل کی در بانی کا کام سپر د ہوتا تھا۔ بادشاہ کو سکر اطلاع دیتا تھا کہ فلال فخص شرف بار یا بی حاصل کرتا چاہتا ہے جب بادشاہ اجترت دیتا تو اندر داخل ہوتے دفت اپنی آسٹین میں سے سفید اور صاف اجترت دیتا تو اندر داخل ہوتے دفت اپنی آسٹین میں سے سفید اور صاف کان کار وہ ال نگال کر منہ کے آگے باندھ لیتا بادشاہ کے سامنے اس کو باند حمنا اس کی جاندہ لیتا بادشاہ کی جاندہ کی اجازت نہ باند حمنا س کی جاندہ کی اجازت نہ وہ ان مائے ہی جاندہ کی حالت میں بڑار ہتا الحصنے کے بعددہ نمایت تعظیم کے ساتھ ہی تھ دیتا وہ اس کی حالت میں بڑار ہتا الحصنے کے بعددہ نمایت تعظیم کے ساتھ ہی تھ دیتا وہ اس کرتا " ۔ ( ۲ )

بادشاہ اور رعایا کے درمیان احیاز کو اور بھی کئی طریقوں سے ظاہر کی جا ہم شال جس روز بادشاہ سینکیاں لکوا آیا یافعد کرا آیا یاکوئی دوائی کھا آاتو او گوں جس منادی کر ادی جائی آگ کہ تمام درباری اور پاید تخت کے رہنے دالے ان جس سے کوئی بید کام نہ کرے ان کاعقیدہ یہ تق کہ آگر کوئی دومرا محض بھی اس دن وہی علاج کرے تو پھر بادشاہ پر دوا کا اثر گھٹ جائے م

ان مخصوص مجانس میں ہمی ہدا حتیاط اور پروہ داری طحوظ رکمی جنی جن میں باد شاہ اور احب اور شراب نوشی میں مشغول ہوتا۔ اس وقت بھی اس کے اور تدیموں کے در میان پردہ آور شراب نوشی میں مشغول ہوتا۔ اس وقت بھی اس کے اور تدیموں کے در میان پردہ آور جو آور جو آور جو اور ایک خاص درباری جو خرم باش کے لقب سے ملقب ہوتا اور جو لاز آکسی فوجی جر تیل کا بیٹا ہوتا وہ حاضر ہوتا اور ایک مخص کو تھم دیتا کہ وہ بند جگہ کھڑے ہو کر بداعلان کرے کہ۔

ا ١٠٠١ إن بعد ماتيال متي ٥٣٢

۲ - ایران بعد مامانیال صفر ۵۳۵ - ۵۳۳

"یَانِسَانُ اِحْفُظُ دَاْسَكَ فَانَكَ تَجَابِلُ فِي هٰذَالْبَوْمِ الْسَلِكَ"

"السن زبان! السن سركى حفاظت كرييني آواب شاق كوجيشه فحوظ ركو

كونكه تو آج بادشاه كه دربار من جيفا بواہ " - (١)

ه اعلان بلند آواز سے كيا جاتا - الكه مجلس ليو واحب من شريك بوسف والا بر محف سن سيا اعلان بلند آواز سے كيا جاتا - الكه مجلس ليو واحب من شريك بوسف والا بر محف سن سيا الله اور نديموں من سے كى كى مجل نہ تھى كہ وہ زبان سے بات كرے وہ اشار سے اپتا دومرے كو مجھاتے تھے -

اس شاہانہ جاہ و جلال کے ہاد جو د اور حفاظتی تداہیر کے باوجو د ہاد شاہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کر آتھا۔ اسے ہروقت سے د حز کا نگار ہتا کہ کمیں اس کے دشمن اس کو تل نہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے متعد د خواب گاہیں ہنائی ہوئی تھیں کسی محض کو اس بات کا علم نہ ہو تاکہ باد شاہ آج کہاں سور ہاہے۔ کہتے ہیں کہ ار دشیراول خسرواول، خسرو دوم اور کئی دوسرے ساسانی باد شاہوں کے لئے چالیس مختلف بھوں پر بستر بچھائے جاتے تھے اور اس پر بھی جعض وقت باد شاہ ان بیں ہے کسی بستر پر نہیں سو آتھا بلکہ کسی معمولی سے کسرے جس بخیر بستر

ا صیاط کا یہ عالم تھا کہ یاد شاہ کے مخصوص کمرے میں اس کی اجازت کے بغیراس کا اپن بیٹا ہمی وافل نمیں ہو سکن تھا جادہ نے اس بارے میں ایک ولچہ دکا یہ بیان کی ہے۔

یزوگر و اول نے ایک ون اپنے بیٹے ہمرام کو جواس وقت تیرہ سال کا تھا اس جگہ پر دیکھا جہاں اس کو آئے کا حق نہ تھا سے اس سے ہم چھا کہ آیا ور بان نے تہ سیس سال آتے ویکھا تھا ہمرام نے کہا ہاں! باد شاہ نے کہا چھا جا اُن ہے جہاں اس کو آئے اور اس کی جگہ آزاد مرد کو در بان جا اُن اے تہ سی کوڑے مار واور نکال دو۔ اور اس کی جگہ آزاد مرد کو در بان مقرر کر وچنا نچہ ایسانی کیا گیا تھی مدت بعد آیک دن پھر ہمرام نے وہاں آتا جا ہے ہیں آزاد مرد نے اس کے سینے پر زور کا مکا مارا اور کہا اگر میں نے پھر جی بہت کے کہ آزاد مرد کو بوا کر تھے ہیں ویکھا ہو جھے ساتھ کو ڈے لگاؤں گا۔ تمیں اس بات کے کہ تو نے بہتے در بان پر تھلم کیا اور تمیں اس بات کے کہ وی ظلم تو بھے پر نہ کر ۔۔۔ باد شاہ کو جب اس بات کی اطلاح کی تواس نے آزاد مرد کو بوا کر خصت اور باد شاہ کو جب اس بات کی اطلاح کی تواس نے آزاد مرد کو بوا کر خصت اور باد شاہ کو جب اس بات کی اطلاح کی تواس نے آزاد مرد کو بوا کر خصت اور باد شاہ کو جب اس بات کی اطلاح کی تواس نے آزاد مرد کو بوا کر خصت اور

۱ \_ مروج الذبب للمسعودي صفحه ۲۸۸ جلدادن ۲ \_ امران بعد ساسانیان صفحه ۵۳۱

انعام ديا- (1)

جب یادشانی، آمریت اور مطلق العمانی کاروپ اختیار کرلتی ہے تو پر کمی خرائے ہوشاہ کی ذاتی ملکیت بن جانے ہیں اور اس کی بیش پر سی پر خرج ہونے لگتے ہیں مثال کے طور پر صرف خسرو پرویز کے بارے ہیں بیٹے اس کی بیش کوشی اور شاہانہ جاہ و جلال کے اظہار پر عوام کے گڑھے بیسینے کی کمائی کس بے ور دی ہے خرج کی جتی تفی اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے گڑھے بیسینے کی کمائی کس بے ور دی ہے خرج کی جتی تفی اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے یارے میں باز پر س کر سکے بااپنی نارافشکی کا اظہار ہی کر سکے علامہ طبری اپنی شرہ آوتی کتاب آریخ الاسم واللوک میں تکھتے ہیں۔

"خسروکے حرم میں تین ہزار ہویاں تھیں علاوہ ان ہزار ہو عذیوں کے ہو اس کی خدمت کرتی تھیں اور رقص و سرودک محفلوں کو زینت یخشیں ان کے علاوہ تین ہزار خدمت گار تھے "خد ہزار پانچ سوسواری کے گھوڑے سات سوس تھ ہاتھ ہزار ہار ہر داری کے فچر تھے۔ اور جواہرات سوٹ کے قیمتی ظروف کا اس سے بردھ کر اور کوئی شوقین نہ تھا۔ (۳)

على مداين المير الكامل مين ابن جرير طبري كى تقديق كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔ وَقِيْنَ ثَلَاثَةُ الآفِ الْمُرَأَةِ يَكُلُّ هُنَّ وَالآفُ جَوَّارٍ وَكَانَ لَهُ خَمِّسُوْنَ الْفَا دَائِةِ وَكَانَ أَرْغَبُ النَّاسِ فِي الْجَوَّاهِرِ وَالْاَغَانِيْ وَغَيْرِ قَالِكَ وَغَيْرِ قَالِكَ

' کس گیاہے کہ اس کی تین ہزار ہویاں تغیں اور کئی ہزار کنیزیں ہی کے پاس پچاس ہزار گھوڑے تھے جوابرات اور موسیقی وغیرہ کا وہ از حد شوقین تھا۔ " (۳)

پروفیسر آر تھرنے اس روایت کوانی کتاب ایران بعد ساسانیاں بین نقل کیا ہے۔
"ان بادشاہوں کے شاہانہ تکلفات اور نضول خرجیوں کاسیح اندازہ نگانا "سان ضیں ان کے آخری بادشاہ پردگرد جس کو مسلمانوں نے فکست

ا ۔ اران بعد ماماتیاں متحد ۲۳۲

٣ - آرخ الطبري كتاب ماريخ الأمم والملوك جلداول جزووم معنيه ٥٨ المجموعه

۳ به الکال صفحه ۴۹۲ جلداول

دی تھی۔ جب کر فہار ہونے کے خوف سے طیغون (جوان کا پایہ تخت تما) سے بھاگا توائے ہمراہ ایک ہزار بادر ہی، ایک ہزار کوئے ایک ہزار چیتوں کے محافظ ایک ہزار باز دار بہت سے دو مرے لوگ لیز کمیا یہ تعداد اس کے نزدیک ایمی کم تھی۔

اب شاہوں کی دولت و ثروت عیش و عشرت اور اسراف و نضول خریجی کامیہ عالم تھا۔ اب ان کے ایک گور نرکی دولت و ثروت کا قصہ بھی من کیجئے ۔

خسروے اپنے دربار ہوں اور موہدوں سے پوچھاک صاکم آذر ہائجان کے پاس زر نقد کس رہے ؟

انہوں نے کماکہ میں ل کھ ویتار جن کی اے پچھے ضرورت شیں۔

اور مال واسباب س قدر ہے؟

پانچ را کھ وینار کا سامان ۔ سونے و چاندی کا ہے۔

جوامرات كتن بير؟

چو لا کو رہنار کی قیمت کے ۔

زمین اور جا کیر کتنی ہے؟

خراسان - عراق - فدس - آذربائجان كاكونى صلع اور شراب سي جمال اس - مكاب

مرائي اور زمينين نه ہول۔

محوڙے اور ٹچر کتے ہیں؟

تميں بزار۔

بھیزیں کتنی ہیں؟

دورا که-

كتے غلام اور لونڈیاں میں جن كواس نے قیمت دے كر خريدا ہے؟

ستره سوترک به بوتانی اور هبشی غلام به چوده سونوند پال - (۱)

اس سے دوسرے گور نروں اور امراء کی دولت وٹروت کا پیجدانداز ولگایا جاسکت ۔ جب مکی دوستہ بادشاہوں۔ شمزادوں یہ شانی خانداں ہے ، گیر افزار سوہوں ہے گور نرون اور امراء کے پاس سمٹ کر آ جائے تو عوام کی غربت وافلاس کا انداز و لگانا مشکل نہیں۔

س آمرانہ ملوکیت کے باعث ایر ان کے حکمرانوں سے اخلاقی طور پر ایسی مکٹیے حرکتیں سرز د ہوتی تھیں جنہیں پڑھ کر آج بھی شرافت سرجھکالیتی ہے اور عرق ِ انفعال میں ڈوب ڈوب جاتی ہے۔

خسروپرویزاور ہرقل قیصرروم کے در میان طویل عرصہ تک جنگوں کاسلسلہ جاری رہا۔
ابتداء میں خسروپرویز کو ہے در ہے شاندار فقوحات حاصل ہوئیں یہاں تک کہ رومن ایمپائر کا
بہت بڑا حصداس کے ذیر تکمین ہو گیا انطاکیہ ، یرو مظلم جوعیسائیوں کے مقدس مقامت تھا ً ن
پہمی اس نے قبضہ کر لیا اور مقدس صلیب بھی عیسائیوں سے چھین کی۔ اس وقت فتے کے نشہ
سے سرشار ہو کر خسروپرویز نے جو خط ہرقل کو لکھاس میں اس کے غرور اور رعونت ، نیز اپنے مہمائیل کے لئے تہذیب و شائعتی ہے گرے ہوئے سوقیانہ کل ت پڑھ کر انسان حیران رہ ج ،
سے سے سرشال کے لئے تہذیب و شائعتی ہے گرے ہوئے سوقیانہ کل ت پڑھ کر انسان حیران رہ ج ،

"Khusru, greatest of gods and master of the whole earth, to Heraclius his vile and insensate slave. You say that you trust in your god. Why, then, has he not delivered Jerusalem out of my hand? ...... Do not deceive yourself with Vain hope in that Christ, who was not even able to save himself from the Jews, who slew him by nailing him to a cross."

'' خسروجو تمام خداؤں ہے سب ہے برداخدا ہے اور ساری زمین کامالک ہے کا خطبتام ہر قل جواس کا کمینہ اور احمق غلام ہے۔ تم کتے ہو کہ تم اپنے خدا میں یقین رکھتے ہو پھر کیوں اس نے برو شلم کو میرے ہاتھ ہے آ ان نہیں کرا یا ہے آ پ کواس بے ہو وہ امیدے دھو کا نہ دو کہ مسیح تماری امداد کرے گا۔ جواس قاتل بھی نہ تفاکہ اپنے آپ کو بہود یوں ہے بچاسکے جنموں نے اسے صلیب پر لٹکا یا۔ کیلیں ماریں اور پھراسے لٹل کر دیا "

اپنے پر مقاتل کی بادشاہ کو کمینہ ، رذیل اور احمق خلام کمنا کیک احتقانہ ر مونت ہے۔ جو آمریت کی بیداوار ہے۔ جس طرح ابتداجی آپ کو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کے ذہنوں جس یہ عقیدہ رائح کر ویا تھا کہ انہیں یہ بادشائی احور اعزوائے دی ہے اور رعایا پر فرض ہے کہ جس طرح دہ خدا کی بندگی کرتے ہیں وہ اپنے بوشاہوں کے احکام کو احور اعزوا کے احکام یعین کرتے ہوئے بجالا یا کر بس اس سے انہیں یہ فائدہ تو جو اکر ایر انی عوام ان مظام اور بہناہ عور میوں کاشکار ہونے کے باوجو دان کے سامنے سر نہیں اٹھا کتے تھے لیکن ساسانی خاندان کے عرصیوں کاشکار ہونے کے باوجو دان کے سامنے سر نہیں اٹھا کتے تھے لیکن ساسانی خاندان کے افراد سے حکم انوں کو ہروقت یہ خطرہ فاحق گا کہ ان جس سے ان کے خلاف کوئی بخادت نہ کر و میانی پر جینما تو وہ اپنے فاندان نے تمام اُن افراد کو خصوصاً اپنے شکے بھائیوں کو موت کے گھاٹ آبار دیتا جن سے اُس کے لئے خطرے کا باعث بنیں ہوتا کہ وہ کسی وقت بھی بادشان کا دعوی کر کے اس کے لئے خطرے کا باعث بنیں ہوتا کہ وہ کسی وقت بھی بادشان کا دعوی کر کے اس کے لئے خطرے کا باعث بنیں ہم

ٹوشیرواں جو دنیامیں عادل کے لقب سے مشہور ہے جب وہ سریر آرائے مملات ہوا تا اس نے اپنے سترہ سکے بھائیوں کو قمل کرا دیا۔

ول ۋېوران لكمتاب-

کے اس نے اپنے تمام بھائیوں اور ان کے تمام لڑکوں کو موت کے گھاٹ اگار و یاصرف ایک کوزندہ رہنے دیا۔ (۱)

ار ان کے معاشرتی حالات

اس سے مسلے ہم ایر ان کے ذہبی اور سامی طلات کا انتشار کے ساتھ تذکرہ مر چھے ہیں۔ اب ہم آپ کو ان کی معاش تی زندگی سے تھی روشناس مر تا جائے ہیں آگے قاریس پر واپنے

ا ٥ دى ايج آف ليتر صني ١٨١٠

ہوجائے کہ ان کے ہاہمی **تعلقات کی** نوعیت کیائتمی اور حقوق و فرائف کے تعین کی بنیادیں کیا تھیں۔

اس عمد کے ایران کی آرخ کا مطالعہ کرنے ہے یہ چیزیالکل آشکار ابہو جاتی ہے کہ ایرانی معاشرہ مختلف طبقات میں منقسم تھا۔ اور ان کے در میان ایسی محکم حد بندیاں تھیں جن کووہ باسانی عبور نہیں کر سکتے تھے معاشرہ کے جس طبقہ میں وہ پیدا ہوئے عربحروہ اس طبقہ کے سرتھ وابستہ رہنے پر مجبور تھان کو اپنا آبائی پیشہ ترک کرنے کہ بھی آزادی نہ تھی۔ بعلی طبقوں کو چند ایک مراعات حاصل تھیں جن کے بارے میں اونی طبقات کے وگ سوچ بھی نہیں گئے تھے ایک مراعات حاصل تھیں جن کے بارے میں اونی طبقات کے وگ سوچ بھی نہیں گئے تھے آباء واجداد نے جو پیشہ افتیار کی تھا۔ اپنی مرضی سے نہیں کی تھا بکہ خدا کی طرف سے ن کو س بیشہ کو اپنے نے کا تھی مل تھے۔ جو پیشہ خدائی فرمان کے تحت ان کے آباء واجداد نے اونیار کی تھی۔ اب ان کی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ اے جھوڑ کر کوئی اور پیشہ افقیار کر سکیں چنا نچہ پروفیسر اب ان کی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ اے جھوڑ کر کوئی اور پیشہ افقیار کر سکیں چنا نچہ پروفیسر آر تھی تھی۔ آر تھی تھیے جن ہے۔

'' ایرانی سوسائٹ کی عکرت دو ستونوں پر قائم تھی ایک نسب اور دوسری جائدا و طبقہ نجاء (شرفاء) اور عوام الناس کے در میان نرایت محکم حدود قائم تھیں دونوں کی ہر چیز میں انتیاز تھا، سواری میں اور اب میں مکان میں باغ میں عور توں اور خدمت گاروں میں '' نامہ تشرمیں ایک اور مقام پر اسی اقراز کی توضیح ہوں کی گئی ہے۔

نجاء کوعام پیشہ در اور طاز بین سے جو چیز ممتاز کرتی ہے دہ ان کی سواری کی شان و شوکت اور ان کے سباس اور ساز و سمان کی چنک و مک ہے۔
ان کی عور تیں اپنے رہنمی لباس سے پہچانی جاتی ہیں ان کے سرابفنک گل ۔
ان کی پوشاک ان کے جو تے اور ان کے پاجا ہے ان کی ٹوپیاں اور ان کا شکار اور ان کی چیزان کی عالی نسبی کا پید شکار اور ان کے دو سرے امیرانہ شوق غرض ہر چیزان کی عالی نسبی کا پید و تی ہے۔ (1)

سوسائی میں ہر ہخص کے لئے ایک معیّن مقام تھاس سانی سیاست کا بیر ایک محکم اصور تھ کہ کوئی ہخص اپنے اس رہنے سے بلند تر رہنے کا ہر گر خواہاں نہ ہو۔ جو اس کو پیدائش طور پر ازروئے نسب حاصل ہے اعلی طبقہ کے افراد کو خصوصی مراعات حاصل تعیں ان کی عالی نسبی اور ان کی غالی نسبی اور ان کی غیر منقولہ جائیدا دوں کو نقصان پہنچائے یاان کواچنا نام خطل کر ان کی کسی کواجاز ت نہ تھی بلکہ ان چیزوں کی حفاظت ان سے زیادہ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ پروفیسر آرتھرے قول کے مطابق

" امراء و نجاء کے خاندانوں کی پاک نسب اور ان کی غیر منقولہ جائمیدادوں کی محافظت الاون کے ذمہ تھی "۔

شابان ایران کوانی نسبی بیندی کاس قدر شدیدا حساس تھا کہ وہ صرف افی رعایہ ہے ی
اپ آپ کو بلاتر نمیں سیجھتے تھے بلکہ دو سمرے آزاد ممالک کے مکرانوں کو بھی اپناہم پلہ خیال نہ
کرتے تھے بلکہ انسیں اپنے سے فروز سیجھتے تھے۔ اس لئے وہ دو سرے مملک کے باد شاہوں ک
بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرتے اور انسیں اپنے حرم کی ذینت بناتے۔ کسی فیرایرانی بوشاہ کو بھی
ابنی بیٹیوں کارشتہ وینے سے احراز کرتے۔

م عوام الناس کویہ اجازت بھی نہ تھی کہ وہ طبقہ امراء میں کسی کی غیر منقولہ جائیداد مکان یا زمین قیمت اداکر کے بھی خرید سحیں۔

شابان ایران حکومت کا کوئی کام کمی پنج ذات کے آدمی کو میرو نمیں کرتے ہے فردوی نے شابنامہ جس ایک واقعہ لکھا ہے۔ جس ہے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے۔ وہ لکھتا ہے۔ ان نوشیروان کوایک وفعہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے روپ کی ضرورت پڑی ایک مارچ ہنگ کرنے کے لئے روپ کی ضرورت پڑی ایک مارچ ہی ایرار موچی باوشاہ کو ایک بوی رقم دینے پر آ مادہ ہوا ساسانی حمد کی روایت کی روسے موجی کی زات بہت بہت تھی تاہم جنگی ضرورت کے باحث معالمہ طے ہو گیا اور موچی نے روپوں کے توڑے او نول پر لدوا کر ہجوا و سے باد شاہ اس کی خدمت گزاری پر بہت خوش ہوا اور ویدہ کی خدمت گزاری پر بہت خوش ہوا اور ویدہ کی گرار کے معاوہ ایک معقول رقم را اداس و دی جو سے ایک اور امنگ چنگیاں سے گی اس نے خواہش خوس کے میری اس خدمت کے عوض باد شاہ اس کے جینے کوا ہے و بیروں کے زمرہ جس افعال سے میری اس خدمت کے عوض باد شاہ اس کے جینے کوا ہے و بیروں کے زمرہ جس افعال سے میری اس خدمت کے عوض باد شاہ اس کے جینے کوا ہے و بیروں کے زمرہ جس افعال سے افعال میں کے اونٹ واپس مجھوا و سے اور جن خیاات کا اظہار آبیان کو فردو تی نے اپنے ان اشعار جس انتم کیا ہے۔

بدیجو فرزند مابرنشیند به تخت د بیربها مدیش می در بخت ایس جب جهرا بین تخت نشین بهو گاتوا سے ایت دی بینی دز برگ مند در سے مو

گ جونیک بخت ہو۔ "

بہتریابداز مرد موز آفردش سپار دیدو پہم بیناو گوش " دو جب جوتے بیخے والے فخص سے مشورہ کرے گاتوا پی دیکھنے والی آگھیں اور شنے والے کان اس کے سپرد کر دے گا۔ " سیمت فرد مند مرد نراد فیلند جزاز حسرت و مرد باد " ایسے مشیراور وزیر کی وجہ سے عقمند انسان کو حسرت و تامراوی کے بغیر اور ہوگا۔ " ایسے مشیراور وزیر کی وجہ سے عقمند انسان کو حسرت و تامراوی کے بغیر اور ہوگا۔ "

۔ بمابر پس مرگ نفرس بود پٹو آئین ایں روز گار ایں بود "اگر جس نے اس دستور کو بعنی پنج ذات کے ٹو گوں کو دبیر بینانامنظور کر لیاتی میرے مرنے کے بعد لوگ جمھے پر نفرس جمیجیں گے " ۔ (۱)

عام طور پر نچلے طبقہ کا کوئی فرداعلی طبقہ میں منتقل نسیں ہو سکتا تھ لیکن اگر کسی شخص میں کوئی غیر معمولی جو ہر ہو تا تو اس کا طرح طرح سے امتحان لیاجا آبا کر وہ ان آن اکثوں میں پور التر آباتہ پھر اس کو اعلیٰ طبقہ میں داخل ہونے کی اجازت مئتی۔ لیکن عملاً شاذ و ناور ہی ایس ہو آ تھا۔۔

جن اخمیازات کا ابھی تک ذکر ہوا ہے یہ ان طبقات میں پائے جائے تھے جوار انی قویت

کے حال تھے اور یہاں کے اصلی باشدے تھے۔ لیکن ایر انیوں اور غیر ایر انیوں کے در میان

بھی اخمیازات کی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی تھی اس کی کیفیت ہم کو ان نسکوں کے خلاصہ سے
معلوم ہوتی ہے جو ضائع ہو بچے ہیں مثلاً جب بھی ایر انیوں کو کفار کے ساتھ کھائے
معلوم ہوتی ہونے کا موقع ملیا تو اس کے لئے خاص نہ ہی ادکام و تواعد تھے جن کی ہی آوری ور
پایندی ضروری تھی غیر ایر انی ملاز موں کی شخواہ اس ملازم کی شخواہ سے مخلف ہوتی تھی جو
پایندی ضروری تھی غیر ایر انی ملاز موں کی شخواہ اس ملازم کی شخواہ سے مخلف ہوتی تھی جو
زر تھتی نہ ہمیں سے تعلق رکھی ہو۔

#### خاندان

خاندان کی بنمیاد تعدداندواج پر تھی ایک فخص کو متعدد بیوبوں سے تکاح کرنے کی اجازت تھی ہر فخص اپنی آمدنی کے مطابق بیوبوں کی تعداد مقرر کر سکتاتھا۔ غریب آدی کوایک بیوی پر قناعت کرتا پرتی تھی۔ خاوند گھر کا الک اور خاندان کا سربراہ ہو ہاتھا۔ ساری بیوبوں کو بکسال در جہ نسیں دیا جا تاتھا۔ بلکہ بعض کو بعض پر خصوصی اخبازات حاصل تھے۔ ایک بری بیوی ہوتی تھی جس کو '' زنِ پادشانی ہا'' کہتے تھے وہ دو سری بیوبوں سے افضل تھی جتی جتی تھی اور اس کے خاص حقوق تھے اس کے علاوہ دو سری بیوبوں کا در جہ بہت کم تھان کو '' زن چگاری ہا'' کہتے تھے بینی خدمت گار بیوی ان کے قانونی حقوق بری بیگم کے حقوق سے مختلف تھے خاوند پر لاز م تھی کے ایک خوق سے مختلف تھے خاوند پر لاز م

ضدمت گار بیوی کی صرف اولا و نریند کو خاندان میں داخلہ کا حق ال سکنا تھا۔ (۲)

ایران میں زبانہ قدیم ہے یہ وستور تھا کہ عورتوں کی حفاظت کے لئے
مردوں کو ملازم رکھ جاتہ تھالیکن یونان کی طرح یہاں بھی خواصوں اور
داشتہ عورتوں کو رکھنے کا طریقہ عام تھا ہے نہ صرف نہ بہا جائز قرار دیا گیا
تھ بلکہ یہ ایرانیوں کی سابق زندگی کالاز می خاصہ بن گیا تھا۔ (۳)
اولاد کے بارے میں ان کا یہ وستور تھ کہ لا کا جب تک بالغ نہ ہو جا آدر
بڑکی بیبی نہ جاتی ان کا یہ وستور تھ کہ لا کا جب تک بالغ نہ ہو جا آدر
پیدا ہونے پر خاص نہ بہی رسوم ادا کی جاتی اور صدقے دیئے جاتے لیکن
بیدا ہونے پر خاص نہ بہی رسوم ادا کی جاتی اور صدقے دیئے جاتے لیکن
مزوری سمجی جاتا تھ بالخصوص اس بات کی احتیا کی جاتی تھی کہ کوئی
مزوری سمجی جاتا تھ بالخصوص اس بات کی احتیا کی جاتی تھی کہ کوئی
عور ہے اس کے پاس نہ آئے آگ اس کی شیطانی نا پائی بچے کے لئے بد بختی
جاتا تھی " رس کے پاس نہ آئے آگ اس کی شیطانی نا پائی بچے کے لئے بد بختی
جاتا تھی " رس کی ہو ۔ شیطان کو دور رکھنے کے لئے آگ اور دوشنی کا استعمال کیا
جاتا تھی " (۳))

بڑی کی نہ ہیں تعلیم ہاں کافرض تھا۔ لیکن اس کی شاوی کر تاباپ کے فرائف سے تھا آمر ہاپ زندہ نہ ہو تو پھر لڑی کی شاد کی تسی اور فحف کے تیسرو کی جاتی تھی ۔ لڑکی کو خود اپنے شوہ ۔

التخاب كالخل نه تعابه

۱۰۱۰ باران بعد سامانیال صفی ۴۲۵ ۱۰۱۰ باراب بعد مامانیال صفی ۴۲۸ ۱۰۰۰ بازش رس ند صفی ۱۱ جلد ۳ ۱۰۰۰ باراب عد سام بیار صفی ۲۳۴

پروفیسر نہ کور لڑکے ، لڑکی شادی کی عمر کے بدرے میں لکھتے ہیں۔
'' منگنی عموماً بچپن کی عمر میں ہوتی تھی اور شادی نوجوانی میں کر دی جاتی
تھی پندرہ سال کی عمر میں لڑکی کا بیابا جانا ضروری تھا۔ (1)

### محرمات کے ساتھ نکاح

ایران میں محرمات بیٹی ، بمن وغیرہ کے ساتھ شادی کوند ہی طور پر جائز سمجی جا آتھ اور اس فتم کی شادی خویدو گدیں کہ ملاتی تھی۔ ایرانیوں کے ہاں اس فتم کی شادی کی رسم بہت دیرید ہے چنا نچے مخافظیوں کی آریخ میں ہمیں اس کی مثابیں ہی ہیں ان کی ند ہی کتابوں میں اس شادی کی بردی عظمت بیان کی تئی ہاور کما گیاہے کہ ایس مزاوجت (شادی) پر خدا کی حمت کا سابیہ پڑتا ہے اور شیطان اس سے دور رہنا ہے نرسی برز مہر مفسر کا بیماں شک وعوی ہے کہ خوید و گدیں سے کہار کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ برانیوں کے ہاں عمد مور نیمین سامانی میں محرمات کے ساتھ شادی کی رسم کی تقدیق نہ صرف معاصر مور نیمین سامانی میں محرمات کے ساتھ شادی کی رسم کی تقدیق نہ صرف معاصر مور نیمین مثلاً امادی کی رسم کی تقدیق نہ صرف معاصر مور نیمین مثلاً المادی کی رسم کی تقدیق نہ صرف میانی شادی کی مثلاً المادی کی مثلاً برام چوہیں نے اور مران گشند ہے نے اس فتم کی مثالی کیں۔ (۴)

سررى بسرى آف پرشياس لكھتے ہيں

کہ بہمن نے اپنی بمن حمائی ہے شادی کی اس کے بطن ہے اس کے مرنے کے بعد دار اپیدا ہوا۔ ( ۴ )

لیکن علامہ طبری نے لکھا ہے حمائی یا ( خمائی ) اس کی بٹی تھی۔ اور وہ اس سے حاطمہ ہوئی۔ جب بہمن مرنے مگا تو اس کی بنی جو اس کی زوجہ بھی تھی نے کہا کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے تم اس کی آج پوشی کر واور اس کو اپنا وارٹ تخت بناؤ۔ ( ۴ )

> ا - ایران بعد مامانیاں منی ۱۳۳۳ ۲ - ایران بعد سامانیاں صنی ۳۲۹ – ۳۲۸ ۳ - میزی آف پرشیاصتی ۳۴۱ ۳ - طبری جزدوم صنی

یردگر دووم فے بی بنی سے شاوی کی کانی عرصدا سے اپنی یوی بنائے رکھا کراس کو قتل کر دیائے راس کے قتل کر دیائے راس کے علاوہ کسی اور دیائے راس کے علاوہ کسی اور دیائے جوزر تشتی فرجب کے علاوہ کسی اور فرجب سے فسلک شے انہوں نے بھی اس رواج کو ایٹا لیا۔ اور بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ شادیاں رجانا شروع کر دیں حلائک ان کے فرجب کی روسے یہ فعل قطعا ممنوع اور حرام تھا۔ پروفیسر آر تھر لکھتا ہے

اران کے میسائیوں نے زر تھتیوں کی دیکھا دیکھی محرمات کے ساتھ شادی کرنے کی رسم انتیار کرنی تھی۔ طلائکہ بید امران کی شریعت کے بالکل خلاف تھا۔ (۱)

ار انیوں کے ہاں از دوائی زندگی کے بارے میں چند جیب و غریب معمولات تھے جنیس کوئی باغیرت اور باحمیت انسان سننے کے لئے بھی شائد تیار نہ ہو۔ لیکن دوان معمولات پر کوئی خوالت و شرم محسوس کے بغیر تعلم کھلاعمل کرتے تھے۔ پر دفیسر آر تھر کھتے ہیں

"شوہر مجازتھ کہ اپنی ہوی یا ہوہوں میں سے ایک کو خواہ وہ بیاہتا ہوی ہی کول نہ ہو کی دوسرے فخص کو جو انتقاب روزگار سے محتاج ہو گیاہواس فرض کے نئے دسہ و سے کہ وہ اس سے کسب معاش کے کام میں مدد نے اس میں خورت کی رضا مندی کا عاصل کرتا ضروری خیس ہو آ۔ اس علا ضی از دواج میں جو اولاد ہوتی تھی وہ پسلے شوہر کی مجی جاتی تھی یہ مغاہمت ایک باضابط تانونی اقرار تا ہے کے ذریعہ سے ہوتی تھی اس منام کامعام وان نی ہوروی کے ذیل میں شامل کیا جاتا تھا یعنی ہے کہ ایک اس منام کامعام وان نی ہوروی کے ذیل میں شامل کیا جاتا تھا یعنی ہے کہ ایک فض سے اس منام کامعام وان نی ہوروی کے ذیل میں شامل کیا جاتا تھا یعنی ہے کہ ایک فض سے اسے ایک محتاج ہم ند ہوسکی مدد کی۔ " (۲)

البيروني نے كتاب النديس ان كے إل مروج از دواج بدل كے ايك قانون كا الرياب بياب بس كونامه منسر كے مصنف نے ذكر كيا ہے - پروفيسر "رتمر نے البيروني كى كتاب الندے نقل بس كونامه منسر كي مصنف نے ذكر كيا ہے - پروفيسر "رتمر نے البيروني كى كتاب الندے نقل ب

- = les = >

" جب آیک فخص مر جائے اور اس کی اولاو مرینہ ند ہو تواس کے معاہد پر غور کیا جائے اور ویکھا جائے کہ اگر اس کی بیوی ہے تو اس کی شاہ ن

ا ١٠ ارِ ان بعد مامانيال مني ا٥٥

١ - اران بعد ماسانیال صلی ١٠٩٩ و ١٩٣٧

معنیٰ کے قریب ترین رشتہ وار کے ساتھ کر دی جائے۔ اور اگر بیوی شیں ہے تواس کی لڑکی یااور کوئی قریب کے رشتہ کی عورت کواس کے قریب ترین رشتہ وار کے ساتھ بیاہ ویا جائے اگر رشتہ کی کوئی عورت نہ ل سکے تو پھر معنیٰ کے مال سے مر اوا کر کے کسی غیر عورت کواس کے رشتہ وار کے ساتھ بیاہ ویا جائے ایس شاوی سے جو لڑکا ہوگاوہ معنوفی کا جو شخص اس فرض کو اوا کرنے سے خفست معنوفی کا ہم محفل اس فرض کو اوا کرنے سے خفست کرے گاوہ بیشہ بیشہ کے معنی کی نسل اور نام کو منائے گا۔ (۱)

## ایران کے معاشی حالات

معاشی لحاظ سے ایر انی سوسائی دو طبقول میں بٹی ہوئی تھی ایک طبقہ امراء ، رؤساء جا کیرداروں اور فوجی جرنیلوں کامراعات یوفتہ طبقہ تھا۔ ان کے پاس سارے طک وولت سمت کر آگئی تھی۔ دوسراطبقہ ایر ان کے عوام کا تعاجن میں کاشکار۔ مزدور۔ دستگار اور دوسرے لوگ شے ان کے مقدر میں مفلسی اور محرد می لکھ دی گئی تھی۔ وہ صدیوں سے اس چکی میں پس رہے متعدر میں مفلسی اور محرد می لکھ دی گئی تھی۔ وہ صدیوں سے اس چکی میں پس رہی دے شے دور دور بھاس مصیبت سے رہائی پانے کی انسیں کوئی امیدکی کرن نظر نسیں ہیں ۔ رہی محمی۔

اگر چہ ایران کا مرکاری فرہب زر تشتی تھا، اور اس کی شریعت میں زراعت کو ہوئ اہمیت طاصل تھی ان کی فرہی کہ ایوں میں اس پیشہ کو عظیم اور مقدس پیشہ کما گیا تھا۔ اس کے باوجو د کسانوں کی طالت قاتل رخم تھی۔ وہ اپنی زمین کے ساتھ بندھے رہجے تھے ان سے ہر طرح کی بیگار اور جبری خدمت کی جاتی تھی جب فوج کسی میدان جگ کی طرف کوج کرتی تو ان ب علاے کسانوں کے برے برو ان کے بیچے گھٹے چلے جاتے آکہ فوجیوں کی خدمت بجا لائیں اور ان کے برے بر کے گروہ ان کے بیچے گھٹے چلے جاتے آکہ فوجیوں کی خدمت بجا لائیں اور ان کے بر می برو کی فرمت با کہ میں اس غریب طبقہ کی زیادہ انسم کی سخواہ یا اجرت سے حوصلہ افزائی شیرں کی جاتی تھی۔ قانون بھی اس غریب طبقہ کی زیادہ حماے شیس کر تا تھا امراء، اپنے زیر فرمان کسانوں۔ غلاموں اور رہ بیا کی زیرگی اور موت کا حماے شیس کو مالک و مختار بھے تھے۔ کسانوں کا تعلق برے زمینواروں کے ساتھ اس خ

تقریباً وید بی تھا جیسے غلاموں کا تعلق اپنے آقاؤں کے ساتھ ۔ وہ اس بات کے بھی یا بند تھے کہ بوقت ضرورت فوجی خدمات انجام ویں۔

فیکسوں کاسلسد فتم ہونے میں نہیں آ باتھا۔ نت نے فیکس کا شکاروں پر لگئے جاتے تھے جنہوں نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ اس لئے بہت سے کا شکاروں نے زراعت کا چیشہ ترک کر ویا۔ آگر چہ فوج آ تھا لیکن انہیں ان ہے مقصد اور ویا۔ آگر چہ فوج آ تھا لیکن انہیں ان ہے مقصد اور خوز بر جنگوں سے کوئی دلچہی نہ تھی۔ جن میں حکمران طبقہ نے اپنی رعایا کو ہروفت الجمار کھا تھے۔ چنا نچ انہوں نے عبادت کا ہول اور خانقا ہوں میں پناہ لینا شروع کی اس سے بروز گاری اور جرائم کی گرم بازاری میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ لوگ ناجائز طریقوں سے کرویہ بنور نے کا بائر کی طرح شکار ہوگئے تھے۔

خسرو نوشیروال جو آریخ میں نوشیروال عاول کے نام سے مشہور ہے اس نے ایر ان کے اگان کے نظام میں اصلاحات کیں۔ لیکن ان اصلاحات سے کسانوں کی مشکلات اور عوام کا بوجے کمال تک کم ہوااس کے بارے میں پروفیسر آرتھرکی رائے طاحظہ فرمائے وہ لکھتے ہیں۔

خسر و نوشیواں کی مائی اصلاحات میں ہے شک رعایا کی نسبت فرائے کے مفاو کو زیاد و فوظر کھا گیا تھا، عوام النی اسی طرح جمالت اور عسرت میں زیرگی بسر کر رہے تھے جیسا کہ زمانہ سابق میں، باز بطیٰی ظلفی ہو شہنشاہ کے بال آکر بناہ گزیری ہوئے تھے ایران سے جلد پر داشتہ خاطر ہو گئے ایران سے جلد پر داشتہ خاطر ہو گئے و خموں پر کھلا چھوڑ دینے کی ذہبی رہم نے ان کو پر ہم کیا لیکن محض سے دخموں پر کھلا چھوڑ دینے کی ذہبی رہم نے ان کو پر ہم کیا لیکن محض سے رسیس نمیس نمیں جن کی وجہ سے ان کو ایران میں رہنا ناگوار ہوا۔ جلکہ زات پات کی تمیزاور سوسائٹ کے محتف طبقوں کے در میان ناقائل عبور فاصلہ اور خت حالی جس میں نمیل طبقوں کے در میان ناقائل عبور فاصلہ اور خت حالی جس میں نمیل طبقوں کے لوگ زندگی بسر کر رہ فاصلہ اور خت حالی جس میں نمیل کو دیکھ کر وہ آزر دو خاطر ہوئے طاقتور لوگ کروروں کو دباتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بست ظلم اور ہے رحی کا سلوگ کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بست ظلم اور ہے رحی کا سلوگ کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بست ظلم اور ہے رحی کا سلوگ کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بست ظلم اور ہے رحی کا سلوگ کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بست ظلم اور ہے رحی کا سلوگ کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بست ظلم اور ہے رحی کا سلوگ کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بست ظلم اور ہے رحی کا سلوگ کرتے تھے۔ اور ان

زرتشی نہ ب میں سے کی ہوئی تعظیم کی جاتی ہے اوستائے ایک نب (حصہ) میں ایک بورا

باب ہے جس میں رپوڑ کے کئے کی حفاظت کے لئے قوانین بیان کر دیئے گئے ہیں لیکن ایک کسان جوانسان ہے اسکے حقوق کی پاسپانی کاکوئی اہتمام نسیں کیا گیا۔

ستم بالاے ستم بیکہ محصول اور لگان اوا کرنے کا تقریباً سروا ہو جو اس طبقہ پرلاد دیا گیاتھ جو پہلے ہی خربت وافلاس محرومیوں اور مجبور ہوں کے فکنجہ میں کسا ہوا تھ اور کراہ رہا تھا خسرو نوشیرواں جو ہرئے میں نوشیرواں عادل کے نام سے مشہور ہے اس نے مگان کے بارے میں جو اصلاحات کیں ان کے مطابق ایران کے عوام کو دو تھم کے محصول اوا کرنا پڑتے تھے ایک خراج جو زمین کی پیداوار سے لیاج ، تھادو سرا جزید لیکن ایران کے سات بڑے خاندان جن میں شای خاندان بھی شامل تھان اس محصولوں سے مشتنی تھے اس طرح امراء عظام جن کو العظاء کہ جو آتھ انسیں ایران کے سات بڑے خاندان جن میں شای خاندان بھی شامل تھان میں مرکاری محصولوں سے مشتنی تھے اس طرح امراء عظام جن کو العظاء کہ جو آتھ انسیں مرکاری محصولوں سے مرک کر دیا گیا تھا بلکہ تمام فرحی سابی سرکاری عمدہ دار آتش کدوں کے حکمان ندہ ہے نمائند سے اور وہ اشخاص جو شہنشاہ ایران کے شخص طازم شے ان محصولوں کی اوائیگل پر مجبور نہ شہنشاہ ایران کے شخص طازم شے ان محصولوں کی اوائیگل پر مجبور نہ شہنشاہ ایران کے شخص طازم شے ان محصولوں کی اوائیگل پر مجبور نہ شہنشاہ ایران کے شخص طازم شے ان محصولوں کی اوائیگل پر مجبور نہ شہنستاہ ایران کے شخص طازم شے ان محصولوں کی اوائیگل پر مجبور نہ شہنستاہ ایران کے شخص طازم شے ان محصولوں کی اوائیگل پر مجبور نہ شہنستاہ ایران کے شخص طازم شے ان محصولوں کی اوائیگل پر مجبور نہ شہنستاہ ایران کے شخص

آپ باسانی اندازہ نگا بحقے ہیں کہ جو اوگ دسیج و عریض جا گیروں کے مالک تھے جن کے پاس دولت کے انبار تھے جو باسانی حکومت کے نیکسوں اور واجب کو اداکر سکتے تھے انسیں تو ان نیکسوں کی ادائی سے ہری الذمہ قرار دے دیا گیا تھا اور سارا ہو جھ نادار اور مفلوک ایال عوام پر ڈال دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے امیراور غریب میں جو خلیج پہلے بھی وسیع تھی دہ مزید دسیع ہوگئی اور عوام کو حکومت کے لگان اداکر نے ہیں گوناگوں دقتوں اور پریشانیوں کا سامناکر تا ہزیا

آر تم لکھتے ہیں۔

گورنمشٹ کی آمدنی کے بڑے بڑے ذرائع خراج اور مخصی نیکس تنے محضی ایکس کے مخصی نیکس تنے مخصی نیکس کے مخصی نیکس کے مخصص نیکس کی ایک خاص رقم سلانہ مقرر ہو جاتی خی جس کو محکمہ مالیات مناسب طرح ہوتی طریقہ سے اداکندگان پر تقسیم کر دیتاتی خراج کی وصولی اس طرح ہوتی تحقی کہ ذمین کی پیداوار کا حساب لگا کر ہر ضلع سے اس کی زر خیزی کے تحقی کہ ذمین کی پیداوار کا حساب لگا کر ہر ضلع سے اس کی زر خیزی کے

مطابق چھے حصہ ہے ایک تمائی تک کے لیاجا آتھا ہیں ہمہ فراج اور قیلی کے لگانے اور وصول کرنے میں محصییں، خیانت اور استحمال ہالجر کے مرحکم ہوتے تھے اور جو تک قاعدہ ندکورہ کے مطابق البیات کی رقم سال برال مختلف ہوتی رہتی تھی ہے ممکن نہ تھا کہ سال کے شروع میں آ مذی اور فرج کا تخیینہ ہو سکے بسالو قات نتیجہ ہے ہوتا تھا کہ ادھر جنگ چھڑ می اور اور حررہ پید ندار دالی صالت میں پھر فیر معمولی فیکسوں کالگانا ضروری ہو جاتا تھا اور تقریباً ہمیشہ اس کی ذو مغرب کے مال دار صوبوں فصوصاً بائل پر پڑتی تھی۔ (1)

مختلف فتم کے لگانوں ، نیکسول ، فراجوں ، اور ویگر ذرائع سے سر کاری فرانہ ہیں جو دولت جمع ہوتی اس بیس سے بہت کم حصہ عوام الناس کی فلاح و بہود کے لئے فرچ کیا جا آتھ جو سلاطین آئین جمال ہائی ہے آگاہ تھے وہ تو ملک میں سڑ کیس بنانے ۔ دریاؤل پر پل نقیبر کرنے ۔ زیر کاشت زمینوں کو آبہائی کرنے کے لئے دریاؤں سے نسریں نکالئے اور بند تھے۔ تھے۔ کے طرف کافی توجہ دیتے تھے۔

نوشیرواں جب تخت نشین ہوا تواس نے بزر جمہر کو جواس کے لائے کا آلیق تھا پن وزیر بنا یا اس نے جا گیرواروں کی فراہم کر وہ غیر منظم فوج پرا مقبار کرنے کے بجائے آیک با قاعدہ فون منظم کی جس کو جنگ کے قواعد و ضوا بط کی تعلیم وی گئی اوراس کواس قابل بناہ یا گیا کہ وہ ہمہ وقت اپنے ملک کے دفاع کے لئے اور دشمن کے کسی تا گھائی حملہ کو پہا کرنے کے لئے تیار رہ ہے۔ اس نے شہروں کو پنی فراہم کرنے کے لئے زرعی کھیتوں کی آبیا تی کے لئے ڈیم تھیم سے اور شرس کھدوا میں اس نے بہت سی بخبرز مینوں کو قابل کاشت بنا یا اور ان زمینوں جس کھیتی بازی کرنے والے کسانوں کو موئی آبات کشاور زی اور جبح فراہم کسے ۔ اس نے پول اور سڑکوں کی مرمت کی اور ان کی حفاظت کا بندویست کر کے تجارت کو بڑا فروغ و یا۔ اس نے اپنی سلاک مرمت کی اور ان کی حفاظت کا بندویست کر کے تجارت کو بڑا فروغ و یا۔ اس نے اپنی سلاک طافت اپنی رہ یا یاور حکومت کی خد مت کے لئے وقف کر دی اس نے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لئے اس نے عوائی کر تی تعلیم و تربیت کے لئے اس نے عوائی اس نے عوال کو تعلیم و تربیت کے لئے اس نے عوامت کی خد مت کے وار دریا دی سے اپنی ارد کر دی اس خواس کے بیسی کی تعلیم و تربیت کے لئے اس نے عوامت کی مور سے کی ور امری کو سے اپنی ارد کر دی فلسفیوں ۔ طبیعوں اور عوامت کی مور دراز علاقوں سے اپنی پاس جمع کی اور وہ ان کی محفل معلم دوست کو گوں کو بہنداور ہو بان کے دور دراز علاقوں سے اپنی پاس جمع کی اور وہ ان کی محفل معلم دوست کو گوں کو بہنداور ہو بان کے دور دراز علاقوں سے اپنی پاس جمع کی اور وہ ان کی محفل

ا \_ ابران بعد مامانیال صنی ۱۹۰ ـ ۱۵۹

منعقد کر قالورعام زندگی اور حکومت کے مسائل کے بارے میں ان سے تبادلہ خیال کر ہا۔ اس کی ایک محفل میں یہ سوال چیش کیا گیا کہ سب سے بڑی بدنتمتی کیا ہے؟ بوتان کے ایک فلسفی نے اس کا بول جواب دیا۔ مفلسی اور بڑھا پے کی کمزور ک ایک ہندو نے جواب دیا کہ ایک بیار جسم میں پریشان دل

آخر میں خسرہ کے وزیر برزجم ہرنے کما میرے نقط نظرے سب سے بردی بدشمتی ہے ہے کہ کوئی فخص اپنی زندگی کے انجام کو قریب آتے ہوئے دیکھے اس سے پیشتر کہ اس نے کوئی نیک کام کیاہو۔ سب حاضرین اور خود نوشیروال نے اس جواب کو بہت پیند کیا۔ (۱)

لیکن بہت کم ایسے مطاطین تھے جو ملکی آ مدنی کو رفاہ عامد پر خرچ کرتے۔ بادشاہ کااپناذ تی خرانہ بھی ہو آجس میں قیمی اشیاء جمع کی جاتیں نئیست کاسار امال بادشاہ کی ذاتی ملکیت شار ہو ،۔
بعض وسیع و عریض جا گیرس بادشاہ کی ذاتی ملکیت ہوتیں جس سے اس کو بے پناہ آ مدنی ہوتی۔
علاقہ آرمینمیا کی سونے کی کانوں کی ساری آ مدنی بادشاہ کی ذاتی آ مدنی تھی۔ با قاعدہ نیکسوں کے علاقہ آرمینمیا کی سونے کی کانوں کی سادر تھی جس کو آئین کہتے تھے اس آئین کے مطابق عید نور وز اور مسرگان کے مواجق عید نور وز اور مسرگان کے موقعوں پر لوگوں سے جرا شخائف وصوں کئے جاتے تھے " (۲)

اس ہے پناہ آمدنی کے باعث بادشہوں کی زندگیاں عیش و عشرت میں گزرتی تھیں تکلفات زندگیاں میش و عشرت میں گزرتی تھیں تکلفات زندگی اور تعیشات اور سادن آرائش کی وہ بہنات تھی اور اس میں ان باریکیوں اور نکتہ سنجیوں سے کام لیاج آتھ ، کہ عقل حیران رہ جاتی تھی۔ فارسی موڑخ شہین مکار ہوس کے بیان کے مطابق کسری پرویز کے پاس بارہ ہزار عورتیں تھیں پچاس ہزار اصیل گھوڑے ، اس بیان کے مطابق کسری پرویز کے پاس بارہ ہزار عورتیں تھیں پچاس ہزار اصیل گھوڑے ، اس قدر سامان تعیش ، محلات ، فقد وجواہرات تھے کہ ان کا ندازہ لگانا مشکل تھ محل اپنی شان و شکوہ اور عظمت میں جواب نسیس رکھنا تھا۔ مکار ہوس لکھتا ہے

" آرئے میں مثال نمیں ملتی کہ کسی بادشاہ نے ان شاہان ایر ان کی طرح داد عیش دی ہو۔ مور تعین نے فرش مبار کی (جس پر بیٹے کر امراء ایر ان موسم خزاں میں شراب پہنے تھے ) تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے " بید ساٹھ گز مراج تھا۔ تقریبا ایک ایکر زمین کو تھیر لیتا اس کی زمین سونے کی تھی جس میں جا بجاجوا ہرات اور موتیوں کی تھی جس میں جا بجاجوا ہرات اور موتیوں کی تھی کی کھی کے دمین سونے کی تھی جس میں جا بجاجوا ہرات اور موتیوں کی تھی کی کسی میں جا بجاجوا ہرات اور موتیوں کی تھی کی کسی میں جا بجاجوا ہرات اور موتیوں کی تھی کے تھی جس میں جا بجاجوا ہرات اور موتیوں کی تھی کے تھی جس میں جا بجاجوا ہرات اور موتیوں کی تھی کی تھی۔

۱ - دی ایج آف قیمهٔ صفحه ۱۳۵ ۲ - ایران بعد ساساتیاں صفحہ ۱۲۱

چین تھے جن جن چیل دار اور پھل دار در خت قائم تھے در ختوں کی لکڑی سونے جاندی اور پھل جوا ہرات کے بنائے سونے جاندی اور پھل جوا ہرات کے بنائے گئے تھے ار دگر د جمیرے کی جدول تھی در میان جی روشیں اور نسریں بنائی گئے تھے ار دگر د جمیرے کی جدول تھی در میان جی روشیں اور نسریں بنائی گئے تھیں اور بیہ سب جوا ہرات کی تھیں ۔ موسم خرال جی آجداران آل ساسان اس گلشن بے خرال جی جمید کر شراب یا کرتے ۔ اور دورت کا ایک حیرت انگیز کر شمہ نظر آل ۔ جو زیانہ نے جمیمی اور کیس نہ دیکھا تھا۔ " (1)

بورشاہوں کے علاوہ ان کے امراء اور رؤساء بھی داد بیش دینے بیں ایک دوسرے ہے ، ازی لے جانے بیں کوشاں رہتے تھے۔ ان کے لبس ، از حد قیمتی ہوتے تھے اور اس سے ان کی جلالت شان کا انداز ولگا یا جا آتھا۔ اور آگر کوئی امیر کبیر آ وی اپنی شان کے مطابق لبس نہ پہنت تواس کو حقارت کی نظرے ویکھا جا آباور اے کنجوس و بخیل کہ کر مطعون کیا جا آبان کے امراء جو کلاہ سرر منے تھے اس کی قیمت ایک لاکھ ہوتی تھی جس جس جو اجرات بڑے ہوئے ہوتے تھے۔

### ار ان کی اخلاقی حالت

ار ان کے معاشر قی اور معافی حالت کا جائزہ آپ پڑھ بچے ہیں۔ اخلاقی کی اظ ہے جی ار انی معاشرہ بڑی اور بسن کو اپنی ار انی معاشرہ بروال وا انحیاط کی گھری پہتیوں ہیں گر چکاتھا۔ جس معاشرہ ہیں ہئی اور بسن کو اپنی متلوحہ بناتا گوارا کر لیا جاتا ہو ، بلکہ اسے باعث رحمت آسانی خیال کی جاتا ہو۔ اور جس معاشرہ میں اپنی بیوی کو عاریا اپنے کسی ووست کے حوالے کر دینا ایک پندیدہ اور قال تعریف فعل ہو وہاں صبط نفس کے بارے میں سوچنا، اور جنسی بے راہروی پر کوئی قد غن لگا کیو گھر ممکن ہو سکتا ہے اس لئے زتا یہ کاری کا عام رواج تھا۔ شراب کھلے بندوں نی جاتی تھی بلک تھی معاشرین کی تواضع کے لئے چش کیا جاتا تھا۔ ان بلک نئی ہمواریوں ، اور معاشرتی ہے راہرویوں کے باعث حروک کو اپنا قلفہ پش کرنے کی معاشر بی جاتا تھا۔ ان جہارے بھی بولی اور اے تا قابل تھیور کامیا بی بھی حاصل ہوئی۔

ے گاہوں رو سے ہوں ہوں۔ ماحول پہلے ہی متعفن تھاذ روسی ہوشیاری اور عمیاری کی ضروت تھی جواس معاشرے کو ہمیشہ

ا ، ، ی ایج آف نیته صفحه ۱۳۹

کے لئے پوند خاک کرنے کے لئے کانی تھی چنا نچہ مزدک نے جو مورخ طبری کے قوں کے مطابق نیشا پور کارہنے والا تھا۔ یہ اعلان کر دیا کہ تمام انسان مساوی ہیں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت اور اخیاز حاصل نہیں۔ ہروہ چیزجوا کیا آسان کو دو سرے انسان سے بالاتر کر دے دہ اس قابل ہے کہ اسے مظاکر رکھ دیا جائے اس دعوت ہیں ایک تلاح حقیقت تھی اور وہاں کی مظلوم . محروم اور ہے بس آبادی پوئی ہے آبی ہے اس دعوت کو قبول کرنے کے لئے تیار تھی ۔ محروم اور ہے بس آبادی پوئی ہیں جوانسانوں کو مختلف طبقات میں تعقیم کرتی ہیں ۔ اور ان مخرد ک نے کماصرف دو چیز س ایس ہیں جوانسانوں کو مختلف طبقات میں تعقیم کرتی ہیں ۔ اور ان کے در میان ناجائز اخیازات کی دیوار میں جان وی ہیں ۔ وہ ہیں جانبیاد اور عور ت ۔ کوڈک سب انسان مساوی ہیں اس لئے کسی ہی خوص کو کسی جانبیاد پر خصوصی حقوق ملکیت عاصل سب انسان مساوی ہیں اس لئے کسی ہوغض کی منکو جد بن کر نہیں رہ عتی ۔ انسانی مساوات کا یہ نبیادی نقاضا ہے کہ نہ کوئی جانبیاد کسی کی ملکیت ہو اور نہ کوئی عورت کسی آیک محضوص بنیادی تعقیم کی مخصوص بنیادی نقاضا ہے کہ نہ کوئی جانبیاد کسی کی ملکیت ہو اور نہ کوئی عورت کسی آیک محضوص کے بور کسی جانبیاد کر سکتا ہوتی جانبیادی نقاضا ہو کہ نہ کوئی جانبیاد کسی سب کے لئے مشترک ہے اور ہر آیک اس سے تعتیم اور زندت اندوزی کر سکتا ہوتی ہورت بھی سب کے لئے مشترک ہے ہر ہوخص اس سے تعتیم اور زندت اندوزی کر سکتا ہوتی ہورت بھی سب کے لئے مشترک ہے ہر ہوخص اس سے تعتیم اور زندت اندوزی کر سکتا ہوتی ہورت ہور ہور تور تر بھی سب کے لئے مشترک ہو ہوخص اس سے تعتیم اور زندت اندوزی کر سکتا

ید دونوں یا جیس الی تھیں جنمیں اس عریاں ہے باکی کے ساتھ بیان کرنے کہ آئ تک کسی کو جرآت نہ ہوئی تھی لیکن عزد ک ذمانہ شناس تھا معاشرہ جن مصائب و آلام میں جکڑا ہوا تھ۔ اور صدیوں سے کراہ رہا تھا۔ اس نے ان کا میح اندازہ لگایا۔ اور ان دو چیزوں کے تقدی کو پارہ پارہ کر کے ان سب کو ایک متاع مشترک بنادیہ۔ ایر ان کے مفلس عوام جوام اور شاء اور شنزا دگان کے فلک ہوس اور شاندار محلات کو دیکھتے اور دن مسوس کر رہ جائے۔ ہر رات منال جو برم بیش و طرب جائی جائی ان کے بارے بی وہ سنتے اور حسرت کی آہ بھر کر رہ جائے۔ زر وجواہراور اشرفیوں کے ڈھیر دیکھ کر ان کی آئھوں جس یاس کے آئسو بھر آتے جائے۔ زر وجواہراور اشرفیوں کے ڈھیر دیکھ کر ان کی آئھوں جس بیاس کے آئسو بھر آتے ہوں کا ان مفلوک الحال لوگوں کے لئے اس دعوت میں بلاک کشش تھی۔ اور جب اس کے ساتھ جنسی زندگی کی سفری پابندیاں بلائے طائل رکھ دی گئی ہوں اور ہر مختص ہر عورت کو اپنی ہوں کا جنسی زندگی کی سفری پابندیاں بلائے طائل رکھ دی گئی ہوں اور ہر مختص ہر عورت کو اپنی ہوں کا شائل ہونے گئی ہوں اور ہر مختص ہر عورت کو اپنی ہوں کا حافونا حق دار بنا دیا گیا ہو ان چیزوں نے اس دعوت کی کشش کو دو آئے۔ اور اور گوٹ کی کشش کو دو آئے۔ اور اور گوٹ کی دو آئے۔ اور اور گوٹ کی دور جو آئی اس نے۔ اس دعوت کی کشش کو دو آئی سینادیا۔ اور اور گوٹ کی دور جو آئی اس دیوت کی کشش کو دو آئی۔ اور اور گوٹ کی دور کی گئی میں شامل ہونے گئے۔

اپنیاس تحریک کو کامیاب بتانے اور ہوئی ہوئی مقتدر ہستیوں کواپنے دام تزویر بیس پھنے نے کے لئے سزدک نے ہر حتم کی فریب کاری کور وار کھا۔ چنانچہ اس نے اس سرکزی قربان گاہ کے یے جہاں نہ ہی رسوم بڑی عقیدت ہے اواکی جاتی تھیں۔ آیک عالم بنائی اور اس عار میں اپنے ایک شریک کار کے تعاون ہے ہو چار چا یا گداس کو دہاں چھیاد یا اور آیک شوب کے ذریعہ اس کار ابطہ حاضرین ہے قائم کر دیا اب وہ لوگوں کے سامنے بیہ ظاہر کریا کہ وہ اپنے معبود سے سوال کر رہا ہے۔ اور اس کا معبود اس کے سوالوں کا جواب و ب رہا ہے۔ بڑے بڑے وانشور اور سمریر آور دہ لوگ اس کے اس مکر میں گرفتار ہو جاتے۔ اور اس کے ان بطل فائریات کو صدق ول سے قبول کر لیتے۔ یمان تک کہ کیقباد کسری ایران جب اس فظریات کو صدق ول سے قبول کر لیتے۔ یمان تک کہ کیقباد کسری ایران جب اس قربان گاہ پر رسوم عبادات انجام و ہے کے لئے حاضر ہوا تو مزدک نے بڑی ہوشیدی اور ممازت کے ساتھ اس کے سامنے ہی ڈرامہ کیا۔ باد شاہ انتا متاثر ہوا کہ اس کو خدا کا فرستادہ ممازت کے ساتھ اس کے سامنے ہی ڈرامہ کیا۔ باد شاہ انتا متاثر ہوا کہ اس کو خدا کا فرستادہ سمازت کے ساتھ اس کے سامنے ہی ڈرامہ کیا۔ باد شاہ انتا متاثر ہوا کہ اس کی بیعت کرلی۔ اور اس کے معتقدین میں شامل ہو گیا۔ (۱)

کیقباد نے اپنی مملکت کے تمام و سائل مزدک کے ذریب کو فروغ دینے کے لئے و قف کر دیئے مورخ شمیر علامہ ابن افیر نے اپنی کتاب الکائل میں مزدک کا حال ذرا تفصیل سے تحریر کیا ہے ان کی عربی عمارت کا ترجمہ چیش خدمت ہے۔

<sup>.</sup> مستری تو به شیاطنی ۱۹۴۶

حیاسوز تجویز پرنہ صرف یہ کہ غیظ و فضب یا کسی تاہیند یدگی کا اظہار نہ کیا بلکہ اس کی اس تجویز کو قبل کر لیا۔ نوشیروال کو پہتہ چلا تو وہ اپنی مال کی اس ہے عزتی پر ہے قابن ہو گیا اور انتہائی نیاز مندی کے ساتھ حردک کی خدمت میں گیا اپنے ہاتھوں ہے اس کے جوتے آبارے اس کے یاؤں کو بوے دھے اور بڑی لجاجت ہے عرض کی کہ وہ اس کی مال کی آبر وریزی نہ کرے۔ پاؤں کو بوے دھیاں کہ عوض جو پکھ اس کے پاس ہے وہ اس کے سپرد کر دے گا۔ تب جا کر میں کو اس مربانی کے عوض جو پکھ اس کے پاس ہے وہ اس کے سپرد کر دے گا۔ تب جا کر میرد کی مادر ملکہ کو چھوڑ دیا۔

حردک نے اس کے علاوہ حیوان کے ذبیحہ کو حرام قرار دے دیا اور کہا کہ انسان کو اپنی خوراک کے لئے انہیں چیزوں پر اکتفاکر ناچاہئے جوز بین اگاتی ہے یا حیوانات سے حاصل کی جاتی ہیں۔ مثلاً اعرٰے، دودھ، تھی، پنیر وغیرہ اس کی پیدا کر وہ اس مصیبت نے ملک کیر وہاکی صورت اختیار کرلی۔ اور لوگ اس کا شکار ہو گئے۔ پچھ عرصہ بعد حالت یہ ہو گئی کہ کوئی بیٹا ہے باپ کواور کوئی باپ اے بیٹے کو نمیں پچھان سکا تھا" (۱)

قباذی حکومت کو جب وس سال پورے ہوگئے تو موبدان موبد اور جتنے بزے علاء اور اعیان مملکت تھے جمع ہوئے اور انہوں نے کیقباد کو تاج و تخت سے معزول کر دیاور اس کے بعد کی جاری جائیا۔ انہوں نے کیقباد کو کما کہ تونے مزدک پیردی اختیار کی مزدک اور اس کے حوار پول نے لوگوں پر جو ظلم و ستم توزے اس جس تم ان کے معاون ثابت ہوئے۔ اور اس کے حوار پول نے لوگوں پر جو ظلم و ستم توزے اس جس تم ان کے معاون ثابت ہوئے۔ اب تمہاری نجاست کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ تم اپنے آپ کو جارے حوالے کر دو۔ ہم تمہیس ذیح کر بی اور آگ کے سامنے تمہاری قربانی چیش کر بی اس نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر نے سے انگار کر دیا جاتے تیا ہے اس کے مرنے کے بعد نوشیروان تخت تعین ہوااس نے مزد کی اور اس کے مانے دالوں کو یہ تیج کر دیا اس طرح یہ فتد فرد ہوا۔

ول ڈیوران اٹی کتاب دی ایج آف نیمتہ (THE AGE OF FAITH) جی اس دانعہ کو یوں بیان کر آہے۔

۱۹۰۰ و کے قریب حردک جو ابتدا میں ذر تشتی فد بب کا پیشوا تھااس نے دعوی کیا کہ وہ خدا کا فرستادہ ہے اور پرانے عقیدہ کی تبلیغ کے لئے بھیجا کیا ہے جس کا خلاصہ مید ہے کہ تمام مرد مساوی حیثیت رکھتے ہیں اور کوئی آ دمی دوسرے سے زیادہ کسی چیزی ملکیت کاحق نمیں رکھتا۔ جائمداداور

شادی انسان کی ایجاد کر ده میں اور به بزی خطرناک غلطیاں میں تمام چیزیں اور تمام عورتمی، تمام مردول کی مشترکه ملکیت ہونی جاہئیں اس نے چوری زنا، محرمات ہے بدفعلی کو جرائم کی فہرست ہے نکال دیا اگر جہان کے ساتھ نکاح کرنے کی ملے بھی اجازت تھی۔ اور کما کہ ور حقیقت ہے ا ممال مِاسَدِاد اور شادی کے خلاف فطری احتجاجات میں غربیوں نے اور کئی دو سرے لوگوں نے اس کی وعوت کو بڑی خوشی سے سنالیکن خود مز رک کواس وقت بزی حیرت ہوئی جب ایک باد شاہ اس کے پیر کاروں میں شامل ہو ممیا۔ اس کے پیرو کاروں نے جائیدا ووں کولوٹنا شروع کر د ¿ وہ صرف لوگوں کے گھر وں کو ہی شمیں لوٹنے تھے بلکہ امیر آ دمیوں کی ہو یاں بھی ان کی غار محمری کانشانہ بنتیں. وہ ان کی خوبصورت کنیزوں کو اینے استعمال کے لئے اٹھا کر لے جاتے۔ جو امراء باد شاہ کی اس حرکت ے غضبناک ہوئے انسوں نے اس کو قید کر دیااور اس کے بھائی کو تخت پر بھی دیا۔ تین سال تک وہ ایک قلعہ میں محبوس رہا۔ وہاں سے وہ فرار ہوئے میں کامیاب ہو ٹیا پھرا یک باد شاہ کی امداد سے 99 س ء میں وہ کھویا ہوا تخت د و در و حاصل کر نے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی طاقت کومحفوظ کر نے ئے بعداس نے میونسٹوں پراٹی ہوجہ میڈوں کی اس نے مزوک اور اس ے جاریا پیرو کاروں کو موت نے کھاٹ آبار ویا" (1)

علامہ اس اخیرا کامل میں مزاک کے انجام سے بارے میں لکھتے ہیں

قباذ نے اپنے مید حکومت ہیں جب مزاک کی چروی شروع کر دی توانی مملات سے سوبوں کے گورزوں کو بھی اس کی چروی کا گورز مندر بن ماہ ساء تھا اس وہ بھی وعوت ای کے دوہ مزہ کسی ہے وی افقید کر سے لیکن اس نے الکار مزایا۔

بہانچ بوہ شاہ نے منذر کو جہوں گورزی سے معطل کر دیا حدث بن عم والکندی ہواہ شاہ نے بہانچ بوہ شاہ نے میں ہواں ہوت کو تین کر سالے چنانچ قباذ نے اس کو اپنے منصب بہ بہانے وقبال کے اس کو اپنے منصب بہ برا و اس کے اس وال تخت نشین ہوا منذر کو جب یہ اطلاع کی تو دہ نوشے وال سے درار میں حاض کی کے درار میں حاض کی کے بیش ہوا وہ حال تھا کہ نوشیو وال اپنے وی ہوں کے عقیدہ سے بخت سے درار میں حاض کی کے بیش ہوا وہ حال تھا کہ نوشیو وال اپنے وی ہوں کے عقیدہ سے بخت

ا ١٠٠ ق الله " ف فينة صلى ١٩٠٠

خالف ہے چتا نچہ نوشرواں نے لوگوں کو دربار شاہی میں حاضری کا اذن عام دیا توان حاضر ہونے الوں میں دو ممتاز شخصیت ہی تھیں۔ پہلے مزدک داخل ہوا پھر منذر۔ نوشیرواں نے دونوں کو دیکھ کر کہا۔ میرئی زندگی کی وو آر زوئیں تھیں۔ میں امید کر «ہوں کہ اللہ توبالی نے ان دونوں آر ذونوں کو ہو افراد یا ہے۔ مزدک نے پوچھااے شمنشاہ! وہ کون می دو آر زوئی ہیں نوشیرواں نے کہامیری ایک آر ذونوں تھی کہ اس باغیرت اور باحیت شخص کو بین المنذر کو اپنے عہدہ پر بحال کروں۔ دو مری آر ذوبیہ تھی کہ میں ان زندیقوں کو موت کے گھات آر دوں۔ مروک نے کہا کیا تیم کے اس باغیرت اور باحیت شخص کو بین المنذر کو دوں۔ مروک نے کہا کیا تیم کے اس میں ہے کہ تو تمام انسانوں کو یہ تنظ کر دے (کیونک سے کے زعم میں یہ تھا کہ کہا کیا تیم کہ بس کے زعم بس کو تبول کر چکے ہیں) نوشیرواں نے غصے کے زعم میں یہ تھا کہ تمام اہل ایران اس کے ند بب کو تبول کر چکے ہیں) نوشیرواں نے غصے سے تابع ہو کر کہا ہے ذائیہ موجود ہے۔ جب میں نے اپنی اس کی عصمت کو بچ نے کے سے کے زعم میں یہ تو کہ کہا ہوں کو دوسہ دیا تھا۔ نوشیرواں نے تھم دیا کہ اس کا مرقل کر دیا جا اور اس کا مرقل کر دیا گیا اور اس دن اس کو نوشیرواں کے لقب کی لاش کو صلیب پر چڑھا دیا جائے میں قبل کر دیا گیا اور اس دن اس کو نوشیرواں کے لقب سے میا تھا۔ کو تاب کو نوشیرواں کے لقب سے میا کی کا گھر کو تاب کا کہ کو گیا۔

مزدک کے پیرد کاروں نے اوگوں کی جو جائیدادیں اور اموال اپنے غاصبانہ قبضے میں لئے ہوئے تھے وہ ان سے نے کر ان کے اصلی مالکوں کو واپس کر دیئے گئے اس طرح یہ فتنہ جس نے اہل ایران کے اخلاق کو تنس نمس کر دیا تھا۔ نوشیروان کی جراًت و بسالت سے فروہوا اور لوگوں کو آرام کا سانس لیزائصیب ہوا۔ (۱)

علامہ ابن خدون اور دیگر مؤرخین نے بھی مزدک کی تباہ کاربوں کے بارے میں تفصیل سے لکھاہے ہم اس کااعادہ ضروری نہیں سجھتے۔

# اہلِ ایر ان کااولاد کی تربیت کا طریق کار

بچہ پانچ سال تک ماں کی حفاظت میں رہتا۔ پھریاب اے اپنے آغوش تزبیت میں لے بیتا سات سال کی عمر میں اے مدرسہ میں واخل کیاجاتا۔ اور تعلیم صرف اللِ تروت کے بیٹوں تک محدود تھی اور کابن عام طور پر معلم کا فریعنہ انجام دیتے تھے سارے طالب علم عبوت گاہ یا کابن کے گھر میں جمع ہوتے ان کے مسلمہ تواعد ہے ایک قاعدہ بیہ تھا کہ کوئی مدرسہ شمر کے قریب قائم نہ کیا جائے ماکہ بازاری لوگوں کی بری عاد تیں۔ کذب بیانی ۔ گالی گلوج و مو کا دی و فیروان معصوم بچوں کے اخلاق کو متاثر نہ کریں۔

نعاب تعلیم، ژنداور اس کی شروح تغیی ژندوہ کتاب ہے جوان کے خیل کے مطابق زرتشت پر آسان سے نازل ہوگی اس کے علاوہ مندر جدؤیل علوم پڑھائے جاتے۔ دین ۔ طب اور قانون

یر حانے کاطریقہ بیا تھا کہ جو پڑھایا جا آیا ہے وہ زبانی یاد کرتے۔ اور عام رعایا کو بیا تین چزس سکھائی جائیں

ا . - شه سواري

۲: - تيرالكني

٣ . - كي بات كن كاسليقه

ابتدائی تعلیم کے بعدالل شروت کے بیٹوں کو ہیں یا پیوایس مال کی هم تک عزیہ تعلیم وی جاتی ۔ بعض کو خاص اعلیٰ عہدوں کے لئے تیار کیا جا آبادر بعض کو فلف صوبوں ہیں گور نر کے فرائعن انجام و بینے کی تربیت وی جاتی اور ان سب کو فنون حرب کی تعلیم وی جاتی ان اعلی را س میں طلب کی زندگی بوی شاتی اور منطن ہوتی ہمت موریہ ان کو جگا و یا جا آبام ہی مسافت کی انہیں دوڑا یا جاتا ۔ سرکش محوڑوں پر سواری کر نے۔ تیراکی اور شکار اور چوروں کے تعاقب کی انہیں تربیت وی جاتی ۔ کا شکار کی باغبائی کا انہیں فن سکھا یا جا آباور چلواتی و حوب اور شکار اور چوروں کو شکر یہ سروی میں دور سک انہیں تربیت وی جاتی ۔ کا شکاری باغبائی کا انہیں فن سکھا یا جا آباور چلواتی و حوب اور شد یہ یہ دور سک انہیں پیدل چلنے کی مشق کر ائی جاتی آباد وہ بخت موسم کی تبدیلیوں کو باسانی پر داشت کر سکھ یا جا آباد ان کی زر ہیں اور کیڑے پانی جاتی اور انہیں اس طرح دریا میں کرنے کا وہ ھنگ سکو یا جا آباد ان کی زر ہیں اور کیڑے پانی ہی تر نہ ہوں۔ (۱)

### ابران كانظام عدل وانصاف

ار ان کی وسیع اور مخطیم الشان مملکت نیز دہاں کے باشندوں کی معاشرتی زندگی کے مخلف پہلوؤں کے بارے میں آپ نے مندر جہ بالا مختصر جائزہ کا مطالعہ فرمالیا۔ آخر میں ہم وہاں کے نظام عدل وانصاف کے بارے میں پکھ عرض کرنامنا سب سجھتے ہیں۔

<sup>)</sup> \_ قعيدًا لحضارة صفى عام عار عامهم جلد اول جزووم

### پروفیسر آر تخرنے اس موضوع پر بردی شرح وبسلاے لکھاہے اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے: -

"اوستااور اس کی تغییری اور اجماع نیکال بینی فقهاء کے فاوے۔
قانون کے ماخذ تھے جموعہ قوانین کی کوئی خاص کاب موجود نہ تھی۔ اور عمد
علم فقہ کی تمام تغییلات بیشتر مغیری کے اقوال پر بہی تھیں۔ اور عمد
ماسانی کے ضابطہ عوالت کا پہ دی تھیں قانون کی کتاب " مادیگان ہزار
واوستان " جس کو فرخ مرد نامی نے آلیف کیاس کے چندا ہزا کاوا مد تھی
سند جس میں بجین ورق میں کتب خانہ مانک کی لم بی ہوشک " ہزی"
میں محقوظ ہے اس کے مقن کو جیون بی جسٹید مودی نے مع مقد مہ بمبئ
ہوئے۔ " مادیگان " میں عمد ساس نی کے چندا سے قانون وانوں کے نام
بوئے۔ " مادیگان " میں عمد ساس نی کے چندا سے قانون وانوں کے نام
مصنف نے ایک موقع پر ایک کتاب " و ستوران " کا نام لیا ہے معلوم
مصنف نے ایک موقع پر ایک کتاب " و ستوران " کا نام لیا ہے معلوم

اس کماب کے مصنف نے بیان کیا ہے۔

قانونی امور میں موبدان موبدگی رائے کو نوقیت دی جاتی تھی۔ موبدان موبد کافیصلہ سوگند ہے بھی زیادہ موٹر ہوتا۔ اور اس کوب خطا تھی جاتی موبد کافیصلہ سوگند ہے بھی زیادہ موٹر ہوتا۔ اور اس کوب خطا تھی جاتی اس میں الی عدالتوں کا بھی ذکر ہے جن میں مختلف در جوں کے جج ل کر بیشتے ہتے قانون کی طرف ہے ججوں کو گواہوں کو بلانے کے لئے معدت میں تھی ضابط تھی مقدمہ کی ساری کار روائی کے لئے ایک خاص مدت معین تھی ضابط میں ایسے قانون بھی موجود ہے جن کی رو ہے جھڑالو دعویداروں کی میں ایسے قانون بھی موجود ہے جن کی رو ہے جھڑالو دعویداروں کی طابط تواہ کو اور کی معاملہ خواہ میں ایسے تانوں ہوجا ہوگا۔ ایسی بونہ تھی جو کی مقدمہ جانا ممکن ہو ، تھی جو کسی غرض کے تحت ایک مقلوک امر کو بھٹی اور بھٹی کو مقلوک بنا غرض کے تحت ایک مقلوک امر کو بھٹی اور بھٹی کو مقلوک بنا

دين- (۱)

شک کی صورت میں ملزم کے گناہ یا ہے گنائی کو بطریق امتحان ثابت کیا جا آتھا۔ وہ استحان کی صورت میں دو طرح کا ہو آگیک کو گرم استحان اور دو سرے کو سرد استحان کیتے۔ گرم استحان کی صورت میں طزم کو آگ میں ہے گزر نے کے لئے کہا جا آتھا۔ اس طریقہ استحان میں جو لکڑی جلائی جا آتھی اس کے استخاب کے لئے خاص قواعد مقرر شے اور دوران استحان بعض نہ ہی رسمیں اداکی جائی تھیں اس کی ایک اور مثال جس کی روایت ہے ہے کہ شاہ پور دوم کے زمانہ میں آؤڑ ہذر پسر مرسیند نے اپنے آپ کو اس بات کے لئے ہیں مرسیند نے اپنے آپ کو اس بات کے لئے ہیں کر یے کہ تجا بوئی دورات کا ایک طریقہ اور بھی تھے۔ جو کر کہا ہوئی درصات اس کے سینہ پر انڈیل دی جائے امتحان کا ایک طریقہ اور بھی تھے۔ جو بہت قدیم زمانہ سے جلا آ تا تھا۔ کہ جب ایک ہونمی صلف اٹھا تو اسے گند حمک ما پائی چنے کو و یا جا آتھا۔

قانون میں تین قشم کے افعال کو جرم قرار دیا کیا تھا۔

ا ۔ ۔ وہ جرم جو ضدا کے خلاف ہوں لیمنی جب کدایک مختص ند جب سے بر گشتہ ہوجائے یا عقائد
 میں بدعت پیدا کرے۔

علی ہے وہ جرم جو باد شاہ کے خلاف ہوں۔ جب کہ آیک فض بخلوت یا غداری کرے بالزائی میں میدان جنگ ہے ہماگ نظے۔

۲ ۔ وہ جرم جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں۔

پہلی اور دوسری قشم کے جرائم بعنی الحاد۔ بغادت مشاری اور میدان جنگ سے فرار کی اور میدان جنگ سے فرار کی سزا فوری موت تھی اور تمیسری قشم کے جرائم مثلاً چوری۔ را بزنی ۔ اور ہنگ عاموس کی سزابعض صور توں جی جسمانی مختوبت اور بعض جی موت ہوتی تھی۔ امیاں یار سینٹوس لکھتا ہے کہ بعض سزائمیں بہت فالمانہ اور نمایت قابل نفرت تھیں۔ امیاں یار سینٹوس لکھتا ہے کہ بعض سزائمیں بہت فالمانہ اور نمایت قابل نفرت تھیں۔ مثلاً یہ کہ ایک مختص کے جرم کے بدلے میں اس کے تمام رشتہ واروں کو تحق کرم یہ ا

" نکاز م نسک "کی رو سے مجرموں کو خاص طور پر ناخو شکوار جگموں میں بند کی جا آ تھ اور حسب جرم اس جگ میں موذی جانور چھوڑ و بے جاتے تھے تھیوڑورت جو شرصور، کابث

ا براران بعد سامانیال صفحه ۳ ۹۹

م راران بعد مامانیال صعی ۱۰۹ - ۲۰۰

تھا۔ وہ لکھتا ہے جیسائی قیدیوں کو بعض اؤٹات باریک کنووں بھی بند کر ویا جا تھا اور ان بیں چوہ چھوڑ دیے جاتے سے قیدیوں کے ہاتھ پاؤں باندہ دیے جاتے سے آکہ وہ ان سے اپنے کو بچانہ سکیں اور میہ جانور بھوک کے مارے ایک طویل اور خالمانہ عذا ب کے ساتھ ان کو کلٹ کاٹ کر کھاتے رہے تھے اس کے علاوہ جیل کو بطور آبکہ اسی جگہ کے بھی استعال کیا جا تھا جمال ذک رہے اشخاص کو جن کاوجو د سلطنت اور باوشہو کے لئے خطرہ کا باعث ہو آتھا۔ چیکے تھاجمال ذک رہے انتقاب کو جن کاوجو د سلطنت اور باوشہو کے لئے خطرہ کا باعث ہو آتھا۔ چیکے تھاجمال ذک رہے انتقاب خوز ستان بھی ایک مضبوط قلدہ تھا۔ جس کا نام دو گیل گر دس یا تھا جس کا نام دو گیل گر دس یا تھا جس کا نام دو گیل گر دس یا تھا۔ اس کو دو انوش ہر دستان کی گیل گر دسیال اندھیش تھاجمال اس قدم کے سیاسی قیدیوں کو مجبوس کے کھاجا آتھا۔ اس کو دو انوش ہر دستان کانام لینا بلکہ شخور قلدہ کانام لینا بھی ممنوع تھا۔ (1)

ایک نمایت عام سزا جو خصوصاً باغی شنرادوں کو دی جاتی تھی۔ یہ تھی کہ آنکھوں میں گرم سلائی پھرداکر یا کھولتا ہوا تیل ڈلوا کر اندھاکر دیتے تھے زندہ آ دمیوں کی سلری یا آ دھی کھال کھچوا دینے کا وستور تھا۔ (۲)

عیسائیوں پر جوروتعدی کے زمانہ میں شمداء کو بھی بھی سنگسار بھی کیاجا، تھا۔ یزدگر دووم کے زمانہ میں دوعیسائی راہیہ عورتوں کوسولی پر چڑھا کر سنگسار کیا گیا۔ اور چند شمداء کو زندہ دیوار میں چنوا یا گیا۔ ہاتھیوں کے پاؤل تلے روند ڈالنے کی مزاساسانیوں کے عمد میں عام طور بررائج تھی۔ (۳)

جولوگ عیسائی ذہب قبول کرتے ان پر ظلم وستم کی انتقاکہ دی جاتی۔ اور انسیں ایسی علین تو عیت کی سمزائیں دی جاتیں جن کے ذکر سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کانوں اور آئے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کانوں اور آئے کھول جس بھی اہوا ہیں۔ ڈال دیا جاتا تھا۔ اور بھی زبان تھینچ کر نکال کی جاتی تھی۔ زخوں پر کیموں اور سرکہ، نمک چھڑک جاتے تھے۔ ان بدنھیںوں کے جسم کے اعضا ایک ایک کر کے کانے اور سروڑے جاتے تھے بعض وقت پیشانی سے خوڑی تک چرے کی کھال الدل جاتی تھی۔ ان کے منہ آنکھیں اور جب تک وہ سرنہ جائیں ان کے منہ آنکھیں اور جب تک وہ سرنہ جائیں ان کے منہ آنکھیں اور جب تک وہ سرنہ جائیں ان کے منہ آنکھیں اور جب تک وہ سرنہ جائیں ان کے منہ آنکھیں اور جب تک وہ سرنہ جائیں ان کے منہ آنکھیں اور جب تک وہ سرنہ جائیں ان کے منہ آنکھیں اور جب تک وہ سرکہ ، رائی برایر ڈالنے رہے تھے۔

ا - ایران بعد مهمانیال متی ۱۲ م

۲ - ایران بعد ساماتیاں صفحه ۲۰۹

۳ ۔۔ ایر ان بعد ماسانیاں صفحہ کے ۳۰

آیک آلد تعذیب جو اکثراستهال کیاجا آخذوہ او ہے کی ایک تنظمی تھی جس سے مجرم کی کھال او چیزی جاتی تھی۔ اور در دکی شدت میں اضافہ کرنے کے لئے بڑیوں پر جو نظر آنے لگتی تھیں نفت ڈال کر آگ لگادی جاتی تھی۔

سب سے زیادہ دہشت تاک عذاب وہ تھا جس کانام "نوموتی " تھاجس کی صورت بیہ مقی کہ جلاد سب سے پہلے ہاتھوں کی الگلیاں کافا تھااس کے بعد پاؤں کی پھر کا ایوں تک ہاتھ کا در گفتوں تک الگلیاں کافا تھال کے بعد پھر کانیاتھا۔ اور کھنوں تک بندایاں ۔ پھر تاک اور کان کافیاتھا۔ اور کھنوں تک بندایاں ۔ پھر تاک اور کان کافیاتھا۔ اور سب سے آخر میں سر۔ (۱)

ا ہے سیاسی اور ندہمی مخالفین کواس متم کی لرزہ خیز سرائی دیناوہاں آئے دن کامعمول تھا جس پر کسی قتم کا تعجب اور حیرت کا ظمیر نہ کیا جاتا۔ اور نہ ان طالمانہ اذبیت رسانیوں کے خلاف عوام میں کوئی روعمل پیدا ہوتا۔

ول ڈیوران اپنی مشہورکتاب دی ایج آف فیقہ (THE AGE OF FAITH) میں اس موضوع پر اپنی تحقیق کایوں اظہار کر آہے۔

الم بوشاواس کے مشیر اور ندہی علاء قانون مرتب کرتے اور ان کی بنیاد قدیم اوستار ہوتی۔ ان کی تشریح اور ان کی شفید ندہی پر وہتوں کے میرد مقی ۔ جزائم کامراغ لگانے کے لئے جسمانی اذبت سے کام لیاجا آسٹکلوک لوگوں کو کماج ماک وہ آگ میں گرم کئے ہوئے مرخ لوج پر چلیں۔ یہ بھڑ کتی ہوئی آگ میں ہے چل کر گزریں یاز ہر لی خوراک کھائیں۔ اگر اس آزمائش میں وہ ملامت نج جاتے توانسیں ہے گناہ قرار دے ویاجا آلاور اگر دواس آزمائش میں بورے نداتر تے توانسیں مجرم بیقین کر لیاجا آ۔ اور انسیس سزادی جاتی وال

ار ان میں عدل وانعماف کی جو صالت بھی اس کو آشکار اگرنے کے لئے ہم قارین کی توجہ
ایک بار پھر اس واقعہ کی طرف مبذول کر انا چاہتے ہیں جس کاؤ کر پہلے کیا جاچگا ہے۔
ایک بار پھر اس واقعہ کی طرف مبذول کر انا چاہتے ہیں جس کاؤ کر پہلے کیا جاچگا ہے۔
ان خسہ و نے زر عی پیداوار پر لکانوں کی جب نئی شرح مقرر کی تواس نے ایک مجنس مشاور ت
طلب ی جس میں ایر ان کے سربر آور دوامراء ، عماء نضل و نوجی سپ سالار شریک : و ۔ ۔ کان

ر ب هند با بازین صفی ۱۹ م

ه الن الن المسافية عليه ١٨

کی ٹی شرحوں کا علان کرنے کے بعد جب خسرونے حاضرین سے پوچھا کہ ان شرحوں پر کی کو کئی احتراض ہے قرمحفل میں ساٹا چھایار ہا۔ اس نے پھرید سوال دہرایا پھر بھی سکوت طاری رہا۔ جسری مرتبہ پھراس نے بی سوال حاضرین سے پوچھاتوا کی دبیر نے بڑے ادب داحرام کے ساتھ اس پراعتراض کیا ورجب باوشاہ کو معلوم ہوا کہ اس معترض کا تعلق دبیروں کے حلقہ سے ہے تو تکم دیا کہ ہر دبیر، اپ قفدان سے اس کو زدو کو بکر ہے۔ چنانچہ فرمان شاہی کی حقیق کی بر تھر دبیر اپ تو تعمدان سے اس کو زدو کو بکر ہے۔ چنانچہ فرمان شاہی کی حقیل کرتے ہوئے ہر دبیر نے بر قسمت ساتھی پر قلدانوں سے ضربات کی بارش شروع کر دی بسال تک کہ اس نے وہیں دم توڑ دیاور تمام حاضرین نے باواز بلندید کما ہمیں بادشاہ دی بسال تک کہ اس نے وہیں دم توڑ دیاور تمام حاضرین نے باواز بلندید کما ہمیں بادشاہ کے سنے لگانوں کی شرحوں پر قطعا کوئی اعتراض نہیں۔

نوشیرواں جس کاعدل وانصاف ضرب ایش ہے جس نے اپنے محل کے صحن کو نیڑ ھار کھنا ہو موار آکر لیالیکن غریب عورت کی جمونیڑی کو اس کی مرمنی کے خلاف وہاں سے اٹھا ڈا کوارا نہ کیا۔ عدل وانصاف کے اس پیکر نوشیرواں نے اپنے تمام سکے بھائیوں کو اس لئے نہ تیج کر دیا۔ کہ مہاداان میں سے کوئی اس کے خلاف علم بفاوت بلند کر دے۔ <u>ئو</u>مان



## لونان

سلمانی فاتدان کے طویل عمد حکومت میں ایران کی سیای ، ندہی ، اخلاقی اور معاشی زندگی کے مخلف پہلووں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئے۔ باکہ قار ئین کو معلوم ہوجائے کہ آفناب اسلام کے طلوع ہونے ہے قبل اس عظیم مملکت کے شہری کس شم کی زندگی ہر کیا کرتے تھاس کے بعداس وقت کی مشہور دو سری عالمی طاقت بینی سلطنت " رومہ " اور اس میں ہے والے شہریوں کی زندگی کے مشہور دو سری عالمی طاقت بینی سلطنت " رومہ " اور اس میں ہے والے شہریوں کی زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں پچھ عرض کر ناضروری بچھتا ہوں گئی ہوئی ہوتا ہے ہوئی نظریت بردی ہولی لیکن بچونکھ روی ہوتا ہے کہ اختصار کے ہول لیکن بچونکھ روی ہوتا ہے کہ اختصار کے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ بو بان اور اتال ہوتان کا بھی تذکرہ کر دیا جائے کیونکھ کی وہ خطہ ہے جمال کے تابغہ روز گار ساتھ بو بان اور اتال ہوتان کا بھی تذکرہ کر دیا جائے کیونکھ کی وہ خطہ ہے جمال کے تابغہ روز گار مشلاء نے علم و حکمت کی قدیلیس روشن کیں اور تہذیب و تیزن کا وہ تصور چیش کیا جس کی مارا ہور پ جمالت اور توہم پرستی کی عد در عدر شن کی وشنی ہے وہ خطہ اس وقت جگرگانے لگا جب کہ سارا ہور پ جمالت اور توہم پرستی کی عد در عدب روشنی سے وہ خطہ اس وقت جگرگانے لگا جب کہ سارا ہور پ جمالت اور توہم پرستی کی عد در عدب تو توں جی ڈوباہوا تھا۔

یونانی تهذیب کی تفکیل میں اس کے محل وقوع کا بہت بڑا تھدہ ہے یونان کا خطہ ، کر روم کے شکل ساحل پر واقع ہے یہ مختف میاڑوں کے سلسلوں کا مجموعہ ہے۔ جن کے در میان واویاں جی سلسلوں کا مجموعہ ہے۔ جن کے در میان واویاں جی ۔ جن میں بھیتی باڑی کی جا سکتی ہے دشوار گزار میاڑوں کی وجہ سے باہمی آ مہ ور فت از حد دشوار اور تخص تھی اس لئے اس وقت کے ناتھی نظام مواصلات اور آ مہور فت کے زرائع کے فقد ان کے باعث ایک متحدہ حکومت قائم کر نابہت مشکل تھا۔ اسی وجہ سے بونان کا خطہ بیٹار فقد ان کے باعث ایک متحدہ حکومت قائم کر نابہت مشکل تھا۔ اسی وجہ سے بونان کا خطہ بیٹار چھوٹی چھوٹی جمری ریاستوں پر مشتمل تھا وہ اپنے واضی اور خارجی مطلات میں کانی حد تک بھوٹی جھوٹی جمری ریاستوں پر مشتمل تھا وہ اپنے واضی اور خارجی مطلات میں کانی حد تک بھی ذراعت صرف میاڑوں کے در میان وادیوں میں ہو سکتی تھی اس لئے مزروعہ رقبہ بہت محدود تھا اجتاب خور دنی آتی مقدار میں پیدا کی جا سکتی تھیں جن سے وہاں کے باشندے بہت محدود تھا اجتاب خور دنی آتی مقدار میں پیدا کی جا سکتی تھیں جن سے وہاں کے باشندے

بھکل محرر اوقات کر کے تھے بھر روم کے دومرے علاقوں کی طرح یہاں بھی بارشیں عموماً باو مئی ہے باو متبر کک کے درمیانی عرصہ میں ہوتی ہیں۔ گری کا موسم کانی طویل ہوتا ہے دھوپ بہت تیز ہوتی ہے گر سمندری ہواؤں کے باعث گرمی تا قابل بر داشت نمیں ہوتی واد یاں اور میدان بہاڑوں سے محصور ہیں موسم برسات میں ان دریاؤں اور ندیوں میں طغیانی آ جاتی ہواور پانی تیزی ہے ہو جا ہے موسم برسات کے بعدید ندیاں نالے یا تو بالک ختک ہو جاتے ہیں یاان میں برائے نام پنی روجانا ہے۔

آبادی کی ضرورت مقامی چشموں سے پوری ہوتی ہے لیکن چشموں کا پانی اتنازیادہ نہیں ہوتا جس سے کاشتکاری کی جائے۔

بحرروم کے ساحل پر ہونے کی وجہ ہے وہاں کے مہم بنواور حوصلہ مندشہری بحری تجارت میں بزند چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور بحری قراتی بھی ان کا آیک محبوب مشغلہ تھا سکندر اعظم کے زمانہ تک بھی کیفیت رہی کیکین اس عظیم فاتح نے مقدونیے کی چھوٹی تی ریاست کو وہ عروج بخشا کہ یونان کی تمام چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں اس کی باج گزار بن گئیں۔ سکندر نے بی فتو ھات کا سلسلہ بیماں تک وسیع کیا کہ اس کی فوجیں ہجاب تک اپنی فتح کے علم گاڑتی ہوئی بڑھتی چلی گاسلہ بیمان تک وسیع کیا کہ اس کی فوجیں ہجاب تک اپنی فتح کے علم گاڑتی ہوئی بڑھتی چلی گاسلہ کی اور یونان آیک بہت بڑی سلطنت کا مرکز بن گیا۔

یں روپیاں کے حالات معلوم کرنے کے لئے "معوم" کی دو رزمیہ تعلیس ایلیڈ (ALIAD)اور اوڈ کی (ODY SSEY) قابل اعتاد ماخذ میں جن کا زمانہ آبایف آنھویں د نویں صدی قبل مسے ہے۔

### یونان کے مدہبی عقائد

ان دو نظموں کے مطابعہ سے بیت چاہ ہے کہ بیزانی اور ایک وسیع خاندان سے اپنی فرین عقیدت رکھتے تھے دیو آؤں کا بہ خاندان کو اولیمیس کی برف ہی بلندیوں پر سکونت پر تھا دیو آؤں کے اس خاندان کی حکومت زیوس (ZFLS) اور اس کی بیوی ہیرا (HIRA) پر تھا دیو آؤں کے اس خاندان کی حکومت زیوس (ZFLS) اور اس کی بیوی ہیرا آلی کے باتھ میں مداخلت کرتے رہے تھے خاند شعب نے حیات کی باتھ میں مداخلت کرتے رہے تھے خاند شعب نے حیات اسلام محالات میں مداخلت کرتے رہے تھے خاند شعب نے حیات اسلام محالات میں مداخلت کرتے رہے تھے خاند شعب نے میاد اسلام محالات کی اور آئی کا دیو ، تھا۔ سوری کی حرکات کو ایولو اسلام اسلام محالات کو ایولو اور آئی راب کا ان نے خرد کیا خاص احدام آئی ۔ ایولو دیو آئی راب کا ان نے خرد کیا خاص احدام آئی۔

جب تک الولوے شکون نہ لے لیتے نہ جنگ شروع کرتے نہ آباد کاری مہم پر روانہ ہوتے اور نہ کی اور بڑے گام کی طرف قدم اضاتے الولو کااصل مرکز ڈلفی میں تھا وہاں آیک پجبر ن ایک شکاف کے اور پہ تیائی رکھ کر بیٹھ جاتی تھی اس کے اندر سے مجیب وغریب بخارات اٹھتے تھے اس پر ایک گونہ بے خود کی کیفیت طاری ہوتی وہ بزبراتی لیکن الفاظ سمجھ میں نہ سے اس کے اس کے بات کا ترجمہ لظم میں کر دیتا۔ میں ڈلفی کے مندر کاشگون تھا عمو نہ یہ شکون مہم انداز میں ہیش کیا جاتا۔

تحکمت کی دیوی کانام انتھینا (ATHENA) تھ ہے انسان کو عقل و دانش سے بسرہ در کرتی قی۔

جنگ کے دیو یا کانام امریز (ARES) تھااس کی مدو سے جنگ میں فتح نصیب ہوتی تھی۔ محبت کی دیوی کانام ایغرو ڈائٹ تھ (APHRODITE) اور ان کے نز دیک محبت میں وی کامیاب ہوتا جس پر سے معربان ہوتی خداؤں کا سے خاندان اخلاق و کر وار کے اعتبار سے ہر گز

قال رشك نه تفابلكه به سريش حريفون اور جمكز الوافراد كاليك كنبه تفاجو چموني بيموني بانون پر

ایک دوسرے سے دست و گریبان رہے اور فتنہ وفساد کی آگ بھڑ کاتے رہے تھے۔

اہل ایشمنزی ضعیف الاعتقادی کا ایک عجیب قصد ہونان کے مضہور مورخ ہیروڈوٹس نے بیان کیا ہے وہ ملاحظہ فرما ہے اور دیکھئے کہ علوم فلسفہ اور حکمت میں بدطولی رکھنے والی توم عقائمہ کے میدان میں کس قدر طفلانہ سوچ کی مالک تقی۔

" ایس خیس " ایک خالم اور بد قماش حکران کو اہل ایجسنر نے معزول کر دیا اور اے جلا وطن کر دیا۔ اس جابر حکران اور اس کے ندیموں نے ایک خوبصورت عورت تلاش کی جس کاقد چھ فٹ تھااس عورت کو زرہ بکتر پسنا دی اور اے سکھادیا کہ رتھ میں سوار ہونے کے بعد اس نے کیا تجھ کر تاہم میں وافل ہوگئی ہر کارے اس ہے چشتر کے اس می جیشتر کے شرمی وافل ہوگئی ہر کارے اس سے چشتر کے جمیع دیا گئے تھے کہ وہ بیہ منادی کر اوس ایتھنز کے شریو السمٹر ٹیس کا استقبال و وہارہ و وستانہ انداز میں کرو منروہ و یوی (ایتھینا) سب سے ہزدہ کر اس کی عزت کرتی ہے وہ ی اے دوبارہ اپنے شہر میں لائے گئے ہو مناوی گئی کوچہ کوچہ میں زور شور سے کر دی گئی اور علاقہ میں یہ افواہ اپنے شہر کے لوگ کی کہ منروہ و یوی خو و اپنے چنے ہوئے آ دی کو واپس لاری ہے چنانچہ شرکے لوگ پوری طرح اس کے وہائی ہوگئے کہ وہ عورت واقعی دیوی ہوار اس کے دوبر و زمین یوس ہو کے اور اس کے دوبر و زمین یوس ہو کے اور اس کے دوبر و زمین یوس ہو

ایشنزکے قریب ایک مکان "المیوسس" (ELEUSIS) تھا جمال و نتردیوی کے امراز میں خاص رسمیں اداکی جاتی تنمیں بیے زراعت اور بار آوری کی دیوی تنمی۔ فسلوں اور زراعت کے اچھاہونے کا دارو مداراس دیوی کی نظر عنایت پر تھا۔

افل ہوتان دیو ہاؤں کے مندروں میں یوے لینٹی غذرانے ٹیش کرتے تھے اور منقولہ وغیر منقولہ جائیداد ٹیس ان کے تام وقف کی جاتی تھیں اور جب کوئی خاص مشکل پیش آجاتی توانسانی تریانی ہے بھی در نیخ نہ کیا جاتا ۔ ایگا میمنون، ٹرائے کی جنگ میں ہوتانیوں کاسپہ سالار تھادہ جاہتا تھا کہ دیوی آرٹومس اس پر مہریان ہو جائے جس نے خلط سمت میں ہوائمیں چلا کر ٹرائے کے خلاف اس کے مہم میں رکاوٹ پیدا کر رکھی تھی چنانچہ اس نے اس دیوی کی خوشنو دی حاصل خلاف اس کے حیار کی توان مال جنی این گریان گاہ پر جھینٹ چڑھا دیا۔ (۱)

ہرشراور ہر آبادی کامقامی تموار تھ لیکن بڑے تمواروں میں سب الل ہونان شریک ہوتے تھے۔ سب سے بڑا تموار ہر چار سال کے بعد اولیمیا میں سنایا جا آ تھا جو مطرفی پیلو ہوئی سکس میں تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زیوس دیو آ کا کامعید تھا۔ ان تمواروں میں صرف کھیلوں کے مقالمے تی نہ ہوتے بلکہ موسیقی، شاعری، شمتائی لوازی، حسن اور شراب لوشی کے مقالمے بھی ہوتے۔

## یونان کے معاشرتی حالات

قديم بونان كاسعاشره تمن طبقول من منظم تعام

ا۔ بادشاہ سیاسی اختیرات کے ساتھ ساتھ اے سب سے بدانہ ہی چیٹو اہمی انام آتھ۔
اور وہ اپنے امراء کی مدواور مشوروں ہے اپنی حکومت کا کاروبار جانا آ۔ بادشاہ اور اس
کی حکمہ عام لوگوں کی طرح خور بھی کام کرتے تھے اوڈ بیوس نامی بادشاہ کو بھی اس بات پر
خورتھا کہ دہ اپنے کمیتوں میں کام کرتا ہے اور اس نے اپنا پاٹک خود بنا دیے اور اس کی حکمہ
پنی لولی سوت کا تی اور کپڑا بنتی ہے۔

و۔ ووسرا طبقہ امراء کا تھا ۔ ان کا یہ وعویٰ تھا کہ وہ وبوبوں اور وہو آؤل سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کا نسب زبوس دیو آ سے ملکا ہے جو کوہ اولیس کے وہو آؤل کے پیدا ہوئے ہیں اور ان کا نسب زبوس دیو آ سے ملکا ہے جو کوہ اولیس کے وہو آؤل کے خاندان کا حاکم اعلیٰ ہے اس وعویٰ کی منا پر انسوں نے اپنے معاشرہ میں دیکر

و به تکریج ترفه برب حصد اور از کرین برنتن و عیر و ترجمه غلام رسول میرصفی ۹۴-۹۴

طبقات اور قبأل پر نوقیت حاصل کر لی تقی

۳- تیراطبقہ عوام کاتھا۔ جنہیں جنگ کوئی واسطہ نہ تھان کامعاثی نظام غارت کری اور بخری قزائی کے علاوہ تجارت اور کاشتکاری پر بنی تعاوہ مونٹی پالتے اور غلے اگاتے۔
خاص چیزوں کی کاشت کرتے مثلاً زغون اور انگور۔ ان کے کاریمر جنگی رختے اور رزم وہیکارے لئے اسلحہ تیار کرنے میں اہر تھے۔

### آباد کاری

جیسے آپ پڑھ بھے ہیں کہ کھیتی ہاڑی کے لئے ہمال اراضی بہت محدود تھی جودو ہراڑوں کے در میان وادی میں پائی جاتی تھی نیز باہمی جنگوں کا طویل سلسلہ را فلی طور پر فتنہ و فسادی سے ہر وقت بحر کا آر بہتان امور نے اہل ہونان کو اپنے طلب سے باہر آبادیاں قائم کرنے پر مجبور کر دی وہ فیر مطلوب بچوں کی پیدائش رو کئے کے لئے ہر حمکن طبتی و سائل کام میں لاتے اور کرت اولاد سے نہتے کے لئے لوگوں کو تر فیب دی جاتی خواہشات کی تحمیل کے لئے عور توں اولاد سے نہتے کے لئے لوگوں کو ترقیع دیں ان فیر فطری کو مشوں کے باوجود و ہاں کی آبادی برحتی رہی ہاں تک ہو گئی اور وہ ہیرون ممالک میں نو برحتی رہی بیاں قائم کرنے یہ مجبور ہوگئے۔ (۱)

## بوتان کے معاشی حالات

جیے پہلے بتایا گیا ہے کہ وہاں ذرعی ذمینوں کی مقدار بست کم تھی اس لئے خوشحال کسانوں

کے لئے تو یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے محدود قطعات اراضی میں ذبخون کے پودوں کی کاشت کریں۔
اور طویل عرصہ تک ان پودوں کی محمداشت کے افزاجات پر داشت کریں۔ لیکن غریب کسانوں کے لئے یہ طریقہ کار قائل عمل نہ تھا۔ وہ دواشند ہمسایوں سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے قرض خواہ کراں شرح سود پر انہیں قرض دیتے۔ مقروضوں کے لئے قرضوں کی ادائیگ ایک کشمن مرحلہ تھااس محدود آ مدنی سے اپنااور بال بچوں کا پیپ پایس یا قرضد اداکریں اس سوال کا این کے پاس کوئی جواب نہ تھا جب وہ مقررہ میعاد پر قرض نہ اداکر سکتے تو ان کی سوال کا ان سے چین کی جاتی بعض او قات صفحی آزادی سے بھی انہیں محروم ہوتا پر تا۔

ار آدرخ ترذیب منی ۲

ا پسے مخص کو مجبور کیا جاتا کہ قرض خواہ کے انگوروں کے باغوں میں بسلسلہ اوائنگی قرض حردوری کرتا رہے۔ (1)

فریب لوگ بیری بے اطمیمانی کا شکار نتے فیر کمکی تجارت نے دو سے طبتے بھی پیدا کر رہے ایک آبار دیے ایک بیری کے الکول، بافندول، کسارول اور لوہارول کا کروہ تھا۔ دوسرا جہازول پر قلیوں اور طاحوں کا گروہ۔ دونوں کروہ بیاس باہشت اور پرجوش تنے دہ اس بات کو بائے کے لئے تیار نہ تنے کہ سامی القبادات صرف اسراہ اور بیرے بیرے ملکان اراضی کے باتھ میں ہی رہیں۔

### بونان کے سیاس حالات

بوم ہے قبل آیک مطلق العنان ہادشاہ عکمران ہواکر آ۔ ہومرکے دور کے بعدام اء کے طبقہ نے تدریجا بادشاہ والے العقارات حاصل کر لئے بادشاہ یا تو تاہد ہو سے بابرائ تام رہ سے اس لئے پرانی بادشاہ کی جگہ عکومت عدیدہ (. OLIGARCHY) (عالی گار پی ) نے لیے کی بعنی چند افراد کا مجموعہ حکمران بن کیا ساتویں صدی قبل سے سے کہ امراء کے خلاف قرض سے وجہ ہوئے کساتوں اور نئے تجد تی طبقوں نے جلے شروع کر دیے حکومت عدیدہ کے زمہ دار ارکان عموا مسکری البیت سے بہرہ ہوا کرتے تھے وہ جنگوں میں شروں کی حفاظت سے قاصر رہاس طرح برشری ریاست میں عدیدی حکومت کا تختدال دیا کیا جم انظمان دیا تھا۔

ار نقاه دیا۔ ارتفاه دیا۔

سیارٹا کا نظام اس کا دستور ذات بات کے سخت اور شدید نظام پر جنی تفاوہاں کے باشندوں کو تمن مروہوں جس تقسیم کر دیا گیا۔

(۱) شری ۔ سپارٹا کے اصلی باشندے جو پوری آبادی کا پانچ سے وس فیصد تک تھے بک طبقہ مظران تھا۔ فوج انہیں کے جوانوں پر مشتمل تھی وہ کوئی اور کام نہ کرتے تھے۔

ب آرخ تبذيب معديد

(۲) غلام: - ان کا تاسب سپارٹا کے اصلی باشندوں کے مقابلے میں دس اور ایک تھا کشیت ان کی تھی - تھیتی باڑی وی کرتے اسمیں زمینوں سے وابستہ کر ویا کمیاتھ کچھ لوگ بطور مزدور کھیتوں میں کام کرتے یاان کے شخصی طازم ہوتے۔

(۳) تیسرا طبقہ: - کسانوں، کان کنوں، اجروں اور دیگر شہری سرگر میں انجام دینے والوں کاتھا۔ اگر چہریہ آزاد تھالیکن ان کو کوئی سیاسی حق حاصل نہ تھا یہ اہل سپار ٹامیں نہ شامل ہو سکتے تھے اور نہ ان جس شاوی کر سکتے تھے۔

سپارٹا کے شریوں کو عسکری تربیت بختی ہے دی جاتی بنولوگ صحت کے لحاظ ہے کرور یہ جسمانی اعتبار سے عیب دار ہوتے تھے انہیں ایک عالہ یا پہاڑ کے دیرا نے میں چھوڑ ہے تھے ہے۔
سردی سے مرجائیں یا کوئی در تدہ انہیں پھاڑڈا لے یا کوئی رحم دل غلام انہیں اپنہ بچہ بنا ۔
سات سال کی عمر جس بچے کی تربیت شروع ہوتی ان بچوں کو دالدین ہے الگ ہوتا پڑتہ جسمانی در شوں کے ایک سخت امتحان ہے انہیں گزرتا پڑتا حب وطن کے درس کے ساتھ ساتھ انہیں پڑھنا۔ گاتا بھی سکھایا جاتہ زیادہ زور کشتی ۔ دوڑ۔ اسمو جنگ کے استعمال پر دیا جاتا انہیں چوری کے طریقے بھی سکھائے جاتے نور انہیں سے تربیت دی جاتی کہ وہ چوری کرتے انہیں چوری کے طریقے بھی سکھائے جاتے نور انہیں سے تربیت دی جاتی کہ وہ چوری کرتے وقت کر فار ہو وقت کر فاری کے گر فار ہو وقت کر فاری کا کہ کی گئے گر فار ہو جاتے تودہ اقبیل جرم ند کر ہے۔

سير اك ايك بحدى كمانى آب بهى س ليج

اس نے لومڑی چرائی اے اپنے کپڑے میں چھیالیا۔ اکابر اس سے پُرسش کرتے رہے اس انتامی لومڑی بچے کا پیٹ کاٹ کاٹ کر کھاتی ری یہاں تک کہ بچے نے جان دے دی مگر چوری کا اعتراف نہ کیا۔ اس بچے کو ہیروکی حیثیت حاصل ہوگئی۔

لڑ کیوں کے لئے بھی حکومت کی گرانی میں نمایت سخت ورزشوں کا انظام تھ ہاکہ وہ زیدہ صحت مند مائیں بن سکیں وہ بھی فولادی اعصاب پیدا کر لیتی تھیں اپنے بچوں کو جنگ کے سے بھیجتیں توضیحت کرتمی کہ دیکھوائی ڈھال لے کر ہوٹنا یا اس پر تمماری لاش آئی چاہئے۔
اجل سپارٹا نے زندگ کے عسکری پہلو پر مغرورت سے زیادہ زور ویا لیکن زندگ کے وسرے پہلوؤں کو بالکل نظر انداز کر دیاہ سائل کے باوجود اقتصادی طور پر وہ لوگ پسماندگ کا شکار رہ حالانکہ وہاں کی زمین زر خیز تھی کیے وہ ہے کے معدنی ذخائر بھی موجود تھے۔

### اليمننر

اس ریاست میں مور توں کو سیای حقوق حاصل نہ تھاں کا اصل و کیفہ میں تھا کہ گھروں میں رہیں کھانا پکائیں اور بچوں کی پرورش کریں ایجھنزی پوری آیادی تین لاکھ پندرہ ہزار تھی اس میں سے ایک لاکھ متر ہزار شہری تھے، ان میں سے تمیں ہزار بالغ مرد تھے انہیں کو موثر شہریت حاصل تھی ایک لاکھ بندرہ ہزار غلام تمیں ہزار اجنبی نہ انہیں ذعن خرید نے کا حق تعاور نہ وہ وہاں کی شہریت کے حقوق حاصل کر سکتے تھے جاندی کی کانوں میں کام کرنے والے مزدور ں وہاں کی شہریت کے حقوق حاصل کر سکتے تھے جاندی کی کانوں میں کام کرنے والے مزدور ں پر شدید مظالم کے جاتے وہ پابجولاں رکھے جاتے تھے ان سے زیادہ کام لیاجا آار سطونے غلام کی جو تقویف کی سنگد کی پر تقویف کی سنگد کی بر تقویف کی سنگد کی پر تقویف کی سنگر کی تو سنگر سال سالونے کی اور اور سالونے کی باز کی تقویف کی سنگر کی سال کی تقویف کی سنگر کی بھول کی بر تقویف کی سنگر کی سال کی تقویف کی سنگر کی ہو جاتے ہوئے ار سالونے کی ا

" به آیک آلہ ہے جس میں جان ہو یعنی ارسطوے نز دیک غلام انسان شیں بیدا کی مشین ہے جس میں جان ڈال دی متی ہواور وہ تمام انسانی احساسات و شعور سے بیمر محروم ہو"

## بوتان کے حکماء اور فلاسفر

یونان کی سرزجین جمال فلسفہ پردا ہوا اور جس کی فضاؤس جس پردان چڑھا۔ اس کے نامور فرز ندول کی عظیم کو مشوں کے باعث فلسفہ کی روشنی سے نہ صرف ہور پ الکہ ایشیا اور شالی افریقہ کے ورو افراد ممالک کے درو دیوار بھی جمالے نے لئے جے بھاطور پریہ ناز ہے کہ اس نے سترایل افلاطون ، ارسلوجیسے نابخہ روز گار فلاسفر پردا کے لیکن جب ہم وقت نظر سے ان منظیم وانشوروں کی تعلیمات کا فیر جانبدارانہ مطاعہ کرتے جی توان کی انہی باتوں کے ساتھ ساتھ وانشوروں کی تعلیمات کا فیر جانبدارانہ مطاعہ کرتے جی توان کی انہی باتوں کے ساتھ ساتھ میں بڑھ کر ان مشل انسانی کی بارسائی کا اعتراف کرنا میں ایسی خرافات بھی ملتے جی جنہیں پڑھ کر مشل انسانی کی بارسائی کا اعتراف کرنا

ہ ابو نصر فارا بی جو بونائی فلسفہ کا بہترین تر جمان اور قاتل اعتباد مفسر ہے اس نے اپنے رسالہ میں افلاطون اور ار سطوکی سراء و نظریات میں تضاد دور کرنے کی کوشش کی ہے اس رسالہ کا ''کتاب ابجع بین رائ انگلیمین "میرے پاس اس کاوہ نسخہ ہو مطبع کا ٹوسکیا نے بڑی تحقیق اور اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے اس کا مقدمہ لبنان یو نیور شی کے ڈاکٹر البیر نصری نادر نے لکھاجو وہاں قلبغہ کے پروفیسر ہیں پروفیسر نہ کور اس کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

" اقلاطون سے جب پوچھا گیا کہ ہم اپنے شہر کا لقم و نسق کس طرح چلائیں ماکہ وہ آبادی اور خوشحالی میں بام عروج تک پہنچ جائے اور اس میں عدل دانصاف کے تمام قواعد پر عمل ہو کے اس کے جواب میں افلاطون کہتاہے کہ اس کے لئے اس شہر کے باشندوں کو نمن طبقوں میں تقسیم كرياچاہئے حكام . للنكر اور عوام الناس پہلے و و طبقے اس مثال شهر كے تكسبان ہيں داخلي انتشار اور بیرونی حملوں سے بیچاناان کی ذمہ داری ہےاس لئے ان دو طبقوں کی طرف خصوصی تؤجہ دی جائے اور ان کی خصوصی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ افلاطون پھر باکید کر باہ کہ ان طبقوں کو بر قتم کی مالی پریشانیوں سے بچانا حکومت کا فرض ہے اس طرح حکومت پر لازم ہے کہ ان کے د لوں سے خاندانی جذبات کی بیچیمنی کر وے اور انہیں اپناعلیحدہ خاندان بنانے سے قانونی طور پرروک دے حکومت کو خوشگوار او قات میں ایسے نہ ہی تہوار منعقد کرنے چاہئیں جن میں ہے ہوئے مرد صحت و جمال میں ہر طرح ممتاز عور توں کے ساتھ وقتی طور پر رشتہ از دواج قائم کر سکیں۔ اور اس کامقصد صرف حکومت کے لئے بمترین بچوں کاپیدا کر ناہو۔ جب دو عور تیں یچے جنس توان بچوں کو ان ہے لے لیا جائے اور تمام بچوں کو ایک مکان میں رکھا جے وہ عور تنس آگراشیں دودھ پلائم اور کوئی عورت بیرانتیاز نہ کرے کہ بیاکس کابچہ ہے اور نہ ان کو بیجان سکے۔ اس طرح اس طبقہ میں کوئی مخصوص رشتہ داری نہیں یائی ہوئے گی وہ سب ایک خاندان کے افراد شار ہوں گے۔ سب کے ساتھ بکساں نوعیت کی قرابت ہوگی۔

آخر میں افلاطون جیسانیلسوف کتا ہے کہ آزادانہ اختلاط کرنے والے مرد اور عورتیں متاز صلاحیتوں کے مالک ہوں کے اور ان کی اولاد بھی یقینا ووسرے لوگوں سے اعلیٰ وہر تر ہوگی۔ (۱)

افلاطون جیے فلسفی کے بیہ خیلات پڑھ کر سرچکرانے لگتاہے کیا بیہ وہ شخص ہے جس ک علیت اور حکمت کاڈ نکا چار دانگ عالم میں نج رہ ہے؟ کیا بیہ وہ شخص ہے جے دنیا حکیم اور فیلسوف کمتی ہے؟ کیاات الی نفسیات ہے اس کی بے خبری کا لیہ عالم ہے؟

ذرا آمجے ہوئے ! افلاطون کے فلیغہ کے ایک گوشہ سے نقاب اللّے وہاں افلاطون ، حکیم کی

ار كاب الجع- صني ١٨ ـ ١٤

بجائے آپ کوایک جلاد نظر آئے گاجس کادل رہت وشفقت کے جذبات سے بگمرعاری ہے جس کے سامنے عدل وانصاف کی بات کر ناہمی ان الفاظ کی توجین ہے پروفیسر نہ کور ہی کے الفاظ میں افلاطون کے اس نظریہ کو طلاحظہ فرمائے۔

> قَوْنَ وُلِدَ لِلسَّنَعْبِ وَلِهُ عُرِينِ ٱطْفَالٌ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْحُدَّةُ أَعْدِهُوا وَكَذَلِكَ يُعْدَ عُرالظِفْلُ نَاقِصُ التَكُومِنِ وَالْوَلَدُ فَاسِدُ الْاَخْلاقِ وَالرَّجُلُ الصَّعِيْفُ عَدِيْهُ النَّفْعِ وَالْمَرِيْضُ الَّذِي كَ لَا يُرجى لَهُ شِهَاءُ لِاَنَ الْفَايَةَ هِي آنَ يَظُلُ عَدَدُ الشُّكَانِ فِي الْمَسْتَوَى لَذَى يَكُفْلُ سَعَادَةً الْمَدِينِيَةِ

"اگر عوام الن س اور اہل گفکر کے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے اور مقرر ہ وقت پر وہ پیدانہ ہوں توانمیں قبل کر دیا جائے ،اس طرح وہ بچہ جو جسمانی طور پر ناقص ہو، وہ لڑکا جس کے اظلاق جڑے ہوئے ہول وہ کمزور مرد جس سے کوئی نفع نمیں وہ بجار جس کے تندر ست ہونے کی کوئی امید نمیں (ان سب کو موت کے کھائ آبار دیا جائے) کیونکہ مقصد تو یہ کہ اس مثالی شہر کے باشدوں کی تعداد اس سطح سے اوپر نہ ہو جن ک سعادے مندی کی ذمہ داری اٹھائی جا سکتی ہے " ۔ (۱)

دو فلسفی ہے گناہ بچوں کے قتل۔ بھاروں المجاروں اور کمزوروں کو یہ تیج کر نے کی یوں معلیٰ جازت وے رہا ہے اور اپنے مثالی شہر میں عدل وانصاف کے قیام کی اولین بنیاد قرار دیتا ہے۔ اس سے عدل وانصاف کی توقع ساوہ لوحی کی انتہا ہے۔

افداطون کے بعداس کاشاگر دار سطور ہونان کے افق پر حکمت وفلسفہ کا آفتاب بن سر طلوٹ ہو آ، ہے اور اپنے استاد کے نظریات کی پر زور تر دید کر آ ہے وہ لکھتا ہے

فَقَدْ ظَنَ افْدَوْطُونُ آنَ شَيُوْعِيَةَ الْأَطُفُالِ تُوَيِّعَمُ وَاثِرَةَ النَّفَاطُفِ لَكِنْهِ فِي الْخَفِيْفَة تَوْدِي إِن إِنْشِفَ وِالْمَحَيَّة وَ لَا خَتَرَامِ لاَتَ الطِّفَلَ الَّذِي هُوانْ عَبِيمِ لَيْسَ ابْنُ أَحَدِ

ا به شاپ اجمع به صفحه ۱۹

"افغاطون نے بچوں کو ان کے والدین سے منسوب کرنے کی خالفت کی ہے اور انہیں مشتر کہ مال باپ کی اولاد قرار دیا ہے اس کا خیال ہے کہ اس طرح باہمی محبت و بیار کا دائرہ وسیع ہوگا در حقیقت یہ سرا پا افتراء د بستان ہے اس طرح تو محبت واحرام کے سارے جذبات نیست و افتراء د بستان ہے اس طرح تو محبت واحرام کے سارے جذبات نیست و بیار کے کونکہ جو بچہ سب کا ہوتا ہے وہ کس کا بھی نہیں ہوتا " ۔ نابو و ہول کے کیونکہ جو بچہ سب کا ہوتا ہے وہ کس کا بھی نہیں ہوتا " ۔ نابو و ہول کے کیونکہ جو بچہ سب کا ہوتا ہے وہ کس کا بھی نہیں ہوتا " ۔

ار سطو کے اپنے جذبات بھی کم تعجب انگیز نہیں وہ اپنی کتاب " السیاست " میں نوع ان نی کی بول تعلیم کر آ ہے وہ لکھتا ہے

" البعض لوگ ایسے بیں جو طبعاً احرار (آزاد) ہوتے ہیں اور بعض ایسے بیں جو طبعاً غلام ہوتے ہیں اور بعض ایسے بیں جو طبعاً غلام ہوتے ہیں شالی بورب کے لوگ بمادر ضرور جیں لیکن ذہانت اور سیری سوجھ ہو جھ سے ہیں سروجی مشرقی ممالک کے لوگ ذکی اور «ہرتو ہیں لیکن ان بیں شجاعت کاجوہر مفتود ہے لیکن بوتانی (ارسطوکی اپنی توم) ان دو توں خصوصیتوں کے مالک ہیں یہ بمادر بھی ہیں اور ذکی و فطین بھی اس کے بعد ارسطوبیہ نتیجہ اخذ کرتا ہے

اقًا كَ لَيْوَنَا فِيُ سَيْدً حُرُّ وَالْاَجْنَيْنُ عَبْدٌ لَهَ وَلاَيسَتَعُبِد الْيُونَانِي اَخَاهُ بِأَيِّي حَالِ هِذِهِ قِلْكُرَةَ الشَّغْبِ الْمُنْفَتَارِ ظَنْهَا ارشَطوا أَوَّلِيَّةً كُلتَةً ضَمُ وُرِيَةً مَ

" لیعنی مندر جہ بالا تشریح سے میہ علبت ہو گیا کہ اہل ہوبتان مردار ہیں.

آزاد ہیں اور باقی سب ملکوں کے باشند ہے ان کے غلام ہیں کوئی یونانی اپنے

یونانی بھائی کوغلام شمیں بناسکیا کی وہ شعب مختار ( پر گزیدہ قوم ) کانظریہ

یونانی بھائی کوغلام شمیں بناسکی کہ وہ شعب مختار ( پر گزیدہ قوم ) کانظریہ

ہے ارسطواولین ضرورت قرار دیتا ہے جس کی قابلیت مسلم ہے " ۔

(1)

جب ارسطو کے نز دیک سب ہونانی سردار ہیں۔ آزاد ہیں اور باقی ساری قویس ان کی غلام ہیں توانب نی مساوات کانصور کمال ہے آئے گا۔ مالک اور غلام ہیں آزاد اور اسیر ہیں عدل و انصاف کابر قرار رکھنا کیونکر ممکن ہو سکتا ہے اپنی قومی برتزی کابیہ جنون مختلف طالع آز مالوگوں کو

۱ - کتاب انجع - صفح ۳۸ ۲ - کتاب انجع - صفح ۳۹ محتف او قات میں برانجی عند کر تار بالوردہ اپنی سیادت ور تری کا سکہ جملے کے خبا می انسانیت کو مصیبتوں اور بلا کتوں کے شعلوں میں جمو تھے رہے۔ ہنلر کے دملے میں جموعک و یا موال کا خبط سایا ہوا تھا جس کے باعث اس نے ساری و نیا کو دو سری عالمگیر جنگ میں جموعک و یا موال والماک کے نقصان کا تواندازہ می نسیں لگایا جا سکتا مرنے والوں کی تعداد کر وڑوں سے زیادہ ہم صرف روس کے چھپٹر لاکھ افراد بلاک ہوئے اور ساڑھے افعائیس لاکھ جرمن لقر اجل ہے کسی مرف روس کے چھپٹر لاکھ افراد بلاک ہوئے اور ساڑھے افعائیس لاکھ جرمن لقر اجل ہے کسی کتوں فتنوں کو می برتری کا نظریہ جوار سطونے برئی فلسفیانہ آب و قاب سے چیش کیا ہوئے دون فتنوں کا باعث بنامعلوم نمیں کتنے سرچرے اس قومی صعبیت ادر برتری کا علم بند کر کے انسانیت کو مصرب و آلام کے جہنم میں جمو تھتے رہیں گے۔ یہ تو ہوا ارسطو کا سیاس نظریہ اب خارجمہ پروفیسرا حمد مصرب و آلام کے جہنم میں جمو تھتے رہیں گے۔ یہ تو ہوا ارسطو کا سیاس نظریہ اب کا ترجمہ پروفیسرا حمد المطفی ادید نے عربی میں کیا ہے جو مصر میں شائع ہوا اس کے آٹھویں باب میں ارسطو لکھتا لیکھی ادید نے عربی میں کیا ہے جو مصر میں شائع ہوا اس کے آٹھویں باب میں ارسطو لکھتا ہوا۔ ۔

إِنَّ الْقَانُونَ لَا يَسْمَغِي ضرورة أَنْ يُطَبِّقُ إِلَّا عَلَى افراد مُسَّاوِينِ بالمَوْلَدِ وَبالمَرِكَاتِ غَيرَ أَنَّ الْقَانُونَ لَهُ يُشَرِّعُ تَطَايِغُولَا وَالنَّي الْأَوْلُ اوْ إِنَّهُمْ هُمْ أَنْفُسُهُم الْقَانُونَ وَمِنَ السُّغُورِةِ أَنْ يُعَاول اشْنَاعُفُهُ الدَّسَتُهُ وَالنَّاسُةُ وَالْقَانُونَ وَمِنَ السُّغُورِةِ أَنْ يُعَاول

"ایعنی قانون تمام اہل ملک کے لئے کیسال نسیں ہوتا بلکہ اس کامساوی بیس انھیاق صرف ان افراد پر ہو گاجونسب اور قابلیت کے لحاظ ہے مساوی بیس رہا حکر ان طبقہ تو ان لوگوں کے لئے قانون نسیں بتایا جاتہ بلکہ بید لوگ بذات خود قانون میں اور بید کھلانداق ہے کہ ان اکابر کو و ستور کی چ بندی پر جبور کیا جائے " ۔ (1)

ار سطوئے اپنے اس نظریہ کو جاہت کرنے کے لئے ایک دکانت بیان کی ہے کہ فرار داد منظور کی مجی کہ تمام دیوانات میں فرار داد منظور کی مجی کہ تمام دیوانات میں مساوات کا قاعدہ جاری ہوتا جائے۔ جب شیرول نے مید ر بزدلیشن سناتوانسول سے ساکہ پہلے مساوات کا تعاقدہ درو۔ بہرے ماتھ مساوات کا مطالبہ درو۔ بہرے دانت لوگھر جمار ہے ساتھ مساوات کا مطالبہ درو۔ اس کی مساوات کے تعام ہے اور جب نے ذاتی اور کیا ہو سکتا ہے اور جب نے ذاتی ا

اردالسياسة متحدام

کر نے والاار سطوبو تو اس نداق کی متلیتی کا ندازہ کون لگا سکتا ہے اس کتاب کے صفر نمبر ۲۳ سرم ۲۳ پر ار سطوام راء طبقہ کے تفوق کو قانونی تحفظ دیتا ہے اس کی عبد ت سنتے۔

فَلَيْسَ مِنَ الْعَدُلِ قَتَل مِثلِ هٰذَا البِرَى وَلَا إِهْدَا إِرْحَقِّهِ بِالتَّغَرِيْبِ وَلَا إِخْصَاعِهِ لِمُسْتَوَى العَامَّة -

" میں عدل کے خلاف ہے کہ ایسے سردار کو کسی عامی کے بدلے میں تق کی جائے والے ہے۔ جائے والے ہے اور اسے عام لو گول کی سطح پر ازنے پر مجبور کیا جائے "۔ (۱)

الل یونان کے ان حالات کا تعلق زمانہ قبل سمیج ہے ہے اور ہمارے ہیں نظر صرف اس عمد کے نہ ہیں، تمرنی اور سیاس حالات پر بحث کرنا ہے جو کہ عمد ر سالت مصطفویہ کے قریب شخصاس لئے ہم نے اہل یونان کے حالات کویزے اختصار سے تحریر کیا ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ رومیوں کے حالات کا بیٹروؤں کے حالات کے تناظر میں مطالعہ کیا جائے۔

سلطنت زوم



# سلطنت رومه

رومہ کے محل وقوع نے اس کی اہمیت میں بڑا اضافہ کر دیاتھا، یہ شہر سات بہاڑیوں کے اس مقام پر آباد ہوا تھا جہاں در یائے ٹائبر پر پل بنایا گیاتھا طبعی طور پر دفاعی نقط نظر ہے بہت محکم تھ اس میں بآسانی قلعہ بندیاں کی جا سحق تھیں اور دغمن کی بڑی سے بڑی حملہ آور فوج ہے اس کی حفاظت کا فریضہ بآسانی انجام دیا جا سکتا تھا۔ یہ اٹلی کے وسط میں اس کے مغربی ساحل سے تقریباً پندرہ میل کے فاصلہ پر تھا۔

اٹلی۔ آب وہوااور زمین کے اختبار ہے بحثیت عموی بحیرہ روم کے اوصاف و خصائص کا مرقع ہے۔ اٹلی کے زرعی میدان آگر چہ بہت زیادہ وسیع نہیں آبم ہوبان کے مقابلہ میں ان کا رقبہ بہت زیادہ وسیع نہیں آبم ہوبان کے مقابلہ میں ان کا رقبہ بہت زیادہ ہے انداء میں بیرونی حکمران جزیرہ نمااٹلی پر حکمرانی رقبہ بہت زیادہ ہے اور زمین بیزی زر خیرہے۔ ابتداء میں بیرونی حکمران موقع کی حل شرک کرتے ہے لیکن لاطنی قبیلے ان اجنبی حکمرانوں سے سخت نفرت کرتے تھا ور اس موقع کی حل شرک میں تھے کہ وہ ان کے خلاف علم بعاوت بلند کر دیں چنا تیجہ میں میں رومیوں نے آخری میں تھے کہ وہ ان کے خلاف علم بعاوت بلند کر دیں چنا تیجہ میں میں رومیوں نے آخری میں بیان بیرونی بادشاہ مغرور تارکی دن (TARQUIN THE PROUD) کی حکومت کا تختال دیا اور اس کو زکال باہر کیا اس وقت سے ان کی آزادی کا دور شروع ہوا۔

جمہوریت کے ابتدائی سالوں میں رومہ کے تمام شریوں کے لئے لاز می تھا کہ وہ فوق خدمات انجام دیں رومہ کے جمہوری حکمرانوں نے فوج میں فولادی نظم و نسق بر قرار رکھا دوسری صدی قبل مسے کاایک بونانی مورخ ہولی بیس (POLY BIUS)لکھتاہے۔

ان رومی سپاہیوں میں سے پہرے کی حالت میں جو سپانی سو جاتے ان کے خلاف کارروائی کے لئے فرحی عدالت کا جلاس طلب کر لیاجا آباور جوسپانی مجرم طابت ہو آباس پر سنگ باری کر کے اسے وہیں شم کر دیا جا آباور جو کسی وجہ سے زندہ نیج جاتے ان کو گھروں میں واپس آسنے کی اجاز سند تھی اور خاندان کا کوئی فرد حکومت کے خوف سے انہیں اپنے ہاں تھرانے ک

جرات ہی نمیں کر سکتا تھارومی فوج میں رات کے وقت چو کیداری کے تقاضے ہوے اہتمام سے پورے کئے جاتے "

یمی مورخ لکمتاہے

کہ رومی فوج کی کامیابیاں کشاوہ دان انعام واکرام اور وحشیانہ سزاؤں پر موقوف تھیں۔

یہ جمہوری مملکت آہت آہت ترقی کرتی سمی میاں تک کہ برطانیہ
سے معر تک مار بطانیا ہے آر مینمیا تک رومیوں کی سلطانی کا پر جم نیرانے لگا وراس وسیج وعریض
مملکت کے باشندے اس بات پر بردا لخر کرتے تھے کہ وہ رومی شمری ہیں۔

ابتدائی رومی جمہوریت کی حکومت، حکومت عدیدہ تھی ( Ol ICARCHY اول کارچی ) کیونکہ امراء کا ایک چھوٹا ساطیقہ تمام کلیدی سرکاری عدوں پر مسلط تھا موای نمائند وں کو طبقہ امراء کی اجارہ داری پیند نہ آئی چنانچہ انہوں نے بہت جلد آپ حقوق کا مطالبہ شروع کر دی رومیوں نے عملی مصلحت اندیش کے پیش نظر عوای نمائند وں کے مطالبت کو تشایم کر لیا۔ اور نظام حکومت بیس ترمیم کر دی گئی۔ عوامی نمائند وں کو یہ شکایت مطالبات کو تشایم کر لیا۔ اور نظام حکومت بیس ترمیم کر دی گئی۔ عوامی نمائند وں کو یہ شکایت سمطنت کا قانون تحریری طور پر مدون نمیں اس لئے وہ اپنے حقوق کا پورا شخط نمیں سر کئیے۔ اس شکایت کے پیش نظر آیک خاص کمیش مقرر کر دیا کیا جس نے پہلی مرجہ ۲۹ سی قرم میں رومی قانون کو تحریری شکل میں مرتب کیا۔ اے بارہ تختین کہتے تھے کیونکہ یہ لکڑی ں بارہ خسوں پر کندہ کر ایا کیا تھا اس طرح بر ہخص ان تختیوں کا مطالعہ کر کے اپنے قانون کی مقوق معمور کر سکا تھا ۔

روی سطانت کی دست کے بارے میں آپ مہلے پڑھ ہے ہیں مرور وقت کے ساتھ طرح کی انتخابی اور عمرانی خرابیاں رو نماہونے آئیس جس سے امن وابان کی صورت حال جمزتی پہلی گئی اور ہر سالار فوج ہو کسی علاقہ کو فتح کر آوہ ہے انداز افسیارات کا الک بن جا آاور من مانی کرنے ہے بازنہ آیا۔ فاہری طور پر آگر چہ جسوری حکومت اپنے تمام اداروں کے ساتھ قائم متحی لیکن اس کے اوار ک رفت رفتہ ہو آڑ ہوتے جع کے اور ان جس نہ یہ قوت رہی کہ بیرول عمل سے مند باندہ حکیں اور نہ ان جس یہ صلاحیت رہی کہ دواندرون ملک ہے جینی کی اضحے والی مرول کو قابو جس فا سکیس چنا نی ان بدن حالت علین سے تھیں تر بہوتے ہو گئیں تر بہوتے ہو گئی افریقہ اور آگل آئی محموں جس ہوتے ہو گئے۔ بیرال تک میموں جس ہوتے ہو گئے۔ بیرال میں میں مواور اپنی فید

قانونی سرگرمیوں کے باعث جمهوریت کو مطلق العنانی کے راستہ پر جلانا شروع کر و یااس کے بعد "شملا" مارلیس کی وفات ۸۹ ق م اور متحری وائز پر فتح ۸۴ ق م کے بعد ڈ کثینر بن کیااور مارلیس کے حامیوں کواس نے کچل کر رکھ و یا۔ اگر چداس کے عمدہ کی مدت صرف چھ ماہ تھی مگر وہ چار سال تک اس عمدہ پر فائز رہا۔ اس زمانہ میں سینٹ موجو د تھالیکن رومہ پر حکمرانی شلاا بی فوج کی مدد سے کر رہاتھا۔

نے طائع آ زباؤں جس سب چیش چیل جولیس میزر تھا۔ جوروی مرداروں جس نمایت

قابل تھالیکن پر لے درجہ کا حریص تھا۔ اس نے اپنی دسیج فقوطت سے ( ۵۸ ق م ۔ ۵۰ ق

م) جس فوی شعرت حاصل کرلی اور اپنے کارناموں کوخوب پھیلایا۔ آخر کاراس نے ہہ ق
م جس دومہ پر حکمرانی کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اور اس نے بینٹ کے ادکام کو نظر
انداز کر دیااور تربیت یافتہ سپاہیوں کی فوج لے کر پوچی کو شکست دینے کے لئے جو بیزر کادارہ
انداز کر دیااور تربیت یافتہ سپاہیوں کی فوج لے کر پوچی کو شکست دینے کے لئے جو بیزر کادارہ
اور سابقہ حیف تھا۔ بیزر انفی سے ہسپائیہ ۔ وہاں سے بوتان مقدونیہ اور وہاں سے معرش معمر کیا معمر کا نوجوان ملکہ کلیو پڑا نے بیزر سے مدوک
التجامی کیس باکہ اس کا متراز ل تخت بحال رہے بیزر کو کلیو پڑا ہے جب ہوگئی اور اس کے بطن
سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا آ بھی وہ اپنے اصل نصب العین کو زیادہ عرصہ تک فراموش نہ رکھ

آخری مخالف کواس نے ہیانیہ بیل شکست دی اس وقت سے سیزرا پی مرضی کے مطابق
تنما حکومت کا کاروبار چلا آر ہا۔ سیزر کی حکم انی بیل یونانی استبداد اور مشرقی مطلق العنانی کے
خصائف جمع ہو گئے تھے یونانی آمروں کی مانند سیزر کو عوام کی حمایت حاصل تھی جو بد نظمی سے
شک آئے ہوستے تھے اس کی بعض پالیسیاں بڑی دانشمندانہ اور تقمیری تھیں اس نے قدیم اور غدط
تقویم کی جگہ ۳۹۵ دن کا نیاسال جاری کیا جس بیل ہرچو تھے سال ایک دن کا اضافہ کر دیا جہ
سیاس نے اٹلی کے مزید شہروں کو حقوق خود افقیاری عطاکہ و سے اس طرح ردی شہریت کی
سیسیج کو یا معنی بیتا و یا مرکز کے بعض افقیار اس صوبوں کو منطل کر دیے جن کی اشد ضرورت تھی
ان آچی باتوں کے ہر تھی سیزر نے جمہوریت کے تمام اداروں کو منطل کر دیا اور قوامل عوام
کے ٹریون ڈ کٹیٹر اور اعلی فد ہی چیشوا چاروں کے افقیار اس سیسال لئے بینٹ کو مجبور کر دیا کہ
اس کی چش کر دہ تجاویز کو بحث و تحمیص کے بغیر منظور کر لے۔ ساتھ ہی ہد بھی اہتمام کیا کہ رعا یا
سیک چش کر دہ تجاویز کو بحث و تحمیص کے بغیر منظور کر لے۔ ساتھ ہی ہد بھی اہتمام کیا کہ رعا یا
سیک چش کر دہ تجاویز کو بحث و تحمیص کے بغیر منظور کر لے۔ ساتھ ہی ہد بھی اہتمام کیا کہ رعا یا
سیک چش کر دہ تجاویز کو بحث و تحمیص کے بغیر منظور کر لے۔ ساتھ ہی ہد بھی اہتمام کیا کہ رعا کو سیندر اعظم اور معری بطلیم سیوں کی طرح خود اس کی بھی پر سنش کرے دشمنوں نے سیزر کو

سینٹ میں قبل کر دیا آکیٹوین (OCTAVIAN) ہواس کی ہمائی کا میناتھا اس کا جائیں ہا۔
اور اس کے نقش قدم پر چلناشروع کر دیا اس نے اپنے پدر و سالہ دور محکومت میں دشمنوں کو عبر تناک محکستیں دیں۔ اس کا سب سے بڑا اور آخری حریف اینٹونی MARK) معری ملکہ کلیو پڑا اور آخری حریف اینٹونی کلکہ کلیو پڑا سے مدر طلب کرے۔ لیکن دواس کی بمن آکٹیویا کاشوبر بھی تھا۔ وہ معر چلا آیا آکہ معری ملکہ کلیو پڑا سے مدر طلب کرے۔ لیکن دواس کی مجبت میں گر فقر ہو گیا۔ اس محش بازی نے اس کی جو قدر و سید سالاری کی صفات سے بھی محروم کر دیا نیز اپنے اہل دھن کی تکابوں میں اس کی جو قدر و سید سالاری کی صفات سے بھی محروم کر دیا نیز اپنے اہل دھن کی تکابوں میں اس کی جو قدر و مرائت میں دوائی رہی۔ وہ اب دوا کا جری جر نیل نہیں دہاتھ بلکہ معرکی ملکہ کا فاوند بن کر رہ گیا تھی۔ چنا نچہ اس کے جم وطن روی اس سے بیزار ہو کر اس کے حریف آکٹیوین سے جا سے طے۔ ۱۳ قرم میں اس نے اینونی کو کلست دی۔ اس صدمہ کی آب شدال تے ہو سے اینونی اور کلی پڑا دونوں نے نور کش کرلی۔ (۱)

معر کو بھی روی مملکت بیں شامل کر لیااس طرح آکٹیوین نے رومہ بی اقدار کافی حاصل کر لیاجہوریت نے جو ہدت ہے بستر مرگ پرایزیاں رگزری تھی دم توڑ دیا اس کا مقصد یہ تھاکہ جہوری اوضاع قائم رہیں محراب افتیارات پڑھاکر حکومت کاافتدار متحکم کر لیا جائے دوا ہے آپ کوروی جہوریت کا بحال کنندہ کمتا تھا۔

جسوریت برسی کا کر دار قائم رکھے کے لئے وہ ہر نمائش سے احراز کر آایک سادہ سے مکان میں رہائش پزیر رہا۔ اس کے بچ بھی عام او گول کے بچ اس کی طرح گھر بنے کام کان بیکھے سر کاری و عوق میں بھی احتدال کو خو ظار کھی وہ اپنے آپ کوشنشاہ معظم یا بیزر کی طرح دیو آکا کا بیٹا کہلانے کے بچائے جسوریت کا پہلا شہری کہلاتا پند کر آف آخراہے آگسٹس کے لقب سے بھانا جاتا ہے۔ رفت رفت باد شاہول کی طقب کیا جاتا ہے۔ رفت رفت باد شاہول کی پرسٹش شروع ہو گئی رعایا کے مختلف کروہ آگسٹس کو دیو آکی طرح ہو جنے گئے۔ مشرق ممالک میں لوگ اپنے باد شاہول اور شہنشاہول کی پرسٹش کیا کرتے تھے یمال بھی ان کی نقل کرتے ہوئے باد شاہوں اور شہنشاہول کی پرسٹش کیا کرتے تھے یمال بھی ان کی نقل کرتے ہوئے باد شاہوں کی پوسٹش کیا کرتے تھے یمال بھی ان کی نقل کرتے ہوئے باد شاہوں کی پوسٹش کیا کرتے تھے یمال بھی ان کی نقل کرتے ہوئے باد شاہوں کی پو جاشروع ہوا اور آپ کہ حب الوطنی کی طامت بھی جاتا ہوئے۔ اس کے بعد شہنشائی کا سمیلہ شروع ہوا اور آپ کی دیات طیب شروع ہوا ہوں نے آپ پر اور آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوں نے آپ پر اور آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوں نے آپ پر اور آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوں نے آپ پر اور آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوں نے آپ پر اور آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوں نے آپ پر اور آپ کی حیات طیب شروع ہوں نے آپ پر اور آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوں نے آپ پر اور آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوا ہوں نے آپ پر اور آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوں نے آپ پر اور آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوں نے آپ پر اور آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوں نے آپ پر اور آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوں نے آپ پر اور آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوں نے آپ پر اور آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوں نے آپ پر اور آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوں نے آپ پر اور آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوں آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوں آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوں نے آپ کی حیات طیب شروع ہوا ہوں کی میات طیب شروع ہوا ہوں کی حیات طیب شروع ہوا ہوں کی میات طیب شروع ہوا ہوں کی میات طیب شروع ہوا ہوں کی میات طیب شروع ہوا ہوں کیات کی میات کی میٹ ہور کیات کی میات کی میب شروع ہوا ہوں کی میات کی میب شروع ہوا ہوں کی کی میب شروع ہوا ہوں کی میب شروع ہوا ہوں کی میب شروع ہوا ہوں کی کو میب شروع ہوا ہوں

ا به آدریخ تهذیب خلاصه صفحه ۱۳۱۷ ۱۳۱۷ جلد اول ۲ به آدریخ تهذیب صفحه ۱۳۵ جلد اول

والعده الجده برین سوقیان الزامات عائد کے اور آپ کی بوت ور سالت کی خالفت بی این آمام و سائل اور اثرور سوخ استعال کرتے ہے آپ کا ایابوائیاوین، آپ کے آسان پر اٹی لئے جانے کے بعد بہی جن کو حواری کماجا آپ ۔ آپ کا ایابوائیاوین، آپ کے آسان پر اٹی لئے جانے کے بعد بہی دو نسلوں بی آب تہ آبستہ بوری روی سلطنت کے اندر چیل آب پہلی معدی گردنے کے بعد مسجوت کا بچ سلطنت کے ان تمام حصوں بی بو یا جا چکاتی۔ معدی گردنے کے بعد مسجوت کا بچ سلطنت کے ان تمام حصوں بی بو یا جا چکاتی۔ جو تھی صدی کے اوائل بی ان کی تعداد انتی زیاد و ہو گئی کہ اس وقت اس پر اپنے و سخط شرت کے جب وہ بستر مرگ پر وا داری کا سر کاری فرمان جاری کیا اور اس وقت اس پر اپنے و سخط شرت کے جب وہ بستر مرگ پر وا جی اجل کو لیک کئے کا ختار تھی۔ اس کے بعد تستنظین نے ۱۳۱۳ کے جب وہ بستر مرگ پر واجی اجل کو لیک کئے کا ختار تھی۔ اس کے بعد تستنظین نے ۱۳۱۳ کے جب وہ بستر مرگ پر واجی اجل کو لیک کئے کا ختار تھی۔ اس کے بعد تستنظین نے ۱۳۱۳

بعد فی صفحی سے اوا میں اوا داری کاسر کاری فرمان جاری کیااور اس وقت اس پراپنے و سخط شبت کے جستاہ بیر کر کے دا اس محب وہ بستر مرکب پر واعی اجل کو لیسک کنے کا منظر تھا۔ اس کے بعد قسطین نے اس محب میں میلان کے فرمان شاتل کے فرراید فرمی آزادی کا اعلان کیا۔ ۲۵ سائیس مسیحیت کے میسوی میں میلان کے فرمان شاتل کے فرمان کی ایک مجلس شاتل کا مری ساتھ سے مقام پر منعقدی ۔ قسطنطین کے موت کے وقت کلیسال ورج پر پہنچ چکاتھ کہ دروی سلطنت کا سرکاری نے بب بن سکے قسطنطین کے میں جسمہ لیااور اپنے میسائی ہونے کا اعلان کر ویا۔

#### رومه كاندبهب

ابتدائی دور کے روی قدیم ند بہب پر کار بند تھے ایک چھوٹی می شمری ریاست کے لئے جس میں کسان بنتے تھے وہ قدیم ند بہب بالکل طبعی تھا۔ وہ ان روحوں کی پرستش کرتے تھے جو گھروں ۔ چشموں ۔ کمیتوں اور مفصلات کے دوسرے مقاسوں میں کار فرماتھیں سادہ لوح کسانوں کو طلسی باتوں پر بردااعتقاد تھا۔

ا . جوپيز (مشتري ) جونو(JUNO)

۲ = (NEPTUNE) بستدر کادیم آز مل ۳ = (MARS) بینگ کادیم آمرزخ ۲ = (VULCAN) به آگ کاروی دیم آ ۵ = (MINERVAL) علم کی دیوی ۱ = آریخ ترذیب صفحه ۱۵۴ جلداول

پرستش کرنے کا تھے دے دیاتھا۔ اور میدان کے باطل معبود ول میں ایک است قانی معبود کا نصافہ تھاوہ حیات بعد الموت پر بھی ایمان نمیں رکھتے تھے والے کوریشس " ایک قدیم رومی شاعر کہتا ہے کہ انسان کو موت سے نمیں وُر نا چاہئے نہ یہ جمتا چاہئے کہ موت کے بعد تکلیف وازیت کا کوئی امکان ہے۔ اس کے نز دیک انسانی جسم اور انسانی روٹ کا کتات کی دو سمری چیزوں کی ہرے اس کے نز دیک انسانی جسم اور انسانی روٹ کا کتات کی دو سمری چیزوں کی طرح عناصر کے وقتی اور عاد صنی اجتماع کا جمجہ ہے جب موت آتی ہے قر رات الگ الگ ہو جاتے ہیں جسم ور وح بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں موت آیک موت آیک ایک ایک ہو جاتے ہیں جسم ور وح بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں خواب نظر آئے گا۔ (1)

معبودانِ باطل کی پرستش کابیه عقیده صدیوب جاری رہا۔

یمال تک کہ حفرت عینی علیہ السلام کی بعثت ہوئی آپ کی تد کے باعث آپ کی زبان پاک سے لوگوں نے القد تعالی کی وحدا نہیت کا عقیدہ منا۔ اگر چدفنسطین اور شام وغیرہ کا علاقہ قیصرروم کے زیر تنگیں تھ لیکن ندہبی طور پر یہودیوں کابڑااٹر و نفوذ تھا۔ انہوں نے حضرت علینی علیہ السلام کی آمد کو اینے لئے ایک خطرہ تصور کیا اور آپ کی مخالفت می سرد هنرکی بازی لگادی بر بیبوده الزام آپ پر لگایا۔ بر شمت آپ کی طرف منسوب کی اور بیت انمقدی کے روی گور نر پیلاطس کو د حمکیاں دیں کہ اگرتم نے اس فخص کاجرا ڈزیت بھی نه و یا تو قمبهارے خلاف علم بغاوت بلند کر ویں گے۔ اس طوفانی مخالفت کے باعث زیادہ و گ آپ سے نیفیاب ند ہو سکے مرف بارہ خوش نصیبوں کو آپ برایمان لانے سعادت نصیب بونی جنیں حواری کم جاتا ہے آپ کے رفع الی انساء کے بعد حواریوں نے آپ کے دین کہ تبیغ کا فریفنہ بزی مر ٹر می ہے اواکر ناشروع کر ویا۔ اس کے بعد بھی جولوگ عیسائیت کو تبول کر ت ان کے خلاف نفرت اور غصہ کاطوفان اٹھ کھڑا ہو آنقذیب وازیت رسانی کاپہرہ واقعہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے ہم 7 عیسوی ہیں شمنشاہ نیرو کے ماتحت پیش آیا۔ طبیبی ٹس اعلی درجہ کا مورخ ہے وہ کمتاہے کہ نیرونے رومہ کی تباہی خیز آتش زومیوں کاالزام میچوں پریا کہ کرنے کی وانستہ کوشش کی عام افواہ میہ تھی کہ آگ ب لگام بادش و نے خود تھم دے کر مگوائی ہے اس مورخ کے بیان سے واضح ہو آ ہے کہ مہذب وشائستہ بت پر ست, نے فرقے کے متعلق کی "لنداافواوی روک تھام کے لئے نیرو نے نے جرم حلائی کے اور انہیں انتائی ہے ور دی ہے سزائیں ویں یہ ایسے آومیوں کی ایک جماعت تھی۔ جن کی برائیوں ہے لوگ خلا تھا ور انہیں سی کماجا آتھا۔ میج نے جواس فرقہ کا بانی تھا آئیریس کے حمد حکومت میں موت کی سزا پائی تھی۔ اور یہ ندموم اتمام طرازی یعنی میسیت تھوزی ویر کے لئے رک می تھی ور یہ درت بعد پھر پھوٹی اور یہوویہ ہی میں نہیں جو بیاری کا گھر تھا بلکہ وار الحکومت بی بیخ می سلے وہ آ ومی گر فلار کئے گئے جواس ند ہب کابر طا اعتراف کر تے تھے پھر ان کی نشاندہی پر ایک کیر تعداد کو گر فلار کے گئے جواس ند ہب کابر طا اعتراف کر تے تھے پھر ان کی نشاندہی پر ایک کیر تعداد کو گر فلار کر لیا گیا ان کے خلاف خصہ آگ لگائے کی بنا پر نہ تھا بلکہ اس لئے تھا کہ لوگوں کو ان ور ندے چھوڑے بھوٹ کے ایک کروں سے پھڑوا یا گیا۔ یا انہیں صلیعبوں ور ندے چھوڑے گئے۔ پھر کتوں سے پھڑوا یا گیا۔ یا انہیں صلیعبوں سے باندھ و یا گیا جب سور ج فروب ہواتو صلیعبوں کو آگ لگادی گئی بہر رات کے وقت چرافوں کا کام دے سکیں۔ (۱)

بسے حمل ماریں اور ہو ہات کی نشاند ہی گئے ہیں کے باعث مسیحیت کو بیہ شاندار کتنا نصیب ہوئی سمبن ہے چند وجو ہات و رین ویل میں۔ س میں ہے چند وجو ہات و رین ویل میں۔

کے باعث غیر میودی موئ علیہ السلام کے قانون سے تنفر ہوتے گئے عیسائیوں نے میودیوں کے نہ ہی جوش وخروش کو تواپنا یالیکن ان کی تنگ نظری ہے اپنے آپ کو بچایا اس طرح دو سمرے لوگوں کے لئے سیجیت میں داخل ہونے کا دروازہ کھول دیا۔

ا تستمنده زندگی کاعقیده جسے اس طرح بناسنوار کر پیش کیا گیا کہ اس میں مزیدوزن اور اثر پیدا ہو گیا۔

وہ معجز نماقوتم جو کلیساکے ابتدائی دور سے مفسوب تھیں۔

سم میمیوں کے پاک اور راببانہ اخلاق

المسيحي جمهوريت كالتحاد اور نظم (1)

کرین پرخن اپنی مشہور کتاب ہاریخ ترذیب میں اعتراف کر ہے کہ مسیحیت صرف اس لئے کامیاب نہ ہوئی کہ اس نے بت پرست ذاہب کی خرایوں کے خلاف علم جماد بلند کیا بلکہ اس کی کامیابی کی دجہ یہ بھی تھی کہ اس میں بت پرست کی بہت ہی چیزیں شامل کریں گئی تھیں۔ اس نے ذہب میں قدیم تر ذاہب کے اصول دا تمال مستعدر لینے اور اپنے اندر جذب کرنے کی مملاحیت موجود تھی مثل مسیحیوں نے حیت جلودانی اور قیامت کے بارے بی جو تصورات چیش کے ان کا مصریوں، جلودانی اور قیامت کے بارے بی جو تصورات چیش کے ان کا مصریوں،

بوٹانیوں اور بیودیوں کے تصورات سے ممراتعلق تھا۔ (۲)

انسائیکلوپیڈیابریٹانیکایٹس دومن کمیتولک کے عنوان کے پنچی مجتموں کی عبودت کے موضوع پر اظمار خیال کرتے ہوئے مقالہ نگار نے بڑے واضح الفاظ بیں اس بات کی تصدیق کی ہے وہ لکہ اس

> '' بونانیوں کے لئے مسیحیت میں کوئی نرالا پن نہ تھ بلکہ وہ یونانیوں کی بت پر تن کے نشمسل کا دو سرانام تھایہ کہا جا سکتا ہے کہ پرانے معبود اور ہیروجو پہلے ان کے شہروں کی حفاظت کیا کرتے تھے اب بھی وہ ان کے جمہان اور پاسیان تھے لیکن ان کی شکل وصورت بدل مخی تھی اب دیوی دیو آؤں کی

ات مَارِئَ تَمَدُيبِ صَفِيهِ ١٨٤ عَلِد اول ٢ - مَارِئَ تَمَدُيبِ صَفِيهِ ١٨٨ عِلد اول

جگہ خدار سیدہ بزرگوں اور فرشتوں نے لے لی تھی اور بیان کے لئے اس فتم کے جائبات کا افلور کی کرتے۔ کافرانہ بت پرستی کی جگہ اب عیمائیت کے مجتمول کی عبوت نے لے لی تھی۔ جے ایٹیائے کو چک وغیرہ کے عیمائی سرایابت پرستی کتے تھے "

'' شاہ یو، سوم نے فرمان جاری کیا کہ مجشمول اور تصویر وں کی تعظیم ترک کر دی جائے لیکن اس فرمان کے باعث دار الحکومت میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑ کہ انتقاب بر پاہو گیا پاوری اس فرمان کی خالفت میں بیشہ پیش رہے اور اس بات کو نظر انداز نسیس کیا جا سکت ۔ ان مقدس تصویر وں کی تصویر سازی میں ان کی روزی کے اسبب مضم

"شاہ لیو کے بعداس کے جئے کنسٹنٹائن پیم نے اپنے باپ کی بت شکی ں پالیسی کو زور شور سے جاری رکھااور راہبوں کی شدید مخالفت کا دلیری سے مقابلہ کیاس کے عہد میں آیک جزل تو نصل ۲۵۳ ء میں منعقد ہوئی جس مقابلہ کیاس کے عہد میں آیک جزل تو نصل ۲۵۳ ء میں منعقد ہوئی جس میں مجتموں کی پرسٹش پر نفرت و حقارت کا اظہار کیا گیا لیکن یہ تحریک اس وقت تاکامی کا شکار ہوگئی جب کنسٹنٹائن مشمم کی والدہ نے جسمہ پرستان اجازت از سرنو دے دی ہیہ سلسلہ جاری رہ ۔ لیکن آخری و ہجشموں سے برستاروں کو ہوئی جب تمیوؤر نے ۲۸۳ میں جس پرستی کی آپ پرستاروں کو ہوئی جب تمیوؤر نے ۲۸۳ میں جس پرستی کی آپ میں فرمان جاری کیا۔ (۱)

اگر چہ عیسائیت نے چوتھی صدی کی ابتداء میں روی سلطنت کے آئینی فہ بب کی حثیبت ماصل کر لی تھی اور اس کے ہیرو کارول پر جبروتشد داور بت پرستانہ فداہب سے مقابعہ کا دور ماصل کر لی تھی اور اس کے ہیرو کارول پر جبروتشد داور بت پرستانہ فداہب سے مقابعہ کا دور ختم ہو گیائیکن خود مسیحیت کے اندر مختلف عقائد ور سوم کے بدرے میں طویل اور تشویش ناک مشکش شروع ہو مئی۔

ش و تطنطین کے عمد میں وو بوی وور رس تبدیلیاں رونما ہوئیں پہلی ہے کہ اس نے بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت کو تبول کیا۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہوں کی پرسٹش کی جاتی تھی اس نے اس باطل رسم کو بھیشہ کے لئے قتم کر دیا۔

ا بر ساملکوینی در نازیاستی ۱۹ سرس ۱۹ سرس جده ۱۹

دوسراواقعد جوہوے دوررس نہائج کاباعث بنااوراس کے عمد میں وقوع پذیر ہواوہ یہ تھ کہ
اس نے بیزنطین کو رومہ کی سلطنت کا دوسرا دارالحکومت بنایاادر اس کوروم طانی حیثیت
دے دی یمال ہی قسطنطیہ کاشر آباد کیا گیا جو بعد میں رومی حکومت کامر کز بنااس شرکویہ خصوصیت حاصل تھی کہ روز اول ہے یہ شہر سیجی تھا۔ اور یونانی تقافت کامر کز تھا۔ اس بھی بحث پر ستانہ حکومت کامر کز نمیں بنایا گیا۔ قسطین نے کلیساکور یاست کاایک شعبہ بنایا ور بھی بحث پر ستانہ حکومت کامر کز نمیں بنایا گیا۔ قسطین نے کلیساکور یاست کاایک شعبہ بنایا ور اسے اپنی بنایا گیا۔ قسطین نے کلیساکور یاست کاایک شعبہ بنایا ور اسے اپنی بنایا کنوول میں رکھا۔ جب بھی کی بادشاہ نے کافرانہ اور بت پر ستانہ عقائد کو اسے اپنی شاہد کنوول میں رکھا۔ جب بھی کی عواصت کے لئے فورا میدان میں نکل قروغ دیتا چاہا عیسائیت کے ویرو کافر اس کی حواصت کے لئے فورا میدان میں نکل

انسائیکلوپیڈیا بریٹائیکا کامقالہ نگاران نظریاتی تنازعات کاذکر کر آے جو خود عیسائیوں میں رونماہوئے اور ان کومتعدد متحارب فرقوں میں تقلیم کر دیا آگر چہ یہ سلسلہ بہت طویل ہے اور اس کا یمال اصاطہ بہت مشکل ہے لیکن چند اہم امور کی طرف قار کین کی توجہ مبذول کرانا ضرور کی مجھتا ہوں:

"اس بات پر تو تقریباتھی عیمائی فرقے متفق الرائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحثیت جوہر ہونے کے واحد ہے۔ اور بحیثیت اقائم تین ہے۔ وجود، علم حیلت کو اقائم کتے ہیں۔ وجود کو باپ، علم کو بیٹا اور حیلت کو روح القدس سے تعبیر کیاجات ہے ان کا اختماف اس میں ہے کہ ان تین اقائم کا تعمق جوہرے کیا ہے۔ "

ایک فرقہ کا یہ فرہب ہے کہ یہ نمان اقائم اور جوہر قدیم ہیں اور الگ الگ
ہیں اوران جس سے ہرایک خدا ہے اقنوم طانی (علم) حضرت میج کے جسم
سے متحد ہوگیا. جسے شراب اور پائی آپس جس لحنے کے بعد یک جان ہو
جاتے ہیں اور میج بھی ازئی قدیم ہے اور مریم نے ازلی قدیم کو جنا ہے۔
وامرا فرقہ کہتا ہے کہ بیٹا (میج) کی دو حیثیتیں ہیں ایک لاہوتی اور ایک
طیموتی اس حیثیت ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے وہ خدا نے کامل ہے اور اس
حیثیت سے کہ اس کا ظہور اس جمد عضری میں ہواانسان کامل ہے اس
لئے بیک وقت یہ قدیم بھی ہے اور حادث بھی۔ قدیم و حادث کا یہ اتحاد
نے تیک وقت یہ قدیم بھی ہے اور حادث بھی۔ قدیم کی قدامت کو متاثر کرتا ہے اور نہ حادث کے حدوث کو۔
نہ قدیم کی قدامت کو متاثر کرتا ہے اور نہ حادث کے حدوث کو۔

تمبرے کروہ کامیہ عقیدہ ہے کہ اتنوم ٹانی کوشت اور خون میں بدل میا اور خداسیجی شکل میں رونماہوا

بعض کی رائے ہیہ ہے کہ الدقد یم کے جو ہراور انسان حاوث کے جو ہر ش یو امتزاج ہوا جیسے نفس ناطقہ کا جسم کے ساتھ ہو آئے اور وہ دونوں ایک چیز بن ج تے ہیں اس طرح جو ہرقد یم اور جو ہر حادث کے مجموعہ کا نام مسیح ہے اور وہی فدا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر چہ فدا انسان نہ بن سکا۔ لیکن نبان فدا بن کیا۔ جسے اگر سمی کو کھ نمیں بن علق۔ کو کلہ تو آگ بن جا آ ہے۔ (1)

اس سلسلہ کو کماں تک طول ویں۔ ملۂ مشتے تمونہ از خروارے بس است انسائیکلو پیڈیا بریٹائیکا میں مسیحیت ( CHRIS-TIANITY ) کے موضوع پر جارت و لیم ناس، سندنی مربرے میکون نے مل کر جو محققانہ مقالہ لکھا ہے اس میں وہ رقسطرار میں

ی ہربرت یون ک س ربو سات کا کہ اس کی اصل کوئی مانوق استے نے خود بھی ہے وعوی شیں کیا کہ ان کی اصل کوئی مانوق الفطرت چزہے بلکہ وواس پر مطمئن تھے کہ انہیں مریم اور جوزف کے بیٹے

کی دیثیت سے پھانا جائے۔ (۲)

اسی آب یلوپیڈیویس مارٹ کلیسا (CHURCH HISTORY) کے فنوال سنامو مثلا۔ میں بیانے اس کوافقتر س پیش فید مت ہے۔

تیمہ کی صدی کے بہتم ہوئے ہے پہلے یسوع کو کلام النی (۱۱ OGO) کا کا بھیہ کی صدی ہے بہتے یہ اور ہیت کا عام طور پر الکار نیاجا ہ تق بہتر النہ یہ میں اریشن ، ARIAN کے تناز میں نے بچوتھی صدی ہے فیسہ و حس اضطر ، ہوجی ہے میں مبتلی مرہ یوتھا اس نے بو کو ہی تا جہ بواس مسله میں طرف مبدول بیاجی (NICAFA) می و سل ہو ۱۹۹۹ و میں الانتد میں طرف مبدول بیاجی (NICAFA) میں موسیح میں بولیا ہوں ورمشن و مغرب سے دی اس میں یہ میں اور بیت و تنظیم مربایا بیار ورمشن و مغرب سے میں بولیا ہے میں اور بیت کا مظلم میں بولیا ہی دورمشن و مغرب سے میں بولیا ہی اور بیت کا مظلم میں بولیا ہی دورمشن و مغرب سے میں بولیا ہی دورمشن و دورمشن میں بولیا ہی دورمشن میں بولیا ہی دورمشن میں بولیا ہی دورمشن میں بولیا ہی بولیا ہ

ه به ضبير والقران صلى عرام الريم "بيت ( من البد ) جهداول ع به انسانيكلو پيدُيوريغانيكا صفحه ۱۹۳۶ جلد فاجم ايديشن ۱۹۹۶

اس کے بعد عرصہ تک مابہ النزاع بی رہی وہ میہ کہ بیوع میں او بیت اور انسانیت کا باہمی تعلق کیا ہے کا لیڈن کی کونسل جو ۲۵۱ء میں منعقد ہوئی اس میں سے قرار پایا کہ میچ کی ذات میں الو بیت اور انسانیت دونوں میساں طور پر مجتبع ہیں اور باہمی امتزاج کے باوجود دونوں کی خصوصیات جوں ک توں قائم ہیں قسطنطنیہ کی تعمر کی کونسل جو ۲۹۰ء میں منعقد ہوئی اس میں اس پر مزیداضافہ کیا گیا کہ ان دوہستیوں کی الگ الگ مرضی اور مشیت ہے اس پر مزیداضافہ کیا گیا کہ ان دوہستیوں کی الگ الگ مرضی اور مشیت ہے صبح دونوں مشیتوں خدائی اور انسانی کے مشرق و مغرب کے کا ندر و دمشیتوں خدائی اور انسانی کے وجود کے نظریات کو مشرق و مغرب کے کلیساؤں نے بحیثیت ہی تنداور صبح عقیدہ کے مان لیا۔ (۱)

عقائد کے بارے میں ان کے علاء کے باہی اختلافات اور تازعات اور ان پر مرتب ہونے والے تعین اثرات کی کمی ان بی طویل اور محمیر ہے کہ انسان ان کا مطالعہ کرتے کرتے گیرا جاتا ہے اور اس کا ذہن انتشار کی آ ماجگاہ بن جا ہے۔ ہم یہاں ان تنازعات کی آبری بیان میں کر رہے ہم تو قار کین کی توجہ صرف اس امر کی طرف مبذوں کر اناچا ہے ہیں کہ اسمام کی صفی طلوع ہونے ہے قبل روی مملکت میں جو دنیا کی سب سے بڑی مملکت تھی ، اس میں ہوگوں کے قد ہمی نظریات اور معتقدات کی کی کیفیت تھی۔ خصوصاً عیسائیت جو اس مملکت کا سرکاری فر ہیں نظریات اور معتقدات کی کی کیفیت تھی۔ خصوصاً عیسائیت جو اس مملکت کا سرکاری فر ہیں نظریات اور ایک نبی برحق حضرت سیدنا میسی علیہ انصلوۃ والسلام ی جوئی کا فر ہوئی کا فر ہوئی کا مذہب تھی۔ اور ایک نبی برحق حضرت سیدنا میسی علیہ انصلوۃ والسلام ی جوئی کرتی تھی۔ اور ایک نبی برحق حضرت سیدنا میسی علیہ انصلوۃ والسلام ی جوئی کرتی تھی۔ ان کے قد ہمی نظریات و افکار کا کی عالم تھا۔ اس سے ہم مندر جو برحی کی الا امور پر بی اکتفا کرتے ہوئے اس موضوع کو یہاں شتم کرتے ہیں اور رومن مملکت کے معاشرتی طلاح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

### رومہ کے معاشرتی حالات

سلطنت رومہ کی آبادی ووطبقول ہیں منقسم تھی۔ ایک طبقہ امراء کا تھااور دوسرا عوام کا امراء کاطبقہ خوشحال خاندانوں پر مشتمل تھا۔ شہریت کے بورے حقوق انہیں کو عاصل تھے اس طبقہ میں صرف وہ لوگ شامل تھے جوزر کی زمینوں کے دسیج وعریض قطعات کے ملک تھے۔ یا بڑی بڑی جائیدادوں والے کنبوں سے وابستہ تھے اس طبقہ کے تمام افراد عیش و عشرت کی

١ - انسائيكويدُ وصفي ١٤٨ - ١٤٧ جد پنجم

زندگی بسر نہیں کرتے تھے بلکہ کھیتوں میں محنت ومشقت بھی کرتے تھے امراء کے طبقہ میں سے
ایک فوتی ہیرد سنینس (CINCINNATUS) تھا۔ جس نے پانچ میں صدی قبل مسیح کے
وسط میں دو مرتبہ رومہ کو وشمن کی یلفار سے بچایا۔ اور اسے فقح یاب کیا۔ جب بھی اسے فوج کا
سیہ سمالار بننے کی دعوت دی گئی۔ ہر مرتبہ وہ اپنے کھیتوں میں ال جلار ہاتھا۔

آ بدی کی بہت بری اکثریت کا تعلق طبقہ عوام سے تعاوہ لوگ صرف جزوی دیئیت سے شہری تھے جمہوریت کے ابتدائی دنول میں انہیں بیدا جازت نہ تھی کہ فوج میں بھرتی ہو سکیں اور دفاعی خدمات بجالاً میں۔ لیکن وہ سپار ٹاکے غلاموں کی طرح حدور جہ مظلوم بھی نہ تھے انہیں خاص سپاسی حقوق حاصل تھے۔ باوشای کا تختہ الٹالق پہلے پہل امراء کا طبقہ جمہوریت کے تمام سپاسی اواروں پر قابض ہوگیا۔ بینٹ اور اسمبلی کے ادکان امراء کے طبقہ سے لئے جاتے تھے تو امراء کے طبقہ سے لئے جاتے تھے وقصل دو ہوتے تھے جنہیں ایک سال کے فراص کا عہدہ بھی عبقہ امراء کے لئے مخصوص تھا۔ قونصل دو ہوتے تھے ۔ البتہ ایک قونص دو سرے لئے تظامی معالمات میں کلی افتہ یارات دے دیئے جاتے تھے۔ البتہ ایک قونص دو سرے تو اس کے خطرف ویؤ کا حق ( حق تعنیخ ) استعمال کر سکتا تھا۔ اس پابندی کی وجہ سے کوئی پالیسی اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتی تھی جب بحک دونوں تونصل اس کی حمایت پر شفتن نہ ہو جاتے ہے۔

جا کیر حاصل شیں کر سکتا تھا۔ نے مفتوحہ علاقوں میں ان کاشتگاروں کو تھیتی ہاڑی کے لئے قطعات ارامنی دیتے جانے گئے جن کے ہاں اپنی ذمین نہ تھی۔ ان اصلاحات کے باوجود خاندان اور دولت کورومہ میں خاص اہمیت حاصل رہی سینٹ میں بھی اثر ورسوخ کے حاصل می اندان اور دولت کورومہ میں خاص اہمیت حاصل رہی سینٹ میں بھی اثر ورسوخ کے حاصل می لوگ تھے دولت مندلوگ خریب عوام کے مقابلہ میں سیاسی افقیارات سے زیادہ فائدہ اٹھ سکتے سوبوں میں بھی جمہوری ادارے قائم تھے۔ ایک کونسل ہوتی تھی جس میں زیادہ اندار بڑے ہوئے ہوئے مقابی انہام چلاتے تھے۔ مقابی بڑے بڑے مقامی ذمینداروں کو حاصل تھا۔ وی تمام مصلات کا انتظام چلاتے تھے۔ مقابی معلات میں انہیں وسیح افقیارات حاصل تھے۔ مرکزی طرف سے مداخلت بہت کم ہوتی تھی بشرطیکہ وہ مندر جہ ذیل امور کی پابندی کرتی رہیں۔

ا۔ حکومت کے مقرر کر دہ محاصل باقاعد کی سے اداکرتی رہیں۔

r ۔ بوقت ضرورت فوج کے لئے رنگروٹ میا کریں۔

۳- شہنشاوی پرستش کی رسوہات بجالا تمیں۔

حکومت نے جمہوریت اور شمنشاہیت کے زمانہ میں درسگاہوں کی بھی مرہ کی نہ ن اور سر کاری نہ ن اور سر کاری فرانہ ہیں درسگاہوں کی جمہوریت اور شمنشاہیت کے زمانہ میں وقت کی درسگاہوں میں تقلیم اخراجات بہت زیادہ تھے۔ وہی بچے درسگاہوں میں تحصیل علم کے لئے داخل ہو بھتے تھے جن کے والدین تعلیم کے اخراجات ہر داشت کرنے کی سکت رکھتے تھے۔

جیٹین (JUSTINIAN) نے وہ تمام سکول بند کر دیئے جن میں فن خطابت اور فلسفد ک تعلیم دی جاتی تھی۔ اور ان کے ساتھ جو جائیدادیں د نقف تھیں ان کو بھی عنبط کر لیے ہر کافر کو تعلیم دینے سے روک دیا۔ اس نے ایتھنٹر میں جتنی در سگاہیں تنس انسیں ۵۲۹ء میں بند کر دیا اس طرح یونانی فلسفہ گیارہ سوسال تک تھکت کی روشنی پھیلانے کے بعد ختم ہو گیا۔

اس سلسلہ میں ول ڈیوران نے اسکندر سے کی ایک خاتون کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہمیانیہ
(HYPATIA) میں کے پہلے فن ریاضی میں کمال حاصل کیا۔ اور علم فلکیات میں پڑیمی اسکا اسکندر ہوئیاں کے شرح لکھی۔ اس نے علم ریاضی میں سراں بر انقشیفات آلیف کیں۔ پھرریاضی سے وہ فلسفہ کے میدان میں پہنی ۔ افلاطون اور پوئینس کے مقطوط پر اپنا مستقل نظام فکر تعمیر کیاس زمانہ کا ایک عیسائی مؤرخ سقراط نکھتا ہے کہ وہ اپنا زمانہ کا ایک عیسائی مؤرخ سقراط نکھتا ہے کہ وہ اپنا زمانہ کا بیک عیسائی مؤرخ سقراط نکھتا ہے کہ وہ اپنا زمانہ کی تھی اسے اسکندر سے کے بجئب خانہ میں فلسفہ کی میں اسکندر سے کے جائب خانہ میں فلسفہ کی دوروز دیک سے دوروز

سامعین کاایک جم غفیراس کالیجر نے کے لئے جمع ہو جانا تھا۔ دو اپنی پاکبازی اور راست انفتاری کے باعث عالمی سطح پر قاتل تعریف اور قاتل تحریم بن می تھی۔ لیکن اسکندریہ کے عیسانی اس کو تقارت کی نظرے دیکھتے تھے کیونکہ وہ صرف خودی او کون کوراہ راست سے بھٹکا دیے والی کافرونہ تھی بلکہ وہ اور سٹس (ORESTES) کی دوست تھی جواس شر کاایک کڑ کافر تھا۔ جب آرج بشی ہاکہ وہ اور سٹس (CYRIL) نے اپنے راہوں کواس بات پریرانگیفتہ کیا کہ وہ اسکندریہ سے بیودیوں کو نکال باہر کریں تواور سٹس نے بادشاہ کواس واقعہ کی خفیہ رپورٹ دی۔ بعض راہوں نے اس پر پھراؤ کیااور اسے موت کے گھاٹ آبار دیا۔

سرئیل کے معاوض نے پہاٹیا پر بیدالزام لگایا کہ اس نے اور سٹس کو معمالحت کرنے ہے باز

ر کھا ہے آیک دن بیمیائیا، بہمی میں جاری تھی۔ کہ سیرئیل کے چند کشر پیرو کاروں نے جن کی

قیادت سیرئیل کے دفتر کا آیک چھوٹا کلرک کر رہا تھا۔ اسے بہمی سے نیچے آبار لیا۔ اسے

تصبیت کر آیک کلیسا میں لے محتے اس کے کپڑے آبار دیے گئے ٹاکلوں سے اسے انتا ہ راک دوہ

و مہ توڑ مجی پھر انہوں نے اس کی لائش کے نگڑے کھڑے کر دیئے۔ اور اس کو نذر سنٹ کر دیا

نیس باد شاہ نے ایسے تھیں جرم کاار تکاب کرنے والوں کو کوئی مزانہ دی صرف بیے فرمان تافذ

خوشحال روی عیش و راحت کی زندگی بسر کیا کرتے وہ و یسات میں اپ لئے بنگلے تقبیر کرتے ان بنگلوں کی کھڑ کیاں شیشے کی ہوتیں پانی کے لئے تل لگا دیے جاتے اور انہوں نے حرارت پہنی نے کابھی ایک طریقہ ایجاد کر لیاتھا۔ جس کی وجہ سے مکوں میں گرم ہوا پھر نے لگتی۔ گویا ان کے بنگلے گرمیوں اور سرویوں میں ایک طرح کے ایئز کنڈیشنڈ تھے۔ ان کے کھانے ہے کاشوق جنون کی حد کو پہنچا ہوا تھا چنا تی وہ ایک مرتبہ کھانا کھا کر عمراً نے کہ بیٹ خالی کر میوں کی حد کو پہنچا ہوا تھا جنا تھے۔ ان کے بیٹ خالی کر نے دو سری مرتبہ لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔

حاق مرسے ہائد دو سرق مرس مرسان ہوں ہے۔ اور سے شہروں میں عام اوگ کنڑی کی سین کسانوں کے لئے آرام کے سلمان نہ ہونے کے برابر سے شہروں میں عام اوگ کنڑی کی بد نما جمونیزیوں میں رہتے جو چوچ سات سات منزلہ ہوتمی ۔ ببروز گاری عام تمی ۔ اور حکومت نے بمبری اس تھین مسئلہ کی طرف توجہ نہ دی اور نہ بمبری اس کا کوئی پائیدار صل سوچا۔ حکومت نے بمبری اس تھین مسئلہ کی طرف توجہ نہ دی اور نہ بمبری اس کا کوئی پائیدار صل سوچا۔ چنا نچ نصف سے زیادہ آبادی خیرات پر گزراہ تات کرتی ۔

رومی سعطنت کی تمام ریاستوں جس امیرول اور غریبوں کے در میان وسیع خلیج ماال تھی۔

له وي ایج آف فیقهٔ خلاصه صفی ۱۲۴ ـ ۱۲۴

سلخت نے عایا کے لئے بلاا قباز امیروغریب، تمام اور سر کس میاکر دیئے تھے جنہیں ویمنے کے لئے اور ان میں علسل کرنے کے لئے کوئی گلٹ ٹریدنا نہیں پڑتا تھ۔ سر کس میں جنگی رقعوں کی دوڑاور جنگی مقابلے ہوتے۔ دوڑوں میں شرطیں بھی لگائی جاتیں۔ فقراء اپی قسمت کو سنوار نے کے لئے ان شرطوں میں بڑھ کڑھ کر بازی لگاتے اور اس طرح ان کی جیب میں جو کچھ ہوجاتا۔

## سلطنت رومہ کے معاشی حالات

رومن مملکت کے معافی طلات کا آذکرہ وہاں کے معاشرتی طلات کے معمن میں آپ پڑھ کے جس مریدو ضاحت کے معاش کے دل ڈیوران کا یہ اقتباس بردا بصیرت افروز ہے۔

الا بیز نظی حکومت کا اقتصادی نظام محلوط قتم کا تھا۔ اس بیس تجی کاروبدر کی بھی اجازت تھی اور اس میں بعض صنعتوں کو حکومت نے اپنی ملکیت میں بھی اجازت تھی اور اس میں بعض صنعتوں کو حکومت نے اپنی ملکیت کے بارے میں جینین کا قانون بافز تھا اور اس پر عمل ہور ہا تھا جا گیریں وسیع سے وسیع تر ہوتی جارہی تھیں اور کا شکار مجبورا بڑے نرمینداروں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے چلے جارہے تھے کیونکہ قط سالی یا طغیانی کی وجہ سے ان کی زرع پیداوار بری طرح متاثر ہوتی تھی لیکن نیکسوں کا ہو جم جوں کا توں ان پر باتی بیداوار بری طرح متاثر ہوتی تھی لیکن نیکسوں کا ہو جم جوں کا توں ان پر باتی بیداوار بری طرح متاثر ہوتی تھی لیکن نیکسوں کا ہو جم کو بر داشت کرنے سے قاصر سے صنعتی کار خانوں میں مزدور وں کو جم کو بر داشت کرنے سے قاصر سے صنعتی کار خانوں میں مزدوروں کو بر حالے لوگ آزاد سے شام ۔ مصر۔ شائی افریقہ میں مزدوروں کو درست کر ما بڑتی تھا۔ آک آبیاش کی بڑی ضروں کو درست رکھا جاسکے۔ حکومت اپنے کار خانوں میں زیادہ تر الی چیزیں بناتی جن کی افرا کی جریں بناتی جن کی افرا کی جن المر شامی کو اور الل دربار کو ضرور سے ہوتی ۔

معدنی دولت عکومت کی ملکیت تھی لیکن پرائیوث ادارے کانوں کو محدنی دیات نکالتے ۵۵۴ء کے قریب محکومت سے کراید پر لے لیتے اور معدنیات نکالتے ۵۵۴ء کے قریب تسطوریا فرقہ کے چند راہب جین سے ریشم کے کیڑوں کے اندے اور شمتوت کے درختوں کی قلمیں لے آئے۔ حکومت نے دیشم پیدا کرنے کی شمتوت کے درختوں کی قلمیں لے آئے۔ حکومت نے دیشم پیدا کرنے ک

صنعت کوائی سریرسی میں لے کر نظا حردج تک پہنچایا۔ ریشی پار جات اور ار خوائی رگوں کی ساخت صرف حکومت کے تصرف میں تغی ان کے کار خانے شان محلات کے اندر ہوتے یا شان محلات کے گر دو نواح میں ریشی ار خوائی رنگ کالباس میننے کی اجازت حکومت کے افسر ان اعلٰ تک محدود تھی۔ سب سے زیادہ قبتی رہمی کپڑا شان خاندان کے افراد کے لئے مختص تعا۔ بعض لوگوں نے اپنے ذاتی ذرائع سے ریشم کے کیڑوں کے انڈے حاصل کے اور ان کی پرورش کر کے ریشم بنایا اور اس سے ریشی کیڑے بنانے شروع کر دیئے۔

جینین نے اس بلک ارکیے کو فیم کرنے کے لئے رہم سازی اور رہم اس کو بھی اجازت و سے سازی مستوں سے سازی ہیں اٹھالیں اور عوام کو بھی اجازت و سے کہ کار خانوں میں تیار شدور رہم کے پارچات سے دکانوں کو بحر ویا اور استے کہ ارخ نوں کو بحر ویا اور استے کہ فرخ پر ان کو بازار میں ان کا فرخ بھی بوی حد تک کرا ویا اور استے کم فرخ پر ان کو بازار میں فروخت کریا شروع کر دیا کہ پرائیوٹ ادارے اس قیمت پر رہم کی کڑا ویا مور نے سے نیووہ شمی کرا ہوا ہے اور استے کم فرخ پر ان کو بازار میں فروخت سیس کر بھتے تھے کیو تک ان کی اگرت بہت زیادہ تھی کہا ہوگئے۔ فروخت نہیں کریا ہوگئے۔ فروخت نہیں کریا ہوا ہوگئے۔ فروخت نہیں کا باند ہو کیا تو بادشاہ بسب نجی کار خانوں میں بنا ہوار سیمی کہڑا مارکیٹ میں آتا بند ہو کیا تو بادشاہ نے مکومت کے کار خانوں میں شیخ ہوئے رہمی یارچات کے فرخوں کو بر حماد یا اور اس طرح اپنی قوم کے باہمت افراد کی حوصلہ فلمی کر کے رہیم سازی اور رہم بانی کی صنعت میں اپنی اجارہ داری قائم کر لی ۔ (۱)

سراری ورزیم بیل مست بیل بی جرور رس است. انسائیکلو پیڈیا بریٹائیکا میں رومن سلطنت کے عنوان کے بینچ مکومت کے پایالی نظام پر تبعرہ کرتے ہوئے مقالہ نگار لکھتا ہے۔

" کر اگر چہ عدالتی نظم و نسق بمترین تھا۔ لیکن سلطنت کا الباتی نظام بست ہی خراب تھا۔ اگر حکومت عوامی اقتصاد بات کے اصولوں سے آشنا ہوتی تو وہ اپنے باشندوں کی خوشحال کو مجرور کے بغیرا پی آمدنی میں بست

<sup>-</sup> دى ايج آف فية سنى ١١٩ ــ ١١٨

کے اضافہ کر سکتی تھی۔ جو نیکس لگائے جاتے ان کی شرح بہت زیادہ تھی اور اس کی وصولی جی بیٹ تشدو سے کام لیا جاتا تھا۔ تجارت، حکومت کے لئے قوت و طاقت کا ایک بہت بردا منبع تھی لیکن حکومت کاروباری لوگوں کو بول لنجائی ہوئی نظروں سے دیکھتی کہ اس کا ٹی چاہٹا کہ ان سے زیادہ سے ذیادہ مال تجمین سکے۔ آ بدنی کا اہم ذریعہ زر گی زمینیں تھیں زیادہ سے مالکوں پر رومن عمد حکومت کے سارے دور جی اتنا ہو جو ڈالا جا آرہا جو بالکل نامناسب تھا۔ لگان زر گی پیداوار کے مطابق وصول نہیں جا آرہا جو بالکل نامناسب تھا۔ لگان زر گی پیداوار کے مطابق وصول نہیں کیا جا آ تقار کی بیداوار سے مطابق وصول نہیں آ تحری دور جی تو بیوں معلوم ہو تا تھا کو یا چو اسائیکس لگا دیا گیا ہے۔ ان آخری دور جی تو بیوں معلوم ہو تا تھا کو یا چو اسائیکس لگا دیا گیا ہے۔ ان گئی سے جو آ بدنی ہواس سے فیج اور شامی افسروں کی ایدادی جائے یہ گئی سے جو آ بدنی ہواس سے فیج اور شامی افسروں کی ایدادی جائے یہ جنس کی شکل جی وصول کیا جاتا تھا۔

صوبوں کو مختف المائی ضلعوں میں تقسیم کر دیا گیااور ہرضاع ہے جتنا خراج لیما مطلوب ہو آتھا۔ اسے آیک رجشر جس درج کر دیا جا آبتداء جس اس تخیینہ پر پندرہ سال کے بعد نظر عانی کی جاتی ۔ اور مناسب تبدیلیاں رونما رونکار لائل جاتس لیمن کچھ عرصہ بعد نظر عانی کرنے جس ہے قاعد گیاں رونما ہونے لگیس نیکسوں کو وصول کرنے کی ذمہ داری جلس نمائند گان کے ارکان پر عاکد تھی ساتویں صدی تک ہی دستور رہا۔ مجلس نمائند گان کے ارکان پر عاکد تھی ساتویں صدی تک ہی دستور رہا۔ مجلس نمائند گان کے ارکان نگان وصول کرتے اور حکومت کے تران جس جمع کرتے جو لوگ لگان ان نمائند گان کوا پی جیب کے ارکان نمائند گان کوا پی جیب سے اواکر نا پر آ۔ اس طرز عمل سے مجلس کے گیار کان پری طرح زیر بر ہو جاتے جب اس نظام جس تبدیلی گئی تو پھر تادبند افراد کے حصہ کانگان سلامے حسل کے اور کول پر تقسیم کر دیا جاتا۔ کاشکاروں پر اور بھی طرح میل طرح کی ذمہ داریاں تھیں جن جس میں سے سب سے زیادہ اہم یہ ذمہ داری طرح کی ذمہ داریاں اور لاکے میا طرح کی ذمہ داریاں اور لاکے میا تھی کہ حکومت کے ڈاک فائوں کے لئے گھوڑے کھیاں اور لاکے میا تھی کہ حکومت کے ڈاک فائوں کے لئے گھوڑے کھیاں اور لاکے میا تھی کہ حکومت کے ڈاک فائوں کے لئے گھوڑے کھیاں اور لاکے میا

وابسة كر دياجاً آقا۔ أكر پهلامالك زين فروخت كر دينا تو خريد نے والے كو زين كر دينا تو خريد نے والے كو زين كے ساتھ وہ كاشكار بھی نتقل كر ديئے جاتے جو پہلے مالك كے وقت زين بن فرا احت كرتے تھے "۔ (1)

مشرقی رومن ایمپیار کے بادشاہوں میں سب سے جلیل القدر اور عظیم الشان بادشاہ جسٹین اول ( ۲۸۳ تا ۵۲۵ء ) ہوا ہے اس کو تاریخ میں جسٹین دی گریٹ ( اعظم ) کے لقب ہے یاد کیا جا ہے اس کا عمد نتوحات، سلطنت کی وسعت، بڑے بڑے محلات اور قلعوں کی تعییر کے باعث امریک شان کا مالک ہے لیکن اس شمنشاہ اعظم کے دور میں ہمی عوام الناس کی حالت از حد قابل رحم تھی۔

انسائیکلوپیڈ یا بریٹانیکا کا مقالہ نگار اس کی معاشی پالیسیوں اور مالی نظم و نسق کے ہرے ہیں رقمطراز ہے۔

ورعظیم تعیری منصوبوں ، پ در پ جنگوں اور سلطنت کی سرعد پر آباد ورحتی باشندوں کو رشوت دے کر خرید نے کے لئے روپ کی شدید ضرورت تھی اور اس کور عایا پر فیکسوں جی اضافہ سے بورا کیا جاتا تھا۔ وہ سابقہ فیکسوں کے بوجھ کے نیچ پسے چلے جار ہے تھے۔ ٹاکوار موسموں کے باعث فصییں اگر چہ بری طرح متاثر ہوتی تھیں اس کے باوجود لگانوں میں کی شیں کی جاتی تھی اور جو لگان شیں اوا کر آتھا۔ اس کی غیر منقولہ جنگہار قرق کر کی جاتی تھی۔ ان مالی مظالم کے باعث لوگ بغاوت کر نے بر مجور ہو جاتے تھے اس سلطے میں جو بغاوت ۲ سے میں ہوئی اس میں مرف وار السلطنت میں تمیں ہزار نفوس ہلاک کر دیئے گئے۔ (۲) میں مرف وار السلطنت میں تمیں ہزار نفوس ہلاک کر دیئے گئے۔ (۲)

ان تمام طالت کے مطالعہ سے آپ اس افرائفری کا باسانی اندازہ لگا کے ہیں جوروش مملکت کے کاروباری طبقے نیز زمینداروں اور کاشتکاروں کے طبقات میں رونماہوری نتی۔ شام کا ملک بھی رومیوں نے فتح کر کے اپنی مملکت کا ایک صوبہ بتانیا تھا۔ اس ما طالت کے بارے میں محمد کر وعلی اپنی کتاب " خطط الشام" میں رومی حکومت کے طرر عمل نے بارے میں تھے ہیں۔ بارے میں تکھتے ہیں۔

ا به انسائیکلوپیڈیا صفی ۱۳۳۳ به ۱۳۳۷ جلد ۱۹ ۱ به انسائیکلوپیڈیا صفحہ ۲۰۱۱ جلد ۱۹۲۳ پیشن ۱۹۹۲

ورشامی رعایا پر لازم تھا کہ وہ حکومت کا تیکس اواکرے اور اپنی تمام پیداوار اور آھنی کا دسوال حصہ اور راس المال کا تیکس واخل کرے۔

فی کس ایک رقم مقرر تھی جس کا اواکر ٹالازی تھا۔ اس کے علاوہ روی قوم کے پکھ دوسرے اہم ذرائع آھنی تھے مثلاً چوگی، کائیں،

حاصل اس کے علاوہ جو قطعات گذم کی کاشت کے قابل ہوتے، اور چاگئیں شمیکہ پر وے وی جائیں۔ ان ٹھیکہ واروں کو عشارین کہتے تھے پہلوگ حکومت سے تحصیل وصول کے افقیادات تربیہ لینے اور رعایا سے مطالبات وصول کرتے۔ ہر صوبہ جس ان ٹھیکہ داروں کی متحد د کہنیاں مطالبات وصول کرتے۔ ہر صوبہ جس ان ٹھیکہ داروں کی متحد د کہنیاں مظالبات وصول کرتے۔ ہر صوبہ جس ان ٹھیکہ داروں کی متحد د کہنیاں کی گور سے دورائی کے انداز جس پیش کرتے اور جس قدر ان کو لینے کا حق تھا اس سے ملکوں کے انداز جس پیش کرتے اور جس قدر ان کو لینے کا حق تھا اس سے ملکوں کے انداز جس پیش کرتے اور جس قدر ان کو لینے کا حق تھا اس سے مروم کرتے اور اکثر ان کو غلاموں کی طرح فروخت کر ویتے "۔ زیادہ وصول کرتے اور اکثر ان کو غلاموں کی طرح فروخت کر ویتے "۔

عوام کی خشتہ حالی کا توبیہ عالم تھالیکن شانی خاندان اور حکومت کے افسر ان اور رؤساء کی عیش کوشی کی داستانیں پڑھ کر انسان شششہ ر رہ جا آ ہے ان کے عالیشن محل. ویوان خے ناؤونوش کی مجلسیں، بیش و عشرت کے ساز وسلمان کی انتہائہ تھی۔

حضرت حسان بن علبت نے جبلہ بن الاہم غسانی کی مجلس کا نقشہ اس طرح کھینچ ہے جیں نے وس باندیاں ویکھیں جن جن جن پا پانچ روم کی جو ہر بلا پر گا رہی تھیں اور پانچ وہ تھیں جو اٹل جیرہ کی دھن جن گاری تھیں جنہیں عرب سروار ایاس بن قبیعہ نے تخفہ بھیجا تھا اس کے علاوہ عرب کے علاقہ کہ وغیرہ سے بھی گوبوں کی ٹولیاں جاتی تھیں۔ جبلہ جب شراب نوشی کے لئے بیٹھتا تو اس کے نیچو فرش پر حتم قتم کے پھول چنبیلی جو بی وغیرہ بچھ دیے جاتے اور سونے جاندی کے ظروف میں مشک و عزر نگائے جاتے وہ جاندی کی طشتریوں میں مشک فالعی لایا جاتا۔ اگر جاڑوں کا زمنہ ہو آتو ہو جانوں کا موسم ہو آتو ہو قبیر قبیل جاتی اور اس کے ہم

نشینوں کے لئے گرمیوں کالباس آیا جس کو وہ اپنے اوپر ڈال لیتے۔ جاڑوں میں سمور، قیمتی کھالیں اور دوسرے گرم لباس حاضر کئے جاتے۔

(۱)
اس متم کے حوالوں سے آری کی گناہوں کے صفحات بھرے پڑے ہیں یہاں تو صرف یہ بتا استم کے حوالوں سے آری گناہوں کے صفحات بھرے پڑے ہیں یہاں تو صرف یہ بتا استعماد دے کہ عظیم روی سلطنت کے سائے میں افسانیت کو کس طرح دو طبقوں میں تقلیم کر و یا گیا تھا۔ اور و یا گیا تھا۔ اور جملہ و سائل بیش و طرب میسر تھے اور دو سری طرف عوام کا سوا و اعظم تھا جو زندگی کی بنیادی ضرور توں کے لئے بھی ترس رہا تھا۔ اور افلاس و تنگ دستی کے باوجو د مملکت کی سازی مائی ضرور یات بہم پہنچانے کا ابو جو اس نے افعار کھا

ان چند صفحات کے مطالعہ ہے آپ نے روی مملکت کے اقتصادی نظام کا ندازہ لگالیا ہو گا۔

## رومه كى اخلاقى حالت

اس کے بارے میں ول ڈیوران کی مضمور کتاب دی ایج آف نینے، کا کیک اقتباس ہی کافی ہے وہ لکھتے ہیں

"افلاتی، جنسی اور کاروباری نیاظ سے روی سلطنت کے کینوں کی مالت قابل رقب نہ تھی۔ آیک طرف تور قص کی ندمت کی جاتی تھی لیکن فضطنیہ میں رقص گاہیں اور ہاج گھر آبود ہے۔ کلیسانے اطلان کر دیا تھا کہ وہ ایکٹروں کو میسائی فرہب تبول کہ وہ ایکٹروں کو میسائی فرہب تبول کرنے کی اجازت نہیں دیں ہے۔ اس کے باوجود بیز نظی سنج پر ایکٹروں اور ان کے کھیلوں کو بردی پذیرائی بخشی جاتی تھی قانونی طور پر ان پر یہ بارزی تھی کہ وہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر کے لیکن دوسری طرف بان کی جنسی خواہشات کی تسکین کا سلمان کر دیا گیا تھا۔ پروکو پئیس ان کی جنسی خواہشات کی تسکین کا سلمان کر دیا گیا تھا۔ پروکو پئیس ان کی جنسی خواہشات کی تسکین کا سلمان کر دیا گیا تھا۔ پروکو پئیس ان کی جنسی خواہشات کی تسکین کا سلمان کر دیا گیا تھا۔ پروکو پئیس کے زمانہ میں گھتا ہے۔

وسائل پر بینی مستقل مزاجی سے تحقیق جاری رہتی تھی اس زمانہ کے اطباء
اپی قرابا دینوں میں اس موضوع کو بینی اہمیت سے ذکر کرتے تھے۔
چوتھی صدی کے ایک مشہور اور قائل طبیب "اورباسیس"
چوتھی صدی کے ایک مشہور اور قائل طبیب "اورباسیس"
(ORIBASIUS) نے ایپ قرابادین میں منبط تولید کے موضوع پر اور اس کے وسائل پر پوراایک باب قربند کیا ہے۔

فخیہ خانے عام تھے عصمت فروشی کا دھندابر سرعام کیا جا آتھا۔ جیئین اوراس کی ملکہ نے عصمت فروشی کو ختم کر ناچاپا نہوں نے عصمت فروشی کا دھندا کرنے والے مرد و زن کو تسطیطنیہ سے نکل جانے کا تھم دیا لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ کامیالی نہ ہوئی۔ (1)



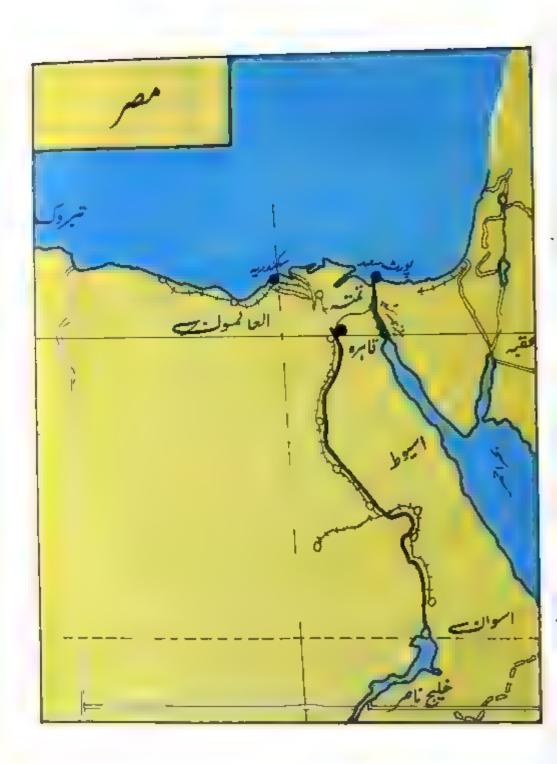



# ممصر

مور خین کااس بات پر اتفاق ہے کہ تمام تہذیوں سے قدیم ترین تہذیب اہل معرک ہے۔ یکی وہ ملک ہے جہاں تین و ثقافت کی پہلی شعروش ہوئی۔ معربوں کے آجر تدیمہ ان کی فتی تغییر میں معدات اور علم ریاضی میں یہ طوئی رکھنے کے شاہرعلول ہیں دریائے نیل ان کے فتی تغییر میں معدات اور علم ریاضی میں یہ طوئی رکھنے کے شاہرعلول ہیں دریائے نیل ان کے لئے قدرت کالیک عظیم عملیہ قا۔ جس کھیت میں اس کا پانی پہنچ جا اوہاں فصلیس الملہ نے گئیں اور اس کی سرسزی و شاوابی کو دیکھ کر دلول کو مسرت اور آئی کھوں کو آزگی نصیب ہوتی۔ کسی صحراء کے گئی کو ہموار کر دیا جائے اور ہموار کرنے کے بعد اسے نیل کے پانی سے سیراب کر دیا جائے تو قلیل وقت میں وہ کلزاد نیائے بمترین زر خیز میدانوں سے بھی سبقت لے جانا۔ ان کے مندروں کی عمار تیم میں سے اکٹراب بھی اپنی اصلی صورت میں موجو دہیں جانا۔ ان کے مندروں کی فن تغیر میں ممارت کاملہ پر گوائی دے رہی ہیں وہ حکیمانہ اتوال جواس اور اجائی کی غمازی کر رہے ہیں آیک وہ آپ بھی ملاحظہ زمانے۔

اگر تم خوشحالی میں خوش خصال پائے جاؤ توجب حالات تا گفتہ بہ ہوں تم ان کو ہر داشت کرنے کے قاتل یائے جاؤ گے۔

دوسرا قول ہے تمہارا دل توسمندر کی طرح علم و دانائی سے لبریز ہوتا جاہتے لیکن تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہونی جاہئے۔

دور اندلش آدمی کامیاب ہو جا آ ہے اور مختلط آدمی کی تعربیف کی جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے محیماند اقوال ہیں جن سے ان کی عقل مندی اور وانسوری کا پہتہ چاتا

یہ جملے اپنی حکیمانہ معنوب کے باعث اہمیت وافادیت بیں ان کے اہراموں سے کم درجہ

نہیں رکھتے لیکن جب ہم ان کے ذہبی عقائد کے بارے میں قدیم کتابوں کامطاعہ کرتے ہیں تو حیرت زوہ ہو کر سوچنے لگتے ہیں کیا استے بڑے ریاضی وان، فن تعمیر کے استے بڑے ماہراور ایسے پراز عکمت بول ہو لئے والے وانشور ایسے احتمانہ اور طفلانہ مقائد کے حال ہو کئے ہیں ؟

#### ان کاسیاسی نظام

قدیم معرض بادشاہ کو "الد" یعنی دیے آتھوں کیا جا آتھااور اس طرح اس کے لئے آداب
پرستش بجالائے جاتے ہے۔ بادشاہ ہی ہوے فداؤں کے سامنے آئی رعایا کی نمائندگی کر آان
کی طرف سے قربانیاں پیش کر آتھااور غرابی تقربات بھی صدارت کے فرائض انجام دیا تھا۔
بادشاہ کے تعلقات غرابی پیشواؤں کے ساتھ عام طور پر دوستانہ ہوتے ہے لیکن جب بھی کوئی
کرور بادشاہ تخت نشین ہو آق غرابی پیشوااس کی کروری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے شات
افقیار ات خو د سنبھال لیتے ہے ایر انہوں کی طرح قدیم معرجی بھی بادشاہ کے متعلق کی عقیدہ
فی کہ یہ خدائی خاندان کا آیک فرد ہے۔ اور خود خدانے بی اس کویہ حکومت اور سلطنت بخش
شی کہ یہ خدائی خاندان کا آیک فرد ہے۔ اور خود خدانے بی اس کویہ حکومت اور سلطنت بخش
کرنے کے بارے بھی کوئی مورج بھی نہیں سکا تھا کیونگ یہ بعادت بادشاہ کے خلاف بخاوت
اس خداک خلاف متی جس نے اس کو تخت سلطانی پر متنکن کیا تھا۔ اس لئے آگر چہ مشورہ کے
اس خدان کے خلاف رسن رسیدہ تجربہ کار لوگوں کی آیک مجلس مشادرت موجود ہوتی تھی لیکنا

وزیراعظم باوشاہ کے برنکس ایک انسان ہی ہو ناتھا۔ مصر دو حصول جی منظم تف معریالا اور مصر زیریں برایک کاوزیر الگ الگ ہو تاتھا۔ مصر ذیریں حکومت کے دفاتر نمٹس جی تھے وزارت بھی مور دقی چیزتھی۔ نیکن طاقتور باوشاہ وزیروں کو انتابا افقیار نمیں ہونے دیتے تھے کہ وہ بادشاہ کے لئے وہال جان ثابت ہوں۔ وزیر کے افقیار ات پر تجود وشرائط عائمہ کی جاتی تھی اور سرکاری خرانے کا خرانجی مالیاتی معللات جی آزاد ہو یا تھا ان کے علاوہ بادشاہ کے دیگر خصوصی آفیسرز ہوتے تھے جن کو بادشاہ کے کان اور آگے کما جاتا۔ ان کا فرض بیا تھا کہ وہ وزیر اعظم اور خرانجی کی کارکر دیجوں کی مجرانی کریں وزیر اعظم انتظامی امور کے عداوہ عدلیہ کا

ا يه تعبية الحضارة صفي ١٩٠ جلدان برطلي

#### چيف جسٹس بھی ہو آتھا۔

#### ان کے زہبی عقائد

ابتداء میں ہر قبیلہ کا الگ خدا ہو یا تعااور ہر قبیلہ صرف اپنے ہی خدا کی پوجا کر یہ تھا۔ کسی دو سمرے قبیلہ کے خدا کو پہلے قبیلے والے اپنا خدا نہیں تسلیم کرتے تھے۔ اس طرح ایک محدود حسم کی توحید کا تصوریا یا جا آتھا۔

ایک دوسری صورت بھی تھی کہ وہ ایک موقع پر کسی ایک دیو آئی پرستش کر تے اور اس کے ساتھ کسی اور کی پرستش کر تے اور ساتھ کسی اور کی پرستش نہ کرتے اور دو مرے موقع پر اسی طرح ایک اور دیو آگوا پی پوج پاٹ کے لئے مختص کر لیتے اور اس وقت کسی اور دیو آئی رسم پرستش ادانہ کرتے ۔

جن فداؤں کے بارے میں جمیں سے علم ہے وہ یہ تین فدایں اوسرس (OSIRIS)

آئسس (ISIS) ہورس (HORUS) عوام الناس کے ہاں ہی تین افراد کا کنبہ بہت متبول تھا۔ آہستہ آہستہ ان جس اضافہ ہوتا گیا اور ان کے معبودوں کا سلسلہ ایک گور کھ دھنداین گیا جو نہ سی اضافہ ہوتا گیا اور ان کے معبودوں کا سلسلہ ایک گور کھ دھنداین گیا جو نہ سی کا اور نہ سمجھ نے گا۔ ان کے نزدیک مائپ، نیوال گوبر بی پیدا ہوئے والا بھنود اسب کو نقدس حاصل تھا اور ان کی ہوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ بالائی مصر کے معبود الگ الگ تھے۔ جسے تحریر کیا گیا ہے کہ ابتداء میں ہر قبیلہ کا ایک معبود اور زیریں مصر کے معبود الگ الگ تھے۔ جسے تحریر کیا گیا ہے کہ ابتداء میں ہر قبیلہ کا ایک خدا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کی اور کی نہ عبادت کرتے تھے اور نہ اس کی الوہیت کو تشلیم

ا - انسائیکوپیڈیا بریٹائیکاصفی ۵۳ – ۵۲ جد بشتم

کرتے نتے جب قبیلوں کا آپس میں امتزاج شروع ہواتو دو خداؤں کی پرستش ہونے گی۔ ایک خاوند کے قبیلہ کا خدااور دو سرابیوی کے قبیلہ کا خدا۔ اگر بیوی خاوند کے قبیلہ کے علاوہ کسی اور قبیلہ کا فدا۔ اگر بیوی خاوند کے قبیلہ کے علاوہ کسی اور قبیلہ کا فرد ہوتی اور ان سے جو اولا دیدا ہوتی ان کا الگ تمیرا خدا ہوتی۔ اس طرح ایک خاندان میں ایک کے بجائے تمن خداؤں کی پرستش ہونے گئی۔

آ مے چل کرنے خدامقرر کئے گئے۔ اس طرح یہ سلسلہ بڑھتا چلا کیا آخر کار خداؤں کی ایک بھیڑنگ گئی۔ جن کوہم چار قسموں میں تقسیم کر کئے ہیں۔

ا ۔ وہ خداجن کا تعلق حیوانات سے تھا

۴ ۔ وہ خداجن کا تعلق انسانوں سے تھا۔

🕝 وہ خداجن کا تعلق نظام مشی ہے تھا۔

م وہ خداجو، وہ اور صورت سے مجرد تھے۔ جیسے وہ دیج آجو باپ تھا۔ وہ دیوی ہو ال تھی۔ پیدا کرنے والا خدا۔ سی بی کا خدا وغیرہ وغیرہ یے افسانے بھی مروی ہیں کہ وہ اپنے خداؤں کا شکار کرتے ان کو قبل بھی کر دہیتے اور ان کو فکڑے فکڑے کر کے ان کے اعضاء کو یکاتے اور اس پر جشن منتے۔

یاف نے اس وقت سے پہلے کے ہیں جب مصریوں نے اوسیرس کی ہوجاشرو عکی معری ہے۔ سمجھتے تھے کہ اس دیو ہائے نے مصریوں کو آ دم خوری اور تشدد کی عاد توں سے نجات والی ہے۔ مصریوں کے یہ عقائد کیل از آریخ کے زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

معر جب تاریخ کے دور میں داخل ہواتواں کے اہم دیو تا یہ تھے ہرموبولس مین بن باک اور لق لق کی پر ستش ہوتی تھی۔ ڈیلٹا کے شہروں میں شیر کی۔ بو باسطس (BL BASTIS)۔
مندر میں پلیوں کی مفنس ہیلیو بولس، ہرمونتھس میں سائڈوں کی۔ اور متڈس اور تقییس میں مندڑھے کی۔ فیوم میں گرمچھ کی۔ ہیراکون بولس (HIERAKON POLIS)اور بولٹاک مینڈھے کی۔ فیوم میں گرمچھ کی۔ ہیراکون بولس (BUTO) میں شاہین کی اور بتو (BUTO) میں شاہین کی اور بتو (BUTO) میں تاک کی اور کی تشم کی مجھلیوں کی بوجاں جاتی تھی۔ و نجیرہ و فیرہ و

وہ معبود جو محض انسان تصورہ یہ ہے او سیرس ۔ آنسس ۔ فبھاتھ ۔ ہورس ۔ وہ خداجن کا تعبق ظام آنسی ہے تھا۔ ان میں ''را'' (آفلب) جس کو آئن(ATEN) بھی کہتے تھاور انسر (فلک) سوپڈو (روشنی) گیب (GEB) زمین وغیرہ تھے اور مجرد خداوں میں فن ۱۳۸۸ فائق کائنات من (MIN) باپ اتھور (HATHOR) مال ۔ وتھ (MIN)

عَلِيْ وَفِيرِهِ تَصِهِ (1)

چوتھی صدی قبل میں تک معربوں کے تمیں خاندان تکران رہے پھر معربہ سکندر نے بعند کر لیا۔ اور بطلیموسیوں کا بونائی شای خاندان مصر پر حکومت کر آرہا۔ یہاں تک کہ اینیٹونی اور قلو بھرانے فکست کھائی تھیں قبل میں ہے ۔ ۱۳ ء تک یعنی مسلمانوں کی ہج معر تک معربر قابض کے ذیر تقین رہا۔ اس وقت روی خود بت برحتی کی بعنت میں جتلا تھے۔ اس لئے معربر قابض ہونے کے بعد معری اپنے دیو آؤں کی پر سنش کرتے رہ اور روی اپنے دیو آؤں کی برب جو تھی صدی عیسوی کی ابتدا میں قسطین نے میس بیت تبول کی اور عیسائیت کو سلطنت کا سرکاری خوب قرار دے دیا گیاتو عیسائی مشزیوں نے روی سلطنت کے تمام صوبوں میں بڑے زور و شور سے اپنے فروی کر دی۔ معربی ان کا ایک مقبوضہ خطہ تھا یہاں بھی عیسائی مشور سے اپنے فروی کر دی۔ معربی ان کا ایک مقبوضہ خطہ تھا یہاں بھی عیسائی مسلفین معربوں کو اپنے قدیم آبائی عقائد سے برگشتہ کر کے عیسائی بنانے میں معروف رہ اور مسلفین معربوں کو اپنے قدیم آبائی عقائد سے برگشتہ کر کے عیسائی بنانے میں معروف رہ اور

الغرد ٹیلر، اپی کتاب عربوں کی فتح معر، میں نکستا ہے۔

اگر چہ مصرکے قبطیوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھااس کے باوجو در دی
حکم انوں اور مصری محکوموں کے تطلقات ہیشہ کشیدہ رہے۔ اس کی ایک
وجہ تو یہ تھی کہ روی اور مصری الگ الگ نسل سے تعلق رکھتے تھے اور نسلی
تصسب باہمی فقند و فساو کاسب بنمآر ہتاتھا۔ لیکن اس سے بھی ذیادہ موثر وجہ
یہ تھی کہ اگر چہ قبطیوں نے عیسائی ند جب افقیار کر لیا تھا لیکن روی
عیسائیوں اور قبطی عیسائیوں کے فرقے الگ انگ تھے روی عیسائیوں نے

ا به انسائیگلوپیڈیا گرولیر(GROLIER)صفی ۳۷۳ جلد بفتم ۴ به ورلڈ سولائریشن تسجہ ۳۳

کانیسڈن کی کونسل کے اس فیصلہ کو تسلیم کر لیا تھا کہ مسیح کی ذات جی دو فطر تیں ہیں آیک المی اور ایک انسانی ، یہ فرقہ مکانیہ کملا یا تھا۔ لیکن معروں نے کالیسڈن کی اس قرار داد کو منظور کرنے ہے انگار کر دیا وہ اس بات کے قائل تھے کہ مسیح ایک فطرت کے حال ہیں یہ عقیدہ رکھنے والے فرقہ کو نسطوری فرقہ کما جاتا تھا۔

اس اختلاف کے باعث میں جیت کے ان دو فرقول بھی شدید بغض و عناد

پیدا ہو گیاان بھی اکثر فقنہ و فساد کے شعلے بھڑ کتے ہے۔

باعث خون کے دریا ہنے گئے۔ ایک ندائی اجلی عی اسکندریہ کے

اسقف اعظم نے جو روی حکومت کا نمائندہ اور ملکائیہ فرقہ کا پیرو کار تما

اس نے قریان گاہ پر کورے ہو کرنسطوری فرقہ (معری قبلی) کے آئل

مام کا اعلان کیا۔ اس کے عامیوں نے کر جاجی عبادت کے لئے جمع

ہونے والے قبلیوں کو اس بیدر دی سے عربی کرتا شروع کیا کہ کشوں

کے پشتے مگ سے اور خون کی ندیاں رواں ہو گئی اور گر ہے کی عمارت

ان کے خون سے رتیمن ہوگئی۔ (۱)

می مصنف اس کے بعد لکھتا ہے۔

کہ ساتویں صدی عیسوی عیں مصر میں ملک کے سیای حالت کی حیثیت ہانوی تھی اولیس حیثیت نہ بہت و حاصل تھی۔ وطن کی مجت عملی طور پر مفقود تھی۔ قوی اور نسلی مخافقوں کی دجہ بھی ذہبی نظریات عیں تعناد تھا۔ ہوگ ذہبی موضوعات پر جب بحث کرتے تو فرط نفسب سے تہ ہے جہ بہر ہوجاتے ۔ اور بالکل فیر اہم اور حقیر موضوعات پر لڑتے ہوئے اپنی جان کی باری لگا و ہے ۔ اور بالکل فیر اہم اور حقیر موضوعات پر لڑتے ہوئے اپنی جان کی باری لگا و ہے ۔ ان کے زویک الدبیات کے مسائل میں معمولی سر اختلاف ہمی نا قابل ہر داشت تھا۔ (۲)

معری ہوگ جب بتوں کے بچاری تھے تواس وقت بلیوں محر مجھوں کے پہاری اس بات پر او کرتے تھے کدان دو چیزوں میں سے کون می چیزز یادہ پر ستش کے لائق ہے اور ب انہوں نے میسائیت کی فرقہ بازیوں اور فروش اختصافات کو ہاہمی جنگ د جدل کاذر بعے بتالیا۔ کالسیڈن کی

۱ - عربو س کی طلح مصراز ایلفرز نیبر خلاصه صلی ۳۰ - ۳۹ ۲ - درد س کی طلح مصر صلی ۳۵

كونسل ١٣٥١ء بي منعقد بيونى جس نے عيسائى ملت كو بھي نہ متور بونے والے دو فرقوں ميں بانٹ ديا۔ ايک فرقد مسيح كے لئے ايک فطرت كا قائل تعالور مصركے تبغی اس عقيدہ كو اپنائے ہوئے تھے لور دوسرا كروہ مسيح كے لئے دو فطرتوں كا قائل تعا۔

کونکہ روی حکران ملاتے فرقہ سے متعلق سے اس لئے وہ معربوں کے عقیدہ کو آیک برصت بیجھتے سے اور اس کی بیخ کی کو اپنا فرض کردانتے ہے۔ ناہیں ٹاس نے 190 (NICETAS) استف اعظم کو جو کائٹیے فرقہ سے استان استف اعظم کو جو ملائٹیے فرقہ سے تعلق رکھتا تعافل کر دیا۔ ہر قل نے جب تستینی شائی قوت کے خلاف بنگاتیہ فرقہ سے تعلق رکھتا تعافل کر دیا۔ ہر قل نے جب تستینیہ کی شائی قوت کے خلاف بنگاتیہ فرقہ سے کا خاتمہ ہو جائے گاجو قو کس کے عمد حکومت میں انہیں ہر واشت کر تا پڑے قبطیوں کا استف کو چائے میں کے علاجہ و جائے گاجو قو کس کے عمد حکومت میں انہیں ہر واشت کر تا پڑے قبطیوں کا استف جو پانچ میل کے لئے اس منعب پر مقرر ہوا تھا اس بعثوت کے دوران اس نے مورد چھ سال کے لئے ہی معربوں نے اپنے کے لئے ہی تھی لیکن معربوں نے اپنے کی کلیسا تغیر کر لئے اور اپنی بہت سی خانقا ہیں قائم کر لیس۔ ہر قل پر سرافتدار آنے کے بعد کہ کہ کہ کہ در دیاں حاصل کر تا چاہتا تھا گئی بہر نظیہ کے در بار نے معربے لئے حکاتیہ فرقہ کا گئیسا تغیر کر دیا۔

خسروپرویز نے بہت المحقد س کو آئت و آدائ کرنے کے بعد فلسطین اور شام پر قبند کر ایر اور اس کے بعد اسکندر سے پر حملہ کیا۔ اس وقت اسکندر سے کی مضبوط فصیل کے سارے دروازے بند کر دینے گئے۔ لیکن ایک نیر جس کے ذریعے سے اہل اسکندر سے کو گندم سے لدے ہوئے جماز وینچے شے اور جس کے ذریعے اہل اسکندر سے کو پینے کا پانی فراہم ہو آتھاوہ جنوبی دیوار کے بنچے بیچ بہتی تھی اور پھر شرکے اندر وافل ہو جاتی تھی۔ اس کے وائی حصہ سے گزرتے ہوئے سمندر میں جاگرتی تھی۔ شہر میں اس کے وافل ہونے کے دونوں راستے کرزتے ہوئے سمندر میں جاگرتی تھی۔ شہر میں اس کے وافل ہونے کے دونوں راستے منبوطی سے بند کر دینے گئے۔ لیکن اس کاوہ دروازہ جہاں سے وہ سمندر میں گرتی تھی وہ کھلا رہتا تھا۔ اس کے ذریعہ غلہ سے لدی ہوئی کشتیاں شہر میں پہنچ شی اور مائی گرتی کھیلیوں سے بحری ہوئی اپنی کشتیوں کو لے کر یہاں پہنچ جاتے شے اس کا بد دروازہ بندر گاہ کے بانکل متصل تھا اور روسے اس کے جباتے اس کا بدروازہ بندر گاہ کے بانکل متصل تھا اور روسے اس بی جنوبی اس کی حفاظت کے بدے میں بھی جندان اجتمام نمیں کیا جاتا تھا۔ بھر تا ہی غیر ملکی فض اسکندر سے میں مخصیل علم کے لئے " یا چندان اجتمام نمیں کیا جاتا تھا۔ بھرنا ہی آیک غیر ملکی فض اسکندر سے میں مخصیل علم کے لئے " یا جواتھا۔ اس نے غداری کرتے ہوئے ایرانیوں کواس مخفی راستہ کا سراغ بتاہ یہ بھرنے بارے ہو۔

می جو معلومات حاصل جوئی ہیں وہ بیر ہیں کہ وہ یہودی تھا۔ اس کی غداری کے باعث اسکندریہ پر ایرانیوں نے بعث اسکندریہ پر ایرانیوں نے بعنہ کر لیاتو شہر میں گل عام شروع ہوا۔ (۱)

اور بے شار لوگ نہ تیج کر دیئے گئے اور جو ذندہ نکے گئے ان میں سے بعض کو بہتا ہیں ہیا کر اس بھیج دیا کیا جن لوگوں کے ساتھ ایر انی فوجیوں نے کوئی تعرض نہیں کیاان میں سے ایک قبطیوں کا استفف تھا۔ جس کا نام انیڈر وئیس تھا اور قبطیوں کے وہ لوگ جو پہلی مکومت میں طازم تھے ایر اندوں نے ان کو اپنے عمدوں پر بر قرار رکھا اور کاروبار مکومت میں ان کا تعاون حاصل کیا۔ اگر چہ بعض مور نمین نے لکھ ہے کہ معروں نے ایر انی فاتحین کو اپنا نجات و ہندہ سیمے جہ ہوئے ان کا پر جوش خیر مقدم کیا۔ لیکن بٹار نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا۔

علامد ابوالعباس احمد بن على المتعريزي رحمته الله عليه كاحواله وبين بهوئ المغرز بملر لكمتا

ہے کہ

ار انیوں نے مصر میں فتح کے بعد ہے شار عیسائیوں کو موت کے گھائ آبارا۔ اور ان میں سے ہے شار لوگوں کو جنگی قیدی بنایاان کے بہت سے گر جوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر و یا بہودیوں نے عیسائیوں کے اس قتل عام اور گر جوں کے اندام میں ایر انیوں کی مدد کی۔

ایک و فد تو خسرو نے دوی مملکت کو تباہ و برباد کر کے رکھ ویا۔ بیت المقد س پر بھند کر ک وہاں ہیں روز تک مل عام اور لوٹ مار کا بازار کر ہ رکھا۔ نوے ہزار ہیسائی مارے کے ہزار بیسائی مارے کے ہزار میسائی مارے کے اور وہ بیٹ اور بن (راہب عور تھی ) = تیج کر دی گئیں۔ اور س نے کر جے گرا دیے گئے اور وہ صلیب جس پر بیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت جیسی علیہ السلام کو معاذ اللہ بھائی دیا گیاتھ جو ان کے نز دیک مقدس ترین چیز تھی۔ خسرو نے وہ بھی ان ہے جیسی باللہ معاد وی محلکت کے بہت ہے صوبے فلسطین۔ شام معرو غیرہ پر اپنا تبعنہ کر لیاس تباہ معلی کہ اور روی مملکت کے بہت ہے صوبے فلسطین۔ شام معرو غیرہ پر اپنا تبعنہ کر لیاس تباہ معلی کہ بعد ہر قال نے کر بہت بائد میں اور اس جرات و بمادری سے حملہ آور ہوا کہ بالکل فقت بدل کر روی سلطنت کے جن علاقوں میں خسرو قابض ہو گیاتھان سب کو از سر نوف کی باہر قل کی ہو در روی سلطنت کے جن علاقوں میں خسرو قابض ہو گیاتھان سب کو از سر نوف کی باہر قل کی ہو در ان فتر مات اور خسرو کی ہو در کے فکستوں کے باعث بیسائی دنیا میں خوش کی ایک مردوڑ کئی فرق میں ایک مردوڑ کئی ہو تو ماری بیسائی طت ہر قل کو نیا ہیں خوش کی ایک مردوڑ کی فرق میں ان انہ تعاف سے دو میں گیا ہیں و میں کیا ہو ہو سائی طت ہر قل کو نیا ہیں خوش کی ایک مردوڑ کی ایک مردوڑ کئی ایک مردوڑ کئی ایک مردوڑ کئی ایک مردوڑ کئی ہو تو میں ان اور میں کے دو میں ان

ا - مربول کی فتح مصر خلاصہ صفی 42 کا 24

قرقے قبطی اور ملات ہو صداوں ہے لیک و دس ہے دست جمریاں تھے ان و و نوں نے ان فقید الشال فقوطت پر انتائی مسرت کا اظہار کیا ہے ذریس موقع تھا اس ہے فائدہ افس کر ساری مسیحی ملت کو متحد اور منظم کیا جا سالما تھا ہر قل نے کوشش ہی کی کہ عیمائیوں کو متحد کر دے۔ اور اس نے اپنی طرف ہے تین مشرقی استعنوں کے مشورے ہے ایک ایمافار مولاتیار کیے۔ جس پر سب عیمائی فرقوں کا اتحاد ظہور پذیر ہو سکا تھا گئن اس نے اس بات کا خیال نہ کیا کہ ہو سکت ہو سکت کہ معر کا کلیسا اس کے فار مولے کو پندنہ کرے اس صورت میں ہر قل کے پاس کوئی چارہ کار نہیں دے گاکہ وہ تشد دے اپنے فار مولے کو زبر دستی نافذ کرے اور معربوں کو اسے قبول کرنے پر مجبور کر دے چنا نچے ہر قل نے یہ فیام کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنے اس نظریہ کو سارے مکس میں نافذ کر کے رہے گا۔ اور اس کے ذیر تنگیں بسے والے تمام عیمائی فرقوں کو طوعاً و کر ھااس کی پابندی کرنا ہزے گی۔

اس موقع پر برقل سے ایک اور خطرناک غلطی سرز د ہوئی کہ اس نے نیس (PHASIS) کےبشپ سیرس (CYRUS) کواسکندریہ کااسقف اعظم بنادیااور ساتھ ہی اس کومصر کا گور ز بھی مقرر کر دیا۔ یہ ایساغلط انتخاب تھا جس نے اتحاد کی تمام کوششوں کو تا کام بنا دیاوہ دس سال تک اس عمدہ پرمتمکن رہا۔ اور تاریخ میں اس بات کی کوئی اونیٰ شعاوت بھی نہیں کہ اس نے قبطیوں کے استف کے ساتھ افہام و تفقیم یا مصالحت کرنے کی مجمی کوئی کوشش کی ہو. سائرس نے مملے یہ ظاہر کیا کہ وہ عیرائیت کے فرقوں میں باہمی اتحاد والفاق قائم کرنے کے لئے سال آ یا ہے اس نے جب سب کے سامنے ہرقل کاوہ فدر مولا پیش کیا جس سے ہرقل کو یہ امید متنی کہ وہ ملکاتیہ اور قبطی فرتوں کواس کے ذریعہ متحد کرنے میں کامیاب ہو جائے گالیکن اس کی بيه اميد برند آئي سائرس اس اجتماع بيس اس فار موانا كونه صحيح طور پر بيان كر سكااور نه صحيح طور پر مسمجماسكااورنه سامعين نے اس كومنجع طور يريذ برائى بخشى مد ملك بيه فرقد كے نمائندوں كويہ بدر كمانی ہو مئی کہ بادشاہ نے کانسیڈن کی کونسل کے اس فیصلہ کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور وہ اسے ندہب ے ارتداد کام تکب ہواہے قبطیوں نے اس فار مولا کو سناتو وہ یہ سمجھے کہ جب اس طرح سیج ک آیک مشیت اور ایک عمل کو صلیم کر لیا گیاہے تولازی طور پرمسیخی لیک فطرت بھی صلیم کرلی گئی ہے وہ اس متجدیر مننے کہ سائر س نے ان کے عقیدہ کو تبول کر لیاہے سائر س نے اس غلط فنمی کو دور کرنے کے لئے ایک اور ندہی اجلاس طلب کیالیکن وہ بے سود رہا۔ اور اس فار مولا کی جو تعبیر سائرس نے اس اجلاس میں کی اس نے قبلیوں کو برا فروختہ کر دیا۔ انہوں نے اس

فلر مولا کو بڑی مختی سے مسترد کر ویا اگر دونوں فریق روا داری اور فراخدلی سے کام لیتے تو اختلاف کی اس خلیج کو پاٹا جا سکتا تھا۔ لیکن دونوں فرقوں کے سرپر اہوں کی تھک دلی نے اس زریں موقع کو ضائع کر دیا چھر دونوں فرقوں کو اس کے نقصانات پر داشت کرنے پڑے اور قبطیوں کے لئے مصائب و آلام کے ایسے دور کا آغاز ہوا جس کا تصور کر کے تی انسان لرز جا آ

سائرس نے جب محسوس کیا کہ سرزنش اور خوشلد دونوں ذریعوں سے وہ قبلیوں کے دل شہیں جیت سکا اور انہیں اپنا طرفدار نہیں بنا سکا قواس نے سخت رویہ اعتبار کیا اور اس میں شک شہیں کہ اسے اس اقدام میں برقل کی اشیریاد بھی حاصل تھی۔ سائرس نے برقل کے چش کر دہ فار مولا میں کسی ایک ترمیم کی کوشش نہ کی جس کے باحث قبطی خوشد لی سے اس کو قبول کر لیس بلکہ اس نے قبطیوں کے سامنے دو تجویزیں چش کیس یا قودہ کا نسیدان کے منظور کر دہ فار مولے کو من و عن تسلیم کر لیس یا ہم کی اؤ بہت رسانی بلکہ صوت کے لئے تیار ہوں۔ سائرس نے اسکندریہ میں اکتوبر اسان عامل کیا مسمد منعقد کی اور قبطیوں کو راور است پر نانے کے لئے ہم کشم کے اقدامات کی منظوری لے لی ۔ اس کے ایک یا دو وہ بعد تشد داور ایڈار سائل کا ایک ایک ہم موناک سلسلہ شروع ہوا جس کے فرے سائے بھی جس کے ایک مادی کا طوق ڈالنے ہم کو نیسائی، رومی عیسائیوں سے بھیشہ کے لئے شخر ہو تھے وہ اغیار کی قلائی کا طوق ڈالنے قبطی عیسائی، رومی عیسائیوں سے بھیشہ کے لئے شخر ہو تھے وہ اغیار کی قلائی کا طوق ڈالنے تیار سے لیکن انہیں اسے بھی فہ بہب رومیوں کی رعایابان کر رہنا گواران تھا۔

اس سے بیہ داختے ہو آ ہے کہ عیسائیوں نے اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے ند ہب کو قربان کر و یا آکہ انسیں اپنے ہم نہ ہب یہ مقابل فریق پر فتح حاصل ہو سکے ۔

سائرس نے جو مظالم قبطیوں پر ڈھائے ان کی فہرست بہت طویل ہے ان جس سے صرف ایک واقعہ بطور مثال پیش کر ٹا ہوں

بنیاجین قبطیوں کا آیک معزز پادری تھا، اس کا بھائی میتاس (MENAS)
قبطی عقیدہ کا پیرد کار تھا۔ اے سائرس کے سامنے پیش کیا گیا اور براڈرا یا
دھمکا یا گیا لیکن وہ اپنے عقیدہ پر طبت قدم رہا۔ پھر مشعلیس روشن کر
کے اس کے پہلوؤں کے قریب کی گئیں جنبوں نے اس کی جلداور گوشت
کو جلاد یا در چربی پھل کر نے گر نے گی لیکن اس کے پائے ثبات جی ذرا

اے ایک رہے کی بوری میں بند کر دیا گیااور اے سمندر کے ماحل پر
لے گئے تین مرتبداے کما گیااگر اے ذندگی عزیزے تواہی عقیدہ ہے
توبہ کرنے۔ اور کالسیڈن کی کونسل کا منظور شدہ عقیدہ اپنا لے تینوں بار
اس نے ان کی اس پیشکش کو انظرا دیا۔ پھر اسے سمندر میں ڈیو ویا گیا۔ (۱)

قبطی عیسائیوں اور رومیوں میں جو نفرت جڑ پکڑ چکی تھی وہ آگے چل کر بزے المناک حادثات کا سبب بنی مسلمانوں نے بابلیون (مصر کا ایک شر) کامحاصرہ کر لیا۔ رومی محاصرہ ک شدت کی ماب ندلا سکے اور ہتھیار ڈال دیئے اور وعدہ کیا کہ وہ تمن دن کے اندر شرکو خالی کر کے چیے جائیں گے۔ انفاق ملاحظہ سیجئے کہ مسلمانوں نے جس روز باہلیون پر حملہ کی وہ م فرفرائیڈے (۱۲ پریل ۱۹۲۶) تھا۔ یہ عیمائیوں کا ایک بوا مقدس دن ہے اور عیمائیوں کی وہاں سے اخراج کی آریخ ایسر منڈے تھی۔ یہ دن بھی عیسائیوں کا ایک مقدس ندہی تہوار تھا۔ اس کے باوجو د کہ مسلمان تین دن بعداس شرمیں داخل ہونے والے تھے اور مسجیت کا یر تیم پسال ہمیشہ کے لئے سرحگوں ہونے دالہ تھان تھین حالات میں ایک ایبادا قعد پیش آیا جس ے ان کی باہمی نفرت کا ندازہ نگایا جا سکتا ہے جو قبطی عیسائیوں اور رومی عیسائیوں کے در میان تھی۔ اس داقعہ سے پہلے رومیوں نے بابلیون کے بہت سے قبطیوں کو گر فبار کر کے قید خانہ میں ڈال دیا تھا۔ اس کی دجہ یا توبیہ تھی کہ رومیوں کے اصرار کے باوچو دانسوں نے اپنے عقیدہ سے وست بروار ہونامنظور نہ کیا باانہیں ہے اندیشہ تھا کہ بیہ قبطی ہمارے ساتھ بیوفائی کریں کے ایسٹر کے دن انہوں نے ان قیدیوں کو جیل سے نکالا۔ اور اینے ساہیوں کو نظم دیا کہ وہ ان قیدی قبطیوں کے ہاتھ کاٹ دیں کیونکہ اس فروی اختلاف کے باعث ردمی قبطیوں کو بت برستو<u>ل</u> ے بھی زیادہ غلید اور پلید بھتے تھے۔

> الل مصرک ند ہی حلات کے بارے میں آپ نے تفصیلی جائزہ پڑھ لیا۔ اب ان کے ند جب کے چند دو مرے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

معری آبنداء سے بی حیات بعد الموت کے قائل تھے۔ ان کابیہ ایمان تھا کہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیاجا آ ہے اور اس کواس کے اعمال کے مطابق جراوسزا دی جاتی ہے اس عقیدہ کے پیش نظران کے بال مردول کی تعفین و تدفین کے بارے جس بڑی عجیب و غریب رسمیں تھیں۔

ا - عروب كي هيخ معراز الظرة يشر صفحه ١٨٣

وہ ان کی قبر میں اور چیزوں کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دیا کرتے تھے اور جب ان کا کوئی باد شاہ مر آتواس کے لئے پہاڑوں کو مکود کر بہت وسیع و عربیش مدفن تیار کیا جا آجو کئ کمرول پر مشتمل ہو آ۔ ماہرین آجر قدیمہ نے صعید مصریب واوی طوک، اور واوی ملات در یافت کی ہیں وادی طوک میں بادشاہوں کے مقبرے ہیں اور ان کانقشہ عام طور پر ایک ہی فتم کاہو تا ہے۔ واضلہ کے لئے بہاڑی کھوو کر وسیع وعریض راستہ بنایا جاتا۔ جوچھ سات فٹ چوڑا اور جد سات فٹ اونجا دور تک بہاڑی میں چلاجاتا۔ اس سے آگے ایک کمرو کے برابر ترُ ھا کھود ویا جاتا۔ پھراس ہے آ گے دو سرا کمرہ ہوتا جس میں شاہی تابوت ر کھا جاتا جس میں یاد شاہ کی حنوبہ شدہ ممی (لاش) رکھی ہوتی اس کے دائیں بائیں وہ کرے ہوتے جن ش باوشاہوں کی ضرورت کا سہمان شاہانہ انداز سے رکھ و یا جاتا سونے کے زبورات, سونے کا تخت. سنسری کرسی، اور دیگر کلیمتی چیزیں ان اشیاء کے علاوہ کئی بر تنوں میں گند م اور دوسری کھانے کی چیزیں رکھ وی تآیں پانی ہے بھرے ہوئے کئی ملکے بھی رکھ دیئے جاتے ہہرین تہ جر قديمه نے جو مقبرے در يافت كئے بين ادر اكل كھدائى كى ہے دہاں سے سدى چزين دستياب ہوئی ہیں جن سے کئی چزیں مصرکے عائب مگر میں بھی موجود ہیں صرف اس پر آپر اکتفاکیا جا، تا اس کو بیہ کمہ کر ہر واشت کر لیا جانا کہ انسوں نے اپنے نہ مہی جذبات کی تسکین کے لئے اتنی دولت کا ضیاع کیا۔ لیکن اس ہے بھی تکلین امر ہیہ ہے کہ اس عقیدہ کے چیش نظم کہ افن كرنے كے بعد بادشاہ ووبارہ زندہ ہو جائے گا اور اس كو اس وغاي تالدگى كى طرت خدام خاد ماؤں کی ضرورت یزے گی۔ اس لئے خاد موں اور خاد ماؤں کی ایک جماعت س مقبرہ ے ایک کمرے میں کھڑی کر وی حیاتی۔ اس اہتمام کے بعد واخلہ کاوروازہ بند سرویہ جاتا۔ اس کے سامنے بڑی بڑی چڑنیں مٹی اور ریت کے ڈھیر لگا دیئے جائے اور اس و باہ سے اس طرح بند کر و یا جانا که کسی کو پیتانه چلے که بیمال کوئی باوشلو اینے زیورات اور جیروں اور جوابرات کے ساتھ مدفون ہے۔ باد شاہ کی میت پر توجو گزر تی ہوگی وہ گزرتی ہوگی لیکن ان زندہ خدام اور خاد ماؤں پر جو گزرتی ہوگی اس کاتصور کر سے ہی لرزہ طاری ہو جا آ ہے ،چھ و تفے ہے بعداس کھپ اندھیرے میں جب وہ پیاس اور بھوک کی شدت سے تڑپتے ہوں گے اور ہے بی کے عالم میں دم توڑ دیتے ہوں سے توکیاانسا نیت اپنے قرز ندول کی اس بھیلنہ ہلا کت پر سر نہیں پیٹ سکتی ہوگی۔ لیکن یہ سب پچو ہو آر ہا۔ ان مقاہر سے جمال سے محدائی کر نے والے وہ اِن آ عیر قدیمہ کو بادشاہ کے زیورات شاہی تخت شاہی کری گندم کے دانوں ہے بھرے ہوے

منکے اور دوسری چیزس فی ہیں وہاں ا ن ہے زبان اور مظلوم خادموں اور خاوہوں نے ذھانچے بھی ملے ہیں جو اس غلط نظریہ کی بھینٹ چڑھتے رہے اور عقل انسانی کی سمج فنمی اور نار سائی بڑھ تم کرتے رہے۔

سے سب پچھ ہو تار با۔ اس ظلم شنج پرند کسی ذہبی پیٹیواکوا عتراض کرنے کہ جرات ہوئی ور ندان بیکسوں اور ہے بسوں کی در د تاک موت پر کسی کا در تر پا۔ ادر ند بی ملکی خرانہ کے اس ضیاع پر کسی نے احتیاج کی ضرورت محسوس کی اور سے سلسد صدیوں جاری رہا۔ اور یک بادش و کے بعد جب دو سرا باد شاہ داعی اجل کو لبیک کمثانواس کے ساتھ بھی ان ہے بس شداموں کا لیک کر دہ بلاکت کے منہ میں و تعکیل دیا جاتا۔

(۱۹۵۳) میں جب میں جامعہ از ہر میں زیر تعلیم تھا تو چند ساتھیوں کی ہمراہی میں مجھے واوی اسوک اور وادی العکات میں جامعہ از ہر میں اور ان کی ملکت کے مقابر دیکھنے کا انفاق ہوا اجب ہی نقشہ تھ جو اوپر بیان ہوا اور مصر کے دارالا ٹار القدیمہ (میوزیم) میں وہ زیورات وہ زر نگار تخت اور کر سیاں بھی دیکھیں جو ان مقابر سے دریافت ہوئی تھیں اور پھر انہیں دارا لا ٹار کی زینت بنادیا گیا ہے۔ )

### تعليم

عام طور پر تعلیم موروقی ہوتی بینی باپ اپنا علم اور اپنا فن اپنی ولاد کو سکھ آلیکن بھی عویں خاندان کے عمد حکومت میں بڑے بڑے شہروں میں سکول بھی کھول دیئے گئے جہال بچے تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے تھے۔ قدیم زمانہ کی مصری عمار تین خصوص مندر اور ابرام ان کے فن تعمیر اور ریاضیات میں ممارت کے نا قابل تردید شوایہ بین انسائیکلوبیڈیا گھور کیل کے مقالہ نگار نے تحریر کی ہے۔

یؤلیمیز (PTOLEMIES) خاندان کے عمد حکومت میں مصر دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ تعلیم یافتہ اور زیادہ دولت مند تھا۔ آپ پیچھے اسکندرید کی فلسفی اور باہرریاضی دان بہاٹیا (HYPATA) کے در دناک قبل کا واقعہ پڑھ چکے ہیں بسرحال اس سے سے معلوم ہوت ہے کہ اس وقت اسکندرید علم اور فلسفہ کام کر تھا۔ اور لوگ دور دور سے حصوں عم کے لئے اسکندرید کی در ساگاہوں اور علاء کی خدمت میں حاضری کے لئے

#### معر کاسٹر کرتے تھے۔ (۱)

# مصركے اقتصادی حالات

جیے ابتداء میں بتایا گیا ہے کہ وریائے تیل کا پائی زراعت کے لئے از مدمغید ہے۔ ر میستان کاجو حصہ اس دریا کے بال سے سیراب ہوتا ہے وہ کلیل مدت میں سر سبزو شاداب تھیتوں، لالہ زاروں اور مرغرطروں میں تہدیل ہو جاتا ہے۔ اس لئے یہ ملک معاشی لحاظ ہے بست خوشحال تھے۔ اور دنیا کا کوئی اور ملک خوشحالی میں اس کی ہمسری کا دعوی نسیں كر سكاتها - روميوں نے اسے تميں سال قبل مسيح ميں الان مان و ١١٠٠ ء تك اس ير حكمران ر ب معركي آزادي كاانتقام اس كے لئے موت كاپيغام تھا۔ روميوں كى غلامي كے بعداس كى معاشى حالت میں انحطاط اور زوال رونما ہوئے لگاہے روم کے شمنشاہ کے لئے ایک دورہ دینے والی گائے بن کی ہے رومی تاجدار کی ذاتی جائدار سمجھا جانا تھا۔ آہے ہے اس کی تمام دوست و ثروت نجوز لی گئی۔ روم کوسلان خور ونوش پینی نے کے لئے یہاں کے غلے برنیکس لگا یا ممااور رومن ممالک کے خزانہ میں سونے جاندی کے انبار لگانے کے لئے ان کی نفذی پر ٹیکس لگا یا گیاتمن چار صدیوں کی رومن غلامی کے عمد میں معرکی بالی حالت اتنی و اگر کول ہو مئی کہ آئے کامعمولی قیت کاسکہ بھی تکسال میں بنتا بند ہو میااور لوگ بنس کے بدلے بنس فرو خت کرنے پر مجبور ہو گئے رومن دور حکومت کی سب سے بڑی باد گار وہ نسادات ہیں جن میں قتل عام کیا جاتا تھا۔ رومن حکومت عربوں کے چند ہزار شمسواروں کامتابلہ نہ کر سکی۔ اور اس نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ عربوں کے دور حکومت بیں اسلام کے عاد لانے نظام معیشت کی بر کت ہے اس ملک کی سعاشی خوشحالی لوٹ آئی۔ اور اس کا سلانہ خراج اتنا برھ کیا کہ اس زمانہ کے تمام ممالک سے زیروہ تھا۔ (۲)

بر مقری زمین جا کیرواروں کی اور بزے تو گوں کی ملکت تھی پولیس اور محافظین کے وستے اس زمیندار کے ذاتی طارم ہوا کرتے تھے مصر کی معاشی طالت کے بدے میں بٹلرر قسط از ہے اس میں کوئی شک نسیں کہ رومیوں نے جو ٹیکس لگائے تھے وہ بہت زیادہ اور غیر منصفانہ تھے انہوں نے اعلیٰ ہتھات کے لوگوں کو ہر قتم کے

ا - انسائيكويديا كادر كل صلى اعام جلد بلتم

فیکس اوا کرنے ہے مشکق قرار دے ویا تھا۔ اسکندر بیہ کے رہنے والوں ے بندر کا کا تیکس وصول نہیں کیا جا ، تھا مسلمانوں نے مصر اللج كرنے كے بعد لوگوں ير نيكسوں كابوجھ كم كر ديااور جوطبقات نيكسوں سے متنتني تتصان ہے بھی نیکس وصول کر نا شروع کر د یامسلمانوں نے اہل معر پر جزیہ کے نام سے جو ٹیکس لگا یاوہ دو دینار سالانہ فی کس تھا۔ لیکن اس سے بو رُعے، ہے، عورتیں، غلام، مجنون اور گداگر مشتی تھے۔ (1) دی میشورین ہسٹری آف دی درلڈ کے مصتفین اس موضوع کے ہارے میں رقبطراز ہیں مصر اینے جمران کن قدرتی وسائل اور جفائش اور محنتی باشندوں کے

باعث عرصه وراز ہے روی مملکت کا ایک برا میتی صوبہ تھ۔ وہ اپنی آمدن کابست بزاحصه شای خزانه کی نذر کر یا تھا۔ اس کی ذراعت پیشہ آبادی جوسیای اثر و نفوذ سے بانکل محروم تھی کو مجبور کیاجا ، تھاکہ وہ صرف مختلف فتم کے نیکس بی اوا نہ کریں بلکہ ان کے علاوہ ایک خاص نگان بھی رومی حکومت کو ادا کریں۔ جو مزروعہ زمین پریشہ کے طور پر ادا کیا جا،

تعا- ان حالات من معرى معاشى حالت رويزوال عنى - (٢)

کی مصنفین اس کتاب کے صفحہ ۵۵ اپر حقیقت حال ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں فيكسول كى بحرماركى وجدس مصرى معاشى حالت عمومى انحطاط كاشكار نقى کاروبار کے گھٹ جانے ، زراعت کو پس پشت ڈالنے اور معری آبادی کے رفتہ رفتہ کم ہونے کے باعث بزے بڑے شرکھنڈروں میں تبدیل ہو منت تتع جو پھر تم معی سنبھل نہ سکے اور ان کی سابقہ خوشحالی تبھی واپس نہ لائی جا کل۔ (۳)

جس ملک کے باشندوں کو سائز س جیسے ظالم اور سنگدل گور نرنے دس سال تک آلام و مصائب کی چکی بیس بیسا ہوان کی معاشی خت، حالی کے بارے بیس عزید پچھے کہنے کی ضرورت

> ا - عربول کی فتح معراز بگر صفحہ ۲۵۳ - ۲۵۳ ۲ - بسٹورین مسٹری صفحہ ۱۷ اجلہ بلتم ٣ \_ يستورين بستري صفحه ١٤٥ جلد بفتم

### مصر كافن وثقافت

معربوں کے عمومی تذکروں میں ان کی نقافت اور ان کے فنون کے بارے میں اشار ہ ذکر
آپ بڑھ مجے ہیں۔ مصرکے طول وعرض میں ان کے آغاد قدیمہ، ان کی بلند ہمتی اور عظمت کی
گواہی دے رہے ہیں۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت شیں آپ ہوتائی مشہور مورخ ہیرو ذئیس
کی ہے تحریر ملاحظہ کریں جس میں اس نے جزا کے ہرم کے بارے میں کچھ تفصیلات دی ہیں وہ
لکھتا ہے

ایک لاکھ مزدور ہیں سال تک اس کی تقییر میں معروف رہے، تب حزاکا
ایک طرم پایہ بخیل بحک پہنچا۔ اس کی کل بلندی چار سواسی فٹ سے زائد
ہوئے ہیں دو لاکھ سے زائد چونے کے پھر کے تراشیدہ کھڑے گئے
ہوئے ہیں اور ان کو اس کمال ممارت سے ایک دوسرے کے ساتھ
پوست کیا جمیاہے کہ آج کا کوئی ماہر معمد بھی اس طرح کی چتائی نسیس کر
سکتا۔ ہر پھر کے فکڑے کا وزن اڑھائی ٹن ہے بیعن ستر من ہے۔

ان کے مندر بردی طویل و عربیش المادات رمشمل ہوتے تنے المادت کا ہر حصد ایک خاص کام کے لئے مخصوص ہوا کر آفا، کہیں عمادت ہوتی تھی کہیں دریں و قدریس کا خفل جاری رہنا تفا۔ کہیں معمانوں کور ہائش کی سمولتیں مہاکی جاتی تھیں قاہرہ جس گائب کھر دیکھنے سے اس مسئلہ بر مختلو کرنے کے لئے مزید حمنجائش ہاتی نہیں رہتی۔

### مصري معاشره

معری معاشرہ میں سب سے اعلیٰ طبقہ ندہی پیٹواؤں اور امراء کاشار کیا جا آتھا ہوتھدا وہی بہت قلبل تھے۔ لیکن اعتبار اے اور اثر و نفوذ ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا تھا ان کے بیچ محنت و مشقت کرنے والے لا کھوں کسان تنے زمین اصلاً فرمون کی ملکیت مائی جاتی تھی۔ عرائی نظام میں بیاصول مسلم تھا۔ کہ بر مخص اوپرے آئے ہوئے بر تھم کی یا بندی کرے صرف سای اعتبارے می نہیں بلکہ وہ اے ایک ندہی فریعنہ بھی بھے جو کام کس کے سرد کیا جائے۔ اور جمال تھی کو متعین کر دیا جائے، اسے چاہئے کہ وفاداری سے اپنے فرض کو بجا لائے۔

قدیم معر کامعاشرہ مطلق العنانی پر مبنی تھا۔ یونانی بطلیموسیوں کادور آیا۔ تواتے ماتحت معری سلطنت نے ایک سرمایہ وار حکومت کی شکل افقیار کر لی جس میں تمام اقتصادی سرگر میاں حکومت کی تجاویز کے مطابق عمل میں آتی تھیں۔

عمد قدیم میں معری بادشاہ اپنی بمن کے ساتھ شادی کر لیا کر آ۔ اور بسااہ قات اپنی بنی کو اپنی بیوی بنالیا کر آتھا۔ اور بسااہ قات اپنی بنی کو جبرونی اپنی بنالیا کر آتھا۔ اور اس کی وجدوہ سے بیان کر تے تھے کہ شاہانی خاندان کے خون کو بیرونی عناصر کے خون کی ہے ہم پاک رکھنا چاہج ہیں۔ بادشاہوں کی سے عادت ان کے شاہی محلات تک محدود نہ تھی بلکہ ان کی رعایا میں بھی اس فتیج فعل کو قبول عام حاصل ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ دوسری صدی عیسوی ہیں ارسینوئی کے دو ترائی باشندے اس طریقہ کار پر عمل پیرا تھے۔

ول ڈیورانٹ لکھتا ہے کہ عورت کو مرد پر اس زمانہ میں غلبہ حاصل تھا۔ بونان کاایک سیاح دیو دور الصقل جب معر آ یا اور سمال کے معاشرہ میں عورت کی بالادستی کو دیکھ تواس نے از راہ غدات کمایوں معلوم ہوتا ہے کہ دادی نیل کے نکاح نامہ میں جو شرطیں لکھی جاتی ہیں ان میں آیک شرط یہ بھی ہے کہ مردانی عورت کا اطاعت گزار ہوگا۔ (۱) يتندوسنان

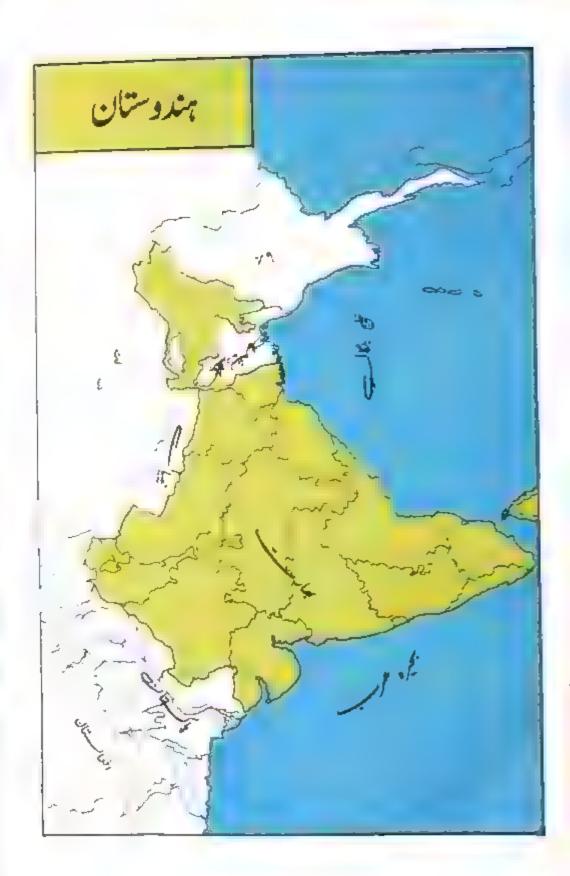

#### بهندوستان

چند سال پہنے تک مؤر نیمن اور تہذیب انسانی کے ماہرین کے ہاں یہ خیال سند تبوں حاصل كرچكات كربندوستان من آريول كى آمد كے بعد تمذيب وغافت كا عاز بوا۔ س سے پيسے اس بر صفیر پر جمالت اور بر بریت کی ظلمت چهانی ہوئی تھی تنرن و شائنگلی کانام تک نہ تھے۔ لوگ مگھاس پھوس کے ہے ہوئے جھونپروں میں زندگی بسر کرتے تھے ادنی درجہ کالباس پہنتے ور ور ختوں کے پتوں پر کھانار کھ کر تناول کرتے لیکن موجوداڑو ( سندھ ) اور ہڑیہ ( پنج ب ) میں کھدائی کے بعد عجیب و غریب انکمشافات ہوئے ہیں ہید کھدائی سرجان مارش کے زیر تکرنی ۱۹۲۰ء میں آجار قدیمہ کی مروے سوسائل آف ایڈیا نے کرائی اس سے برائے زمانے کے شروں کے جو آغیر دکھنڈرات وستیاب ہوئے ہیںانمول نے ہندوستان کے مور خین کی سوج كارخ بدل ديا إلى تا قاتل ترديد شمادتم على بين جن سے سه جابت بو آ ہے كہ آج سے يہ ج ہزار سال تیل کم از کم ان علاقوں میں جو سینکڑوں مربع میل کے رقبہ پر تھیے ہوئے ہیں ک تہذیب موجود تھی جو آج کی جدید ترین تہذیب اور تدن کامقابلہ کر علی ہے۔ گرولیترانسائیکلوپیڈی (GROLIER ENCYCLOPEDIA) مطبوعہ امریکہ کے

تصنّفین نے اعد یا کے عنوان کے تحت اس موضوع پر تنصیل سے روشنی ڈالی ہے جس کا ترجمہ فار کمن کی خدمت میں پیش کیاجار ہاہے۔

" متعدد مثی **میں مدفون شهروں کی در یافت جو سندھ میں موہنجو داڑواور پنجاب میں ہڑی**ہ کے مقام پر ہوئی اس نے ہندوستان کی آریج کو ۵۰۷ ق م پر پہنچادیا ہے یہ یقین سے کہ جا آ ہے مدوادی سندھ کے وسیع و عریض خطہ میں پانچ ہزار سال پہلے ہے تمذیب کی روشن چھیں ہوئی فی جومعر سومر (نیوا) کی تهذیبوں کے ہم عصرتھی "

سرجان مرشل جن کی محمرانی میں ان شهروں کی کھدائی کی مهم بھیل کو پینجی وہ لکھتے ہیں

بت سے تھروں میں کنوئیں اور عسل خانوں کے آٹار ملے ہیں اور اس کے ساتھ گندے پانی کے نکاس کا بمترین نظام در یافت ہوا ہے جس سے وہاں کے باشندوں کے معاشرتی ملات كا علم موآ ب جو يقيماً أن كي معاصر تهذيبون، بلل أور مصر من يائ جات يتهد مو بنجو داڑو میں گھر بلواستعال کے برتن ۔ رنگدار نقوش والے تکروف، شطرنج کے صرے اور سکے جو آج تک دریافت ہونے والے سکوں میں قدیم ترین ہیں۔ بمترین حم کے ایسے برتن جن براعلی متم کے نقش و نگر ہے ہوئے ہیں دوپسیوں دالی گاڑی۔ سونے چاندی اور جوا ہرات کے زیورات جنہیں اس عمر کی ہے بنا یا کہا ہے اور ان پر بمترین بالش کی گئی ہے جو موجودہ وور کے بهترین زیورات میں پائی جا سکتی ہیںان کی ساخت اور چیک دیک کو دیکھ کر معلوم ہی نہیں ہو آک ان کا تعلق یا نجے ہزار سال قبل از زمانہ آریخ ہے ہے زراعت، وادی سندھ کے باشندول کا ہم چیشہ تھے۔ اس سے معلوم ہو " ہے کہ آبیاشی کا بمترین نظام رائج تھا. موہنجوواز و صنعت کا سب سے برا مرکز تھا۔ یہال کی مصنوعات بر آمد کی جاتی تھیں ان وستکاروں کے آل ت صنعت و کھے کر حیرت ہوتی ہے یہاں کے یار چہ باف بمترین قتم کا کپڑاتیار کرتے تھے جو بابل اور ایشیا کے وو سرے معروف شروں میں ہر آمد کیا جا آق نظام بلدید کی عمد کی کا ثبوت ان منصوبوں ہے ملتا ہے جن کے مطابق شہر " باد کئے جاتے تھے صفائی اور حفظان صحت کے سئے جو ا تظامات کئے گئے بتھے انسیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے موہنجو واڑومستطیل شکل پر تقمیر کیا میا تھا۔ اس کی مخیاں بہت وسیع اور سید حمی تھیں۔ جو شال سے جنوب کی طرف جال تھیں۔ اور دو سری بزی گلیوں کے ساتھ متوازی تغییں چھوٹی گلیاں جب بزی سڑک ہے نکالی جاتیں تو نوے درجہ کے زاویہ کے مطابق نکالی جاتیں بالکل ای طرح جسے جدید امریکہ کے شہروں کا حال ہے۔ بڑی گلیاں تینتیس فٹ چوڑی ہوتیں اور چھوٹی گلیاں افعدہ فٹ چوڑی ہر گل کو چ میں فالتو یانی کے اخراج کی تالیاں بنی ہو کی تھیں جن کو ہزی مسارت سے بمترین اینٹوں سے چھت و یا کیا تھا۔ مناسب مقامات پر سوراٹ رکھے سکتے تھے ماک ان کی صفائی کی جائے۔ موہنجود اڑو میں پانی کے اخراج کاجو نظام تھا۔ وہ انیسویں صدی جس پورپ کے تمام نظاموں ہے بهترین تھا۔ موہنجو داڑو کے باشندوں کو موسیقی اور رقص سے بڑی دلچسی تھی۔ ساتڈوں اور مرفوں ں لڑالی۔ شکاری کتوں کے ساتھ جانوروں کاشکار۔ ان کی بسترین تغریج متنی۔ (۱)

ا با كروليد انسائيكويية يا حلاصه صفحات ٨ • ١١ ١١ ٩ • ١١ جلد كمياره

ان علاقول کے باشدول کے ذہبی عقائد کے بارے میں جو معلومات عاصل ہوئی ہیں ان سے پند چلاہ کہ دو ما اولوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جوان کی زمینوں کی ذر خیزی میں اضافہ کا باعث بنتی تھی ان کے ذر خیز کھیت ، بمترین اجہاں پیدا کرتے تھے۔ جن کی مقدار بھی وافر ہوتی اور کیفیت و نوعیت میں بھی بمترین ہوتیں ان کے عقیدہ کے مطابق ما اولوی کی وجہ سے ان کے مولئی ذائدہ وسلامت رہے وسطتے بھو لتے اور اپنے مالکوں کی ہالی عالمت کو متحکم کرتے تھے ان کی مولئی انہم عبادت جانوروں کی قربانی تھی جو ما آ دیوی کی خوشنو وی حاصل کرنے کے لئے دو و یا کرتے ہے۔ اس کے خون سے اس دیوی کے بت کو بھی رتھیں کرتے تھے۔ ان کی معیشت کے بارے میں کما کہا ہے کہ ان کا انحمار زراعت پر تھا۔ اور ان میں سے بیشتر قبائل خانہ بدوش کی بارے میں کما کہا ہے کہ ان کا انحمار زراعت پر تھا۔ اور ان میں سے بیشتر قبائل خانہ بدوش کی بارے میں کما کہا ہے کہ ان کا انحمار زراعت پر تھا۔ اور ان میں سے بیشتر قبائل خانہ بدوش کی بارے میں کما کہا ہے کہ ان کا انحمار زراعت پر تھا۔ اور ان میں سے بیشتر قبائل خانہ بدوش کی فرندگی بسر کرتے تھے۔ ان کی معیشت کے بارے میں کما کہا ہے کہ ان کا انحمار زراعت پر تھا۔ اور ان میں سے بیشتر قبائل خانہ بدوش کی فرندگی بسر کرتے تھے۔ ان کی انحمار زراعت پر تھا۔ اور ان میں سے بیشتر قبائل خانہ بدوش کی فرندگی بسر کرتے تھے۔ ان کی اس کرتے تھے۔ ان کی اس کرتے تھے۔ ان کی معیشت کے بارے میں کما کہا ہے کہ ان کا انحمار زراعت پر تھا۔ اور ان میں سے بیشتر قبائل خانہ بدوش کی اس کرتے تھے۔ ان کی سے بیشتر قبائل خانہ بدوش کی کہا کہا کہ کہا کہا کہا کہ بیت کو بات کو بیت کو بات کی دور ان میں سے بیشتر قبائل خانہ بور ان میں سے بیشتر قبائل خانہ کو بات کی دور ان میں کہا کہا کہ بات کو بات کی کو بیت کو بات کرتے تھے۔ ان کی معیشت کے بات کو بات کرتے تھے۔ ان کی معیشت کے بات کو بات کی بات کو بات کی بیت کو بات کرتے تھے۔ ان کی معیشت کے بات کی بات کو بات کی بات کرتے تھے کی بات کرتے تھے۔ ان کی معیشت کے بات کو بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کرتے تھے کی بات کی بات کرتے تھے کی بات کی بات کرتے تھے کی بات کرتے تھے کی بات کرتے تھے کرتے تھے کی بات کرتے تھے کی بات کرتے تھے کرتے تھے

اسی علاقہ میں ہندو ند ہب، ہندو معاشرہ اور ہندو تورن نے جنم لیااور نشود نما پائی اور " رہے کی آ مدے لے کر ڈیڑھ ہزار سال تک اس علاقہ کی سابی آریخ نامعلوم ہے جو ایک حیرت انگیز ہات ہے اس کی وجہ سے بیان کی حمیٰ ہے کہ آریہ لوگ نوشت وخواند سے بہرو تنے فن اریخ ہے ان کو کوئی ولچیپی نہ تھی۔ اس لئے انہوں نے تحریری طور پر اے مدون نہ کیا جس کی وجہ ے اس کو فراموش کر دیا گیا۔ آج ہمارے لئے اس کے حسن و بھے پررائے ذنی کر عامکن نمیں ر ہا۔ البتہ مختلف کتب کے مطالعہ سے یہ متیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ آریہ اپنے وخن سے سکونت ترک کر کے افغانستان ہے گزرتے ہوئے کوہ ہندوکش کے راستہ ہے ہندوستان آ ئے انہوں نے پندرہ صدیاں شدھ طاس میں گزاریں اس کے بعد ان کے بعض قبائل نے مشرتی ہندی طرف چیش قدمی شروع کی پہلے گنگا جمنا کے دو آب پر اپنا تسلط جمایاس کے بعدود كامروب يعنى صوبه بمارتك بزميت بيلے محاس طرح وسطى بهنديس انسول في سياس بالادستى قائم كرلى اور مندوستان كے قديم باشندول دراوزوں كوانسوں نے جنولي مندى طرف بعاگ جانے ہر مجبور کر ویا۔ جو وراوڑ قبیلے کسی وجہ ہے نقش مکانی نہ کر سکے آریوں نے ان کو اپنے اندر مدغم كر ليااور بندهيا جل كے جنوبي علاق كو دراو رول كاعلاق قرار دے ديا كياور آرين انسیں بزی نفرت و حقارت ہے دیکھا کرتے پکھ عرصہ بعدان دونوں نقافتوں کی باہمی آمیزش ے ہندو تہب اور سنسکرت زبان جو آریوں کی زبان تھی تمام ہندوستان میں اظهار خیال کا

ا مه ودلاً مولاتزیش از دالف ایندبرگ صفی ۵۷ ۲ مه انسائیکو پیزیا گردیس منحد B ۱۱۰ جلد گیاره

ذربعید بن کی دراو ژول نے اپنی زبان کو بھی باتی رکھااور اس جی بھر بھر کار پر تخلیق کیا۔ ۳۰۰ ق ق م جی ہندوستان جی پندرہ آزاد عکومتیں قائم تھیں چوتھی صدی کمل سے جی " چندرا گیا مور یا" نے شالی ہندوستان کو ایک سلطنت جی متحد کر دیااس کے پوتے اشو کا نے اس سلطنت کی توسیع کی اور بہت سے علاقوں کو اس جی شال کر لیامور یہ خاندان کے زوال کے بعد بھد ت پھر چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی ریاستوں جی بٹ گیا خاندان کے باد شاہ دو سوسال تک اس علاقے میں عکر چھوٹی جھوٹی جھوٹی میں بٹ گیا خاندان کے باد شاہ دو سوسال تک اس علاقہ میں محکرانی کرتے رہے انہوں نے پھر شانی ہند کو متحد کر کے ایک مملکت قائم کی۔ (۱)

# ابو ريحان البيروني

قرآن کریم کی تعلیم نے مسلمان علاء میں خور و فکراور تحقیق و تجنس کاذوق پیدا کر و یا تھا۔ ہم وو چیز جوان کی نظاموں کے سامنے آتی۔ وہ اس کی حقیقت تک تائیخ کے لئے سرکر معمل ہو جاتے ہوں کو واسط پڑا اور جن غراب سے ان کی شنامالی ہوئی انہوں نے ان کے فلاہری اور باطنی حالات جانے اور حقائق کی ہے تک چینچنے کے لئے اپنی بھترین تواتائیاں صرف کر و ہیں۔ جب مسمانوں کا تعلق ہندو ستان سے ہوا۔ لوانہوں نے الل ہند کے ذہبی مقامہ رسم وروائ طرز ہو دو باش کو پوری طرح سجھنے کے لئے اپنی علمی اور فکری تو تی وقف سرایل اور اہل علم و وانش کی ایک کثیر تعداد نے اس موضوع پر تحقیق کے لئے اپنی زند کیال قربان سروس میں استوابو سئل نے ہندو ستان کے ذہبی اور ثقافی حلات پر بڑی و یہ ۔ ابوالعباس ایران شری استوابو سئل نے ہندو ستان کے ذہبی اور ثقافی حلات پر بڑی و یہ جو مقام ابور بھان محمد بن احمد البیرونی اس سلسد ہیں جو مقام ابور بھان محمد بن احمد البیرونی المحقیق کے سے دیا ہو مطابق ۲۰۱۸ و واصل ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔

اس فاضل کیرنے پندرہ سال کا طویل عرصہ بندوستان کے طول وعرض میں گزار اان کے برہی عقائد یو جاپات ہو و و باش کے طریقوں کو اپنی آگھوں سے دیکھا۔ سنسکرت زبان میں کمل عاصل کیا ورسنسکرت کی اہم کمایوں کا بنفس نفیس مطاعہ کر کے حقیقت پر آگائی حاصل کی اور اس طویل عرصہ میں ہندوستان کے بارے میں جو معلومات انہیں باوٹوق ذرائع سے میسر آئی اس کو کا با شکل میں مدون کر دیا اور اس کا نام "جھتیں اللبند" جویز کیا۔
آئی اس کو کا بی شکل میں مدون کر دیا اور اس کا نام "جھتیں اللبند" جویز کیا۔
البیرونی مقدمہ میں اپنی اس تصنیف کے بارے میں کھتے ہیں۔
البیرونی مقدمہ میں اپنی اس تصنیف کے بارے میں کھتے ہیں۔
البیرونی مقدمہ میں اپنی اس تصنیف کے بارے میں کھتے ہیں۔
البیرونی مقدمہ میں اپنی اس تصنیف کے بارے میں کھتے ہیں۔

ع ، انسانگلوید و گرولیة صلی ۱۱۰ اجلد ممیاره

نظریات اور عقائد کو میچ طابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور فریق مخالف کے عقائد و نظریات کا ابطال اور تکذیب کرتا ہے میں نے اس کتاب میں ہندوؤں کے عقائد اور نظریات جسے پچھ ہیں جوں کے توں بیان کر دیئے ہیں۔ جس نے ان کے میچ یا غلط ہونے کے بارے میں اپنی کوئی رائے ظاہر میں گی۔ سیے ہیں۔ میں گئے ہیں۔

"ساله سال کی محنت کے بعد میں نے سنسکرت زبان میں کمال حاصل کر لیا
اور جھے ان اصل مراجع تک براہ راست رسائی حاصل ہو گئی میں نے
سنسکرت میں اتنی معادت پیدا کرئی کہ سنسکرت کی دو کتابوں "سالک"
اور " پاتنجل" کا عربی میں ترجمہ کیا ساله اسال اہل ہند میں رہنے اور ان کی
علمی زبان میں دسترس حاصل کرنے کے بعد اہل ہند کے بارے میں وہ اپنی
رائے کا یوں اظہار کرتے ہیں۔

" ہمدے اور اہل بند کے ور میان بڑے پروے حائل ہیں آیک بڑی ر کاوٹ ان کی زبان ہے جو ہمری زبان سے حروف جبی۔ اور تلفظ میں کوئی من سبت نمیں رکھتی اس کی کتابت بائیں سے دائیں طرف ہوتی ہے جب کہ ہمری زبان کی تحریر اس کے بر عکس ہے اس رکاوٹ کو عبور کرتا ہر شخص کے دل گروے کا کام نمیں "

دوسری بردی رکاوت ان کاخرب بان کاخرب امارے خرب سے اصولا فروعاً مختلف اور متضاد ہے۔

تیمری بزی رکاوٹ میہ ہے کہ دواہ نے علاوہ سب کو بنیجہ (ناپاک) سیجھتے ہیں کسی غیر کے ساتھ مباحثہ مناظرہ اور تبادلہ خیال تک ان کے نز دیک ناجائز ہے۔ باہمی نکاح ، نشست و برخاست اور خور ونوش کو بھی حرام قرار دے ویا گیا ہے۔ حتی کہ اگر کوئی اجنبی ان کاند بہ قبول کرنا چاہے تو اس کو بھی اینے ند بہ میں داخل شیس کرتے۔ (۱)

پرلکھتے ہیں

لَقَدُ كَانَتَ خُواسَانُ وَفَادِسُ وَالْعِمَانُ وَالْعِمَانُ وَالْعُمَانُ وَالْعُوصَلُ إِلَى حُدُودِ الشَّاهِ فِي الْقَدِيْءِ عَلَى دِينِهِ وَالإِهِدِي إِلَى أَنْ جُمَعَ وَدِوشَت مِنْ آذَرَ بَائِيجَانَ وَدَعَا بَلَخَ إِلَى الْمَجُوسِيَّةِ وَرَاجَتُ دَعُوتُهُ عِنْدَ كَسستاسبِ وَقَامَ بِنَتْمُ هَا إِبْنُهُ الشَّفَنْدِيَادِ فِي بِلَادِ الْمَتَّمِرَةِ وَالْمَعْمِ فِي وَقَامَ بِنَتْمُ هَا إِبْنُهُ الشَّفَنْدِيَادِ فِي بِلَادِ الْمَتْمِرَةِ وَالْمَعْمِ فِي وَقَامَ مِنْتُمْ هَا إِبْنُهُ الشَّفَنْدِيَادِ فِي بِلَادِ الْمَتْمِرةِ وَالْمَعْمِ فِي وَقَامَ مِنْتُمْ هَا إِنْهُ الْمُنْ الْمُرْدِي وَالْمَعْمِ الْمِنْ الْمُؤْمِدِ وَالْمَعْمِ الْمَالُونَ عِنْ المِنْ الْمَالُونُ وَمِنْ عَلَى السَّامِ الْمَانُونَ اللَّهِ الْمُؤْمِدِينَ إِلَى الرَّوْمِ مِنْ عَلَيْهِ السَّامِ الْمَانُونُ وَالْمَعْمِ الْمُؤْمِدِينَ إِلَى الرَّوْمِ مِنْ الْمُؤْمِدِينَ إِلَى الرَّوْمِ مِنْ عَلَيْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِينَ إِلَى الرَّوْمِ الْمُعْمِينَ إِلَى الرَّوْمِ مِنْ عَلَيْ الْمُؤْمِدِ وَالْمَعْمِ اللْمُ وَالْمِنْ الْمُؤْمِدِ الْمُعْلِي الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِينَ إِلَى الرَّهِ مِنْ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمِنْ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِدِينَ إِلَى الرَّهِ مِنْ إِلَى الرَّهِ مِنْ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ اللْمَالُمُ السَامِ الْمَعْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِيدِ الْمُؤْمِدِ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِدُ الْمُعِلْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِلِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

'' پرانے زمانہ میں خراسان۔ فارس۔ عراق۔ موصل اور شام
کے رہنے والے سب اس ذرہب کے پرستار تھے۔ یہاں تک کہ صوبہ
آ ذربانجان میں زرتشست پیدا ہوا اور اہل بلخ کو بجوسیت قبول کرنے کی
دعوت دی۔ گستاسپ بادشاہ نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور اس کی شرو
اشاعت کے لئے اپ شاہی افسیار ات کو استعال کیا اس کے بعد اس کا بینا
اشاعت کے لئے اپ شاہی افسیار ات کو استعال کیا اس کے بعد اس کا بینا
اسفند یار دین زرتشت کا علمبر دار بنا اور جہال تک ہو سکا مشرق و مغرب
میں جرکے ذریعہ سے یاصلح سے اس دین کو غلبہ بخشا اور چین سے لے کر
دم تک سادے علاقہ میں جگہ جگہ آتش کد ہے تعمیر کئے ''۔ (1)

البيرونی کتے ہیں۔

" محد بن قاسم کی نقوصت کے باعث بندوؤں اور مسلمانوں کے در میان عداوت اور بردھ کئے۔ بندوا پی نسلی، علی اور سیسی برتری کے محمد شیس اس طرح بہتا ہیں کہ کسی کو خاطر ہیں نسیں لاتے اگر ان کو بتایا جائے کہ فلال طک میں فلال فلال بہت برے عالم ہیں ہوتے کہ ان والوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اور سے بات تسمیم کرتے کے لئے کسی قیمت پر آماد و نسیں ہوتے کہ ان کے علاوہ بھی و نیا ہیں کوئی محفی صاحب علم و دائش ہو سکتا ہے۔ ابتدا ہیں جی (البیرونی) ان کے علاوہ بھی و نیا ہیں کوئی محفی صاحب علم و دائش ہو سکتا ہے۔ ابتدا ہیں جی (البیرونی) ان کے بجو میوں کے طلقہ ورس جی حاضر ہو آماور شاگر دول کی طرح جی جی جی بیشار بتا۔ جب محفی ان کی زبان پر دستری حاصل ہوگئی توجی سے اپنے نبوجی استادول سے طرح مرح سے سوایات پو بہتے شروع کر و سے تو وہ ان کا جواب و سے سے قاصر رہ اس طرح میرے سے سات رہیں ہوگئی توجی کی معز زیقب سے ملقب کر سے سے گھوٹوں کی معز زیقب سے ملقب کر سے گئے۔ رہو جان پر جی کا معز زیقب سے ملقب کر سے گئے۔ رہو جان پر جی کا معز زیقب سے ملقب کر سے اور میں انساس پر تری کا شکار سے اور کسی فیم بونانی ہو تھا اول

الم جنتيق اللبند خلامه منح ١٦- ١٥

اہمیت دینے کے لئے تیار نہ تھے لیکن ان میں فلاسفہ کا لیک کروہ پیدا ہوا جنہوں نے بحث و تمجیع کا وروازہ کھولا۔ جس بات کو ان میں سے کوئی ہخص حق جمعتا س پر ڈٹ جہ آاور کسی خالف کے سامنے سمر جھکانے کے لئے تیار نہ ہوتا، وہ لوگ آنکھیں بند کر کے عوام کے نظریات کی ہیروی نئیس کیا کرتے جوئے ستر اور نئیس کیا کرتے جوئے ستر وں نئیس کیا کرتے جوئے ستر وں کوالہ ، ماننے سے افکار کر ویا تو ایتھنٹر کے گیارہ بارہ پاور یوں نے اس کے مقدم کی ساعت کی اور اس سے طحد قرار دے کر موت کی سزاسائی ۔ تو اس نے زہر کا پیالہ بصد سرت اپ بوں سے لگا اے طحد قرار دے کر موت کی سزاسائی ۔ تو اس نے زہر کا پیالہ بصد سرت اپ بوں سے لگا لیا۔ نئیس اپنے عقیدہ سے روگر دائی قبول نہ کی ۔ یہ چیزابل ہند میں مفقود تھی اس لئے ان کوراہ راست پر لانا اور ان کو اس بات کا قائل کرنا کہ ان کے آباء واجداد نے غط عقائد کو اپنے سے راست پر لانا اور ان کو اس بات کا قائل کرنا کہ ان کے آباء واجداد نے غط عقائد کو اپنے سے راست پر لانا اور ان کو اس بات کا قائل کرنا کہ ان کے آباء واجداد نے غط عقائد کو اپنے سے داگار کھاتھ۔ بہت تھن کام ہے۔ (1)

اس تمید کے بعد علامہ البیرونی ان کے عقائد کے بارے میں بڑی تفصیل ہے اظہار خیال کرتے ہیں۔

# اہل ہند کے عقائد (البرونی تحقیق!)

الله تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کاعقیدہ: خواص کاعقیدہ

ابتداء میں آر بیے عقیدہ توحید پرایمان رکھتے تھے القد تعالیٰ کی ذات کے ہرے میں ان کانظر بیہ بیہ تھا کہ

إِنَّهُ الْوَاحِدُ الْاَذَيْ مِنْ غَيْرِ ابْتَدَاءِ وَلَا إِنْبَهَاءِ الْمُخْتَادُ فِي يَعْلِهِ ، الْقَادِدُ الْحَكِينُهُ الْحَقُ الْمُخْيِ الْمُدَيِّرُ الْمُبْقِي اَلْمُخْيِ الْمُدَيِّرُ الْمُبْقِي اَلْفُرُدُ فِي مَلَكُونِهِ ، الْقَادِدُ رَا لَحُكُونِهِ مَنْ الْمُنْدَادِ وَالْاَنْدَادِ لَا يَشْبُهُ شَيْئًا وَلَا يُشْبُهُ مَنْ مَنْ الْاَمْدُ لَا يَسْبُهُ شَيْئًا وَلَا يُشْبُهُ مَنْ مَنْ الْمُنْدَادِ وَالْاَنْدَادِ لَا يَشْبُهُ شَيْئًا وَلَالاَيْدُهُ مَنْ مَنْ الْمُنْدَادِ وَالْاَنْدَادِ لَا يَشْبُهُ شَيْئًا وَلَا يُشْبُهُ مَنْ مَنْ الْمُنْدَادِ وَالْاَنْدَادِ لَا يَشْبُهُ شَيْئًا وَلَا يَشْبُهُ مَنْ الْمُنْدَادِ وَالْاَنْدَادِ لاَ يَشْبُهُ شَيْئًا وَلَا يَشْبُهُ اللّهُ مَنْ الْمُنْدَادِ وَالْمُنْدَادِ وَالْمُنْدَادِ وَالْمُنْدَادِ وَالْمُنْدَادِ وَالْمُنْدَادِ لَا يَشْبُهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّه

'' وہ یکتا ہے وہ ازلی ہے نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اپنے افعال میں مختار کامل ہے وہ قدرت کامالک ہے وانا ہے خود زندہ ہے دوسمری چیزوں کو زندہ کرنے والا ہے مدیر ہے ایسی چیزوں کو باقی رکھنے والا ہے وہ اپنی

باد شائی میں بیگانہ ہے نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ اس کاکوئی تحقائل، ندوہ کسی چیز

سے مما شکت رکھتا ہے اور نہ اس سے کوئی چیز مماشک رکھتی ہے۔ (۱)

مندر جہ بالاالفاظ میں علمامہ موصوف نے النہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کے عقیدہ کا طاصہ بیان کر دیا ہے ہے وہی عقیدہ ہے جس کی طرف تمام انہیاء نے اپنی امتوں کو بلایا ہے وہی عقیدہ ہے جسے فاتم الانہیاء والمرسلین محدر سول اللہ صلی القد عدید وسلم نے عالم انسانیت کو قبول کرنے کی وعوت دی۔ عقیدہ تو حدید کے بارے میں اپنی تحقیق کا طلاحہ بیان کرنے کے بعد علیمہ موصوف ان کی معتبر کتب کے حوالوں ہے اس عقیدہ کی تصدیق کرتے ہیں۔

ہوسوف ان کی معتبر کتب کے حوالوں ہے اس عقیدہ کی تصدیق کرتے ہیں۔

ہنجل ان کی ایک مضمور کتاب ہے پہلے اس کا اقتباس طاحظہ فرما میں

سامل ا ہے استاد ہے ہو چھتا ہے

سامل ا ہے استاد ہے ہو چھتا ہے

سامل ا ہے استاد ہے ہو چھتا ہے

مَنْ هٰذَ اللَّمَعُبُودُ الَّذِي مُنَالُ التَّوْفِيقُ بِعِبَاهَ يَهِ " ووسعبور مَون ہے جس کی عبادت سے نیک کامول کی توفیق نصیب ہوتی

استاد جواب دیتا ہے۔

هُوَالْهُ تَغْنِي إِوَّلْقِيَهِ وَوَحْدَانِقِيهِ وَالْمَرَى عَنِ الْافْكَارِ لِتَمَالِيْهِ عَنِ الْاَضْدَادِ الْمَكُرُوْهَةِ وَالْاَثْنَ الْمِالْمُحُبُوْبَةِ وَ الْعَالِمُ بِذَاتِهِ مَرْهَدًا . . . وَلَيْسَ الْمِهْلُ بُمُنَجِهِ عَلَيْهِ فَى وَقْتِ هَا اَوْحَالِ

" ووانی اولیت اور و حدالیت کے باعث تمام ما مواسے مستغنی ہے وہ ہر تشم کے افکار سے منزو ہے کیونک وو تن م تاہیند یدو اضداد اور پہندیدہ انداد سے ارفع داعل ہے وہ بذات نود عالم ہے اور بیش سے عالم ہے کسی وقت بھی اور سی حالت میں بھی جمالت اور املمی اس کی طرف منسوب نہیں گل ج علی " ( 4 )

ا بالتحقيق باللبند من ٢٠ ٢ سالات

ایک وید کاحوالہ دیتے ہیں کہ

سائل در یافت کر آئے کہ تم ایک ذات کی کیو کر عبادت کر سکتے ہو جس کو محسوس نمیں کرتے تو مجیب کہتاہ کہ جب وہ ایک نام سے موسوم ہے تواس سے اس کی حقیقت ٹابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بھشاس چیزے خبر دی جاتی ہے جو موجو دہو۔ اور جب تک وہ موجو د شہو۔ اس کو کس نام سے موسوم نمیں کیا جاسکتا۔ اگر چہ وہ حواس سے خائب ہے لیکن عقل نے اس کا در آگ کر لیا ہے اور اس کی صفات جس خور و ادر اگ کر لیا ہے اور اس کی صفات جس خور و تحری خالص عبادت ہے اور جب کوئی شخص اس عبادت کو بھشہ پا بندی سے او اگر آئے ہو اس کو صعادت حاصل ہوتی ہے۔"

بھگوت گیتا جوان کی شہرہ آفاق کتاب میں جھارت کا ایک حصہ ہے اس میں ہاس دیواور رجن کے در میان جو مکالمہ ہوااس میں ہاس دیوائے ہارے میں کمتاہے۔

إِنْ آنَا الْكُلُّ مِنْ غَيْرِمَيْدَ إِبِولَادَةٍ آوُمُنْنَكُ يِوَفَاةٍ

ھی کل ہوں - نہ واردت سے میری ابتداء ہوئی اور نہ وفات سے میری انتہاء ہوگی۔ (۱)

اور جس شخص نے جمعے اس صفت سے پہچانا ور میرے مہاتھ اس طرح مماثلت پیدائی کداس کاہر عمل طمع سے دور ہو گیا

الْحَلِّ وَثَاقُه وَسَهَّلَ خَلَاصُه وَعِتَاقُه

جن زنچےروں میں وہ جکڑا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائیں گی اس کی نجات اور آزادی آسان ہو جائے گی۔ (۴)

یے حوالہ جات ذکر کرنے کے بعد علیمہ موصوف فرہ تے ہیں کہ القہ تعالٰ کے بارے ہیں ہے عقیدہ ان کے خواص اور ان کے علاء کا ہے وہ

اپنی زبان میں اے اینٹور کہتے ہیں جن کامعتی ہے۔ متعمد مصرور کر در میں دور والد

ٱلْمُسْتَغَنِي الْجَوَّادُ الَّذِي يُعْتِلِي وَلَا يَأْخُذُ

وہ غنی وہ تنی جو سب کو رہتا ہے اور خود کھ بھی نمیں لیتا۔ (۳)

ا ـ تختیق بالابند ص ۲۱ ۲ ـ تختیق بالابند ص ۲۲ ۳ ـ تختیق بالابند ص ۲۲

# شرک کی آمیزش

اس کے بعد البیرونی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ مس طرح یہ عقیدہ شرک ہے آلودہ ہوااور مس طرح خدائے واحد پر ایمان لانے والی قوم ہزار وں بلکہ لا کھوں خداؤں کو پو ہے گئی۔ اس ضمن میں وہ نکھتے ہیں

" بونان کے قدیم علوء کا یہ عقیدہ تھا کہ حقیقت میں صفت وجو دے متصف ایک ہی دات ہے اور وہ بے علت اولی کیونک سمی بالذات تمام ماسوا ہے مستعنی اور بے نیاز ہے اور بل جمد معلول ت ا پنے وجو واپنی نشو و نمااور اپنی بقامیں علمہ اولی ( خالق اکبر) کے محتاج ہیں اس لنے ان کاوجو د حقیق سیس بلک خیلی اور تصوراتی ہے بندوستان کے حکماء کا بھی تقریبا ہی تلم یہ تا۔ ان میں ہے بعض حکماء کی بیرائے ہے کہ جو معلوں بعنی موجود حتی الامکان کوشش سر آ ہے کہ وہ هستاوں ( خالق حقیق ) کازیادہ ہے زیادہ قرب حاصل کرے اور اس کی صفاحہ ہے ہے آب كومتصف كرے جب بدن كا تجاب المح جاتا ہے اور روح يانفس تفس مضرى سند بال عاصل کرایت ہے تواس کوشئون کا نات میں تصرف کرنے کی قدرت حاصل ہو جاتی ۔ ان عام یرے الد کما جائے مگتا ہے۔ اس کے نام پر بیکل تقمیر کئے جاتے ہیں اور اس ۔ نے طرت طرع کی قرمانیاں وی جاتی ہیں چذنجہ جالینوس اپنی کتاب '' المح<mark>ث علے تعلم الصناعات '' می</mark>ں معت ہے کہ جو او ک لفندیت علم ہے متصف ہوتے ہیں اور اس بنایر کوئی مغید ایجاد سے میں ان کو ال البيت في اس خدمت ت باعث الدين كالعزاز عاصل بوجانا ب جس طرز سقيليوس و یو بینو سیوس آمر جدانسان تھے۔ انیکن اس بنامر ان کوالوہیت کے مقام پر فامر مر و یا گیا ۔ سا میں ہے ایک نے علم طب و ' وں 'و سکھنا یالور ا و س نے انگوروں ہے مختلف <sup>و</sup>تم ن شرابیں شيد كرية في صنعت سند و كون وشناسا بيا-

افلاطون افي كتاب طِماؤس مِس لَكُمتنا ب ك

اللہ تعالی نے ان اہل کمال و فضیلت انسانوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم اپی ذات کے اعتبارے تو فسادے مترہ نہیں ہوا اعتبارے توفسادے مترہ نہیں ہو۔ لیکن مرنے کے بعد حمیس فنااور فسادے دو چار نہیں ہونا پارے گاکونکہ جب میں نے حمیس ان عظیم صلاحیتوں اور قابمیتوں کے ساتھ پیدا کیا تو اس وقت میں نے اپنی مرضی ہے تمسارے ساتھ یہ پانشوں دہ کیا تھا کہ حمیس فنا ہونے اور فساد پذیم ہونے ہے بچاؤں گا۔ کی افلاطون دو سرے موقع پر لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدد کے اعتبار سے یک کہ متعد والدوں کا کوئی وجو د نہیں ہے۔

توحید کے اس عقیدہ کو تسلیم کرنے کے باوجود وہ لوگ ہراس چیز کو جو جلیل انقدر ہواور شرافت و کرامت کی حال ہو۔ اس کے لئے اللہ کالفظ ہے در لیخ استعال کرتے تھے بیمال تک کہ فلک ہوس پہاڑوں۔ بڑے بڑے در یاؤں اور اس قسم کی دو سری چیزوں کو بھی الہ کہ جانے لگاتھا۔ بعد بی آنے والے لوگوں نے اس تفریق کو فراموش کر دیااور ان ارباب فضل و کمال کو لگاتھا۔ بعد بی آنے والے لوگوں نے اس تفریق کو فراموش کر دیااور ان ارباب فضل و کمال کو اور دو سری نفع بخش اور فائدہ منداشیاء کو حقیق فدا سجھ لیا گیااور خداوند وحدہ لا شریک کی بجائے ان کی عباوت کی جائے گیں۔ (۱)

#### ان کے عوام کا عقیدہ

لیکن بندوستان کے عوام کا یہ عقیدہ نمیں وہ ہراس چیز کوجو جلیل القدر ہواور شریف ہواس کو الد کمہ ویتے ہیں حتیٰ کہ کئی بہاڑوں کو، در یاؤں سمندروں کو اسی طرح کئی در ختوں اور جانوروں کو بھی وہ صفت الوہیت سے متصف اٹتے ہیں یہاں تک ہم نے علامہ امیروٹی کی تصنیف سے استفادہ کرتے ہوئے القد تعالی کی ذات کے بارے میں عوامہ وخواص کا عقیدہ بین کے استفادہ کرتے ہوئے القد تعالی کی ذات کے بارے میں عوامہ وخواص کا عقیدہ بین کیا۔ اب ہم دوسرے مراجع کی طرف رچوع کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کھا ہے ورلڈ سولائزیشن کے دونوں مصنف رقم از ہیں

قدیم آردول کے ذہب کے متعلق دیدول ہیں یہ مرقوم ہے کہ آریدات م پرست تھاوران کے دیو، فطری قوتیں تھیں یاوہ اشخاص جوان قوتوں کا پیکر سجھے جاتے تھے۔ ابتداء ہیں ندبت بنائے جاتے تھاور ندان کے لئے بت خانے تھیر کئے جاتے دیو آون کی بڑی پوجا یہ تھی کہ ان کے لئے قربانیاں وی جاتیں۔ عام طور پر اناج اور دودھ کی قربانیاں چیش کی جاتی تھیں۔ گوشت ان دیو آؤل کی قربان گاہ پر جلایا جاتا۔ پجاری خود بھی اے تھیں۔ گوشت ان دیو آؤل کی قربان گاہ پر جلایا جاتا۔ پجاری خود بھی مرغوب ترین قربانی "مسومہ" تھی یہ آیک شراب ہے جو آیک بہاڑی ہوئی مرغوب ترین قربانی "مومہ" تھی یہ آیک شراب ہے جو آیک بہاڑی ہوئی سے مرغوب ترین قربانی "مومہ" تھی یہ آیک شراب ہے جو آیک بہاڑی ہوئی سے کشید کی جاتی ہے دو آگے دیو آؤل کو بہت عالی شمان اور طاقت ور سجھے

اور جب تک وہ " سومہ" (شراب) پیتے رہے وہ فناور موت سے بلند ترتمے قرمانی دینے والے یہ خیال کرتے کہ جن دیو آؤں کے لئے انہوں نے قربانیاں وی ہیں وہ انہیں اس کے عوض برے برے انعامات ہے بسرہ ور کرکے ملا مال کر دیں گے۔ ان کی تجارت اور کاروبار تفع بخش ہو گاان کے کھیت عمدہ اور کثیر غلہ پیدا کریں محےان کے جانور افزائش نسل کے باعث تعداد میں بڑھ جائیں گے۔ اور ان کے کھروں میں دورہ اور مصن کی ضری جاری ہو جائیں گی۔ بری عیاری سے یہ مقیدہ آہت آہت ان کے ذہنوں میں نعش کر دیا گیا کہ قربانی کااجراوراس کے عوض میںان کی مادی خوشحالی فقط اس وقت انسیں نصیب ہوگی جب کہ ان کی قریانی ہرفتم کی غلطیوں اور خطاؤں سے متراہو۔ اور اگر انہوں نے ذراحی بھی خلطی کی تونہ صرف ہیں کہ وواس کے اجر ہے محروم ہوں مے بلکہ الثاان کے دیو آبان ہے خفا ہوں مے اور غضبتاک د ہو آان کی جان اولاد اور مال کو شس نس کر کے رکھ وے گااس لئے دیو آؤں کی نارانسٹی کے خطرہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود یہ قربانیاں ہیں نہ کریں بلکہ برہمن جو قربانی کے آ داب و شرائط سے بوری طرح آگاہ ہیں ان کو کہ جائے کہ وہ ان کی قربانیاں ان کے دیوہوں کے حضور پیش کریں آہت تبت قرونی پیش کرنے کا اختیار برہمنوں ملک محدود ہو کیا اور جس نے ان کو ہندو معاشرہ میں ایک بلندیایہ مقام عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لئے معاثی خوشحال کے دروازے کھول دیئے۔ (۱)

### ہندوؤں کے لاتعداد دیو ہا

ہندوؤں کے دیو آؤں کی فہرست بہت طویل تھی جو ہر لحظہ بوطنی رہتی تھی بغور مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دیو آؤں کی اس طویل فہرست میں ایسے دیو آہمی ہیں جو یور پین آریاؤں کے دیو آدل سے مشاہست رکھتے ہیں ڈائیوس (Dy AVS) دو در خشندہ

البه ورلله سولاتزيشن متغيرا ا

آسان كاديوما عدوي الى ديومان ديومان كالله (ZEUS) كاي دوسرانام بوارونا (VARUNA) وہ دیو آ ہے جو آسان کا نمائندہ ہے آسان کی طرح ہر چز کو تھیرے ہوئے اور کجا کئے ہوئے ہے اے آسورا (ASURA) كما جاما ہے يہ ايران كے اعلى ترين ويو ، احور احروا كا بم معنى ہے۔ پانچ دیو آالیے ہیں جو سورج کے مختلف مظاہر میں متراجسے ایر انی متراس کتے ہیں اس کو وه اجمیت شمیں جو احور اسرد اکوار ان یا بونان میں حاصل تھی۔ سورج کی زریں قرص کو سوریا (SURYA) محت میں سورج کی وہ قوت جو نبا آتی اور حیوانی زندگی کی افزائش کا باعث بنتی ہے اس کوجسم کر کے بوشل (PUSHAN) کانام دیا گیا۔ وہ دیو باجو من چھلانگ ہے سارے آسان کو ملے کرلیتا ہے اس کے پیکر کو وشنو (VISHNU) کتے ہیں ویدول کے عمد میں جو ویو آسب سے زیاوہ طاقت ور اور اہم تھااس کانام اندراہے اس کے بارے میں کما جا آ ہے کہ اس نے ایک از حدز ہر ملے ناگ کو قتل کر کے انسانیت کو بہت نفع پہنچایا۔ اس زہر ملے تاگ ہے مراد قبط ہے۔ اندرانے پانی کو جاری کر کے قبط فتم کر دیا نیزاس نے روشنی دریافت کی اور سورج کے لئے راستہ ہموار کر دیاہ براجنگ جو ہے اور جنگ کا دیو باہے۔ اس نے اپنی کموار سے جنوں اور عفر تنوں کو موت کے محاث آبار ویااور کالی چڑی والے در اوڑوں کو شکست دی جو آربوں کے دشمن متھاندرادیوآ "سوما" شراب کابدارسیا ہے جس کے بینے ہے اس کاجنگ جنون بحرك اثمنا ہے اس نے سوماشراب سے بھرى ہوئى تين جھيليس ني ليس اور تين سوجينسوں كا محوشت ہڑپ کر کمیا۔ سوما، خود بھی ایک دیو آ ہے اس طرح آئنی بھی۔ آئنی کو دیوی بھی مانا جا آ ہے اور اے وابو آؤل کا منہ بھی کما جاتا ہے جو پجاریوں کی قربانیوں کو بڑپ کر کے آسانی و ہو آؤں تک پنچا آ ہے " وارونا " کو کائنات کا ناظم اعلیٰ کما جا آ ہے جو وریاؤں کو جاری رکھنا ہے سورج اور دومرے سیاروں کوایے اپنے مداروں میں محو کر دش رکھتاہے اس کے بارے **میں اس کے پیاریوں کا بیہ بھی عقیدہ ہے کہ دیو آؤں اور انسانوں کو قوانین اور قوامد کا یہ بندر کھتا** ہے اور بد کارون کو بختکریاں لگادیا ہے۔ (۱)

اگرچہ قدیم آربیہ حیات بعدالموت پر یقین رکھتے تھے لیکن اس کے ہاوجو دوہ اس پر بھی زور ویتے تھے کہ اس و نیامیں جتنی داد عیش دے سکتے ہو دے لو پھر یہ موقع نصیب نہ ہو گا ۔ بابر بھیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

## ان کی الهامی کتابیں

آریوں کے پاس قدیم ترین علمی سرمانیہ ویوجیں، وید کامعنی، علم اور دانش مندی ہان کے بارے بیل ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قدیم رشیوں کے دلوں پر القائے گئے یہ دیو آؤں کا کام ہے کہ یہ فدیم رشیوں کے دلوں پر القائے گئے یہ دیو آؤں کا کام ہے کہ انسان کی تخلیق شیم کی تتب ہیں ان جی مختلف متم کی دعائیں ہیں۔ بہجن ہیں تھ کے گیت ہیں ان کے ساتھ نٹر میں ویدوں کی تغییر ہے ہندوؤں کے نز دیک یہ المامی کتب ہیں اور از حدمقدس ۔ کیونکہ آریہ باخواندہ تے اس لئے یہ ہندوؤں کے نز دیک یہ المامی کتب ہیں اور از حدمقدس ۔ کیونکہ آریہ باخواندہ تے اس لئے یہ کتابیں پڑھ کر انسیں سنائی جاتی تھیں اس جی وہ منتر بھی ہیں جو پر ہمن قربانی دیتے و قت الابار ہتا ہے۔ ایسے جادو منتر بھی ہیں جن سے سانپ کے کانے کاملاج کیا جاتا ہے عبت پیدا کرنے کے افسوں بھی ہیں ۔ اور دشمنوں کو تباہ ویر باد کر نے کیلم لئے بھی۔

ان کے علاوہ ویدوں کے ساتھ " آپنشد " بھی ہیں۔ ان بس ہندوند ہب کی فلسفیانہ ہمیادیں استوار کی گئی ہیں اور ان چاروں چیزوں کو ہندوند ہب کی اساس قرار دیا گیاہے۔

ا ۔ اعلیٰ حقیقت روحانی دنیاہے۔

۴ یا دی د نیاکی کوئی حقیقت نسیس ۴

٣- عقيدو تناتخ-

، ان ویدوں کے ملہ وال کے پاس دو طویل رڈ میہ علمیں میں ایک کورامائن اور دوسری کو مربی رت کر جاتا ہے اس نظر میں رامر کی کمانی ہے جسے اس کے باپ نے اس کی سوتیلی ہاں کے اکسانے پراپی بیوی سیناسمیت جلاد طن کر و یا تھا۔ جب یہ جوڑا جنگل میں جلاد طنی کی زندگی بر کر رہا تھا تو انکا کے راجہ راون نے اس کی بیوی سینا کو اغوا کر لیارام نے انکار پڑھائی کر کے اپنی بیوی کو آزاد کر الیا۔

دوسری نظم میں اس اڑائی کا ذکر ہے جو کورواور پایٹرو کے در میان اڑی سی تھی اس اڑائی میں اس اڑائی میں اس اڑائی می سے کرشنا ارجو ٹانکار تھے بان تھا۔ ان کی ایک اور اہم کتاب " بھگوت گیتا" ہے یہ کرشنا کا کار م ہے جو اس نے ارجو ٹاک ساتھ کیا جو متوقع خو زیزی کے خوف ہے جگہ ہے دست کش ہونا چاہتا تھا۔ کرشنا نے اس کو جنگ کرنے پر آمادہ کیا اس جنگ ہے جو بتائی چی ور انسانی خون کے ور یا ہے وہ یا ہے وہ کی اس کی خون کے در یا ہے وہ کئی نہیں۔

آبستہ آبستہ آبستہ آریوں کا بیہ سادہ سا فدہب پیجیدہ نظریات اور ب معنی رسوم کالیک گور کہ وحندا بن کررہ گیا۔ دیو آؤن کی فیرست ان کے مناصب اور ان کی عباوت کے طریقے ہرمقام اور ہر آیادی کے لئے الگ الگ ہو گئے۔ چند مستشنیات کو چھوڑ کر قدیم اور اہم دیو آؤں کی اہمیت، بالکل گھٹ مٹی اور نئے دیو آول نے مندروں میں اہم مقام عاصل کر لیا۔ ان کے معبودوں کی تعداد ہزاروں بلکہ ل کھوں کروڑوں تک پہنچ گئی فلفہ عاصل کر لیا۔ ان کے معبودوں کی تعداد ہزاروں بلکہ ل کھوں کروڑوں تک پہنچ گئی فلفہ عقیدہ توحید کی طرف پیش قدمی کر آرہا۔ اور جو عقیدہ عوام میں مقبول اور بہندیدہ تھادہ خالف سمت میں تیزی سے برحتارہا۔ (1)

بسرحال تین دیو آؤں کواب بھی بڑی فوقیت حاصل ہے آگر چدان کے باہمی مراتب میں اختلاف ہے۔

- (۱) وشتو (VISHNL) نظام مشی کا ایک قدیم دیو، ہے اور اس کی کئی ناموں سے بوجاکی جاتی ہے۔ چونکہ یہ جنگ کے خلاف ہے اس لئے اس کے لئے جانوروں کی قربانی شیس دی جاتی بلکہ پھولوں کے بارپیش کئے جے
- (۴) شیوا(SHIVA) یہ پہلے دیو آ کے بالکل بر تکس ہے۔ اس کی قدر و منزلت اور پوجا ہر جگہ وشتو سے بڑھ کر ہوتی ہے اس کی تصویر میں اس کے پانچ چرے اور چار ہاتھ د کھائے جاتے ہیں۔
- (٣) براها(BARAHMA) بدويو تا پيلے دوے عزت ومرتب ش كم باس

### کابت چھوٹی انگل کی انٹر چھوٹا سابنا یا جا آ ہے اور اسے کول کے پیدیر بھایا ہوار کھایا جا آ ہے۔ (1)

# کیا ہندومت کوئی ندہب ہے؟

ورلڈ سولائز بیٹن کے دونوں مصنف لکھتے ہیں۔

اہل مغرب کی اصطلاع کے مطابق ہندوازم کو ذہب نمیں کما جاسکا کیونکہ یہ ہر قتم کے عقیدہ کو اپنانے کے لئے تیار ہو آئے تمام رسم ورواج کو افتیار کر لیتا ہے خواہ وہ قدیم زمانہ کے گھناؤ نے دسم ورواج ہوں یا عصر جدید کے اعلی وارض رسم ورواج ۔ ہندو مت کے کوئی مقردہ عقائد واصول نہیں۔ جن کو ماناس نذہب کے ہر پیرو پر لازمی اور ناگزیر ہو۔ اس کے منے والے کہیں آیک جگہ جمع ہو کر عبادت نہیں کر تے ان کا کوئی مسلمہ کلیسانسیں ہے البت بر ہمنوں کے بارے میں ان کے خاص معقدات ہیں مخصوص طریقہ بائے کار ہیں جن کی سارے ہندمیں کے بارے میں ان کے خاص معقدات ہیں مخصوص طریقہ بائے کار ہیں جن کی سارے ہندمیں ہیروی کی جبل ہے ہر جمن اپنے مانے والوں کے لئے ضروری نہیں کہلے کہ وہ کی مخصوص عقیدہ پر ایمان کے وہ کی خصوص ہو ہے۔ میں وہ صرف اس بات پر اصرار کرتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب بھی ہیں کہ ان کا ہم وہ ہے ہیں وہ صرف اس بات پر اصرار کرتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب بھی ہیں کہ ان کا ہم مانے والوں کے ور میان صرف پر جمن بی واسط اور مانے والوں سے ور میان صرف پر جمن بی واسط اور مانے والوں سے ور میان صرف پر جمن بی واسط اور مانے والوں سے در جمان کا فریضہ او آگر سے ہیں ہر جمن ازم میں جن نکات پر زور و یا جاتا ہے وہ یہ ہیں۔

ا برہمنوں کی تعظیم کی جائے اور ہر معاملہ میں ان کی اعانت کی جائے۔

۲ حیوانی زندگی کو مجروح نه کیا جائے ( یعنی نه انہیں ذبح کیا جائے نه ان کا کوشت کھایا جائے )

۳ عورت کامقام معاشرہ میں مردے فروتر ہے۔

م زات پات کی تقسیم کو قبول کیا جائے (۲)

ذات پات کے ہاعث عورت کامرتبہ گر گیا، بیوہ عورت کو ہروقت یہ غم نڈھال کئے رکھتا ہے کہ اس کے کسی گناہ کے باعث اس کاخاد ند مراہے اس کو دو سری شادی کی اجازت نہیں خواہ وہ ابھی عنفوان شباب میں بی ہو۔ عورت کو یہ بات انہن نشین کر ائی جاتی ہے ۔ اس ک

درللهٔ سوفا تزیش صغی ۸۸

٣ - ورلد سولائريش منفيه ٨٨

عرت و عاموس اس بی ہے کہ وہ اپنے خلوند کی انش کے ساتھ جل کر خاکمتر ہو جائے نیزاس ذات پات کے قلام بی شودروں کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا ہے وہ بوا شرستاک ہے انہیں انسان می تضور نہیں کیا جاتا ۔ جنوبی ہند میں توان کاسلہ کنوئیں پر بر جائے تو وہ کنواں بھر شت ( تاپاک ) ہو جاتا ہے وہ آبادی سے باہر جمونیزوں میں رہنے پر مجبور ہیں حرید حمیرت انگیزیات بیہ ہے کہ ان انسانیت سوزاور ہیجے رسوم کو ونیاکی تعلیم یافت اور اپنے آپ کو عمل مند کملانے والی توم ہزاروں سال سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے۔ (1)

اسائیکوپیڈیا آف لوگک فیٹ (زندہ نداہب کا دائرۃ المعارف) میں اے اہل ہو شم اسائیکوپیڈیا آف لوگک فیٹ (زندہ نداہب کا دائرۃ المعارف) میں اے اہل ہو شم اسائیکوپیڈیا آف لوگک فیٹ (زندہ نداہب کا دائرۃ المعارف) میں اسائیکوپیڈیا آف کی مقالہ میں کاعنوان ہے ہندوازم (ہندومت کے اہم مقالہ میں ۲۱۲ ہے میں ۲۵۴ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس فاضل سکالر نے بھی ہندومت کے اہم کوشوں پر روشنی ڈالی ہے۔ ہم اس کے ضروری اقتباسات بھی ہدیے ناظرین کرتے ہیں آک ہندومت کے بارے میں ان کی معنومات میں اضافہ بھی ہواور ان میں پھٹی بھی پیدا ہوجائے۔ اگر چہ بعض مقالت پر مضامین کا تحرار ہے لیکن یہ تحرار آکادیے والانسیں امیدہ اس کے مطابعہ ہے تاریمن کی رسائی ہندونہ ہب کے ان تاریک گوشوں تک ہوجائے گی جو عوام کی نظروں ہے ابھی تک اوجول تے مقالہ نگرا ہے اس مقالہ کا آغاز اس طرح کر تہ ہے ۔

ے ہی مصاور اس مصاف الدرہ ہے استعالا کا معارات سری حراب ہر ند بہب کی تعریف کی جا سکتی ہے لیکن ہندو مت کی تعریف نہیں کی جا سکتی (۲)

البتديد كماجا سكتاب كه بندووه بجوبر المن اور گائي عزت كرتاب ذات بات كفام كاقال باور نظريد تناخ برايمان ركمتاب يني روح يك بعد ديگرے كئي جسمول بين داخل ہوتی ہے اور ایک مقرره مدت بوری كرنے كي جسموں بين داخل ہوتی ہے اور ایک مقرره مدت بوری كرنے كي جسموت كايالہ بنتی ہاں جسم كوچھو اگر ایک شخص بين داخل ہوتی ہے مروری نہيں كہ وہ جسم انسان كابى ہو۔ بلك وہ كى بين داخل ہوتی ہے ضروری نہيں كہ وہ جسم انسان كابى ہو۔ بلك وہ كى حيوان كے بيكر بين بحى ورود كر سكى ديوان كے بيكر بين بحى ورود كر سكى ہے بيان تك وہ سفركرت كرتے الى آخرى منزل پر بيني جاتى ہے آگر ہے بيان تك وہ سفركرت كرتے الى آخرى منزل پر بيني جاتى ہے آگر سكن ہے ورند نرك (دوزخ) كا

ات ورلله مولائزيش صلحه ٩١

ا۔ آپ نان وجوہات کامطالعد ابھی ابھی کیا ہے جن کے باعث ہندومت کو ذہب کمنامشکل ہے

اید همن بنما ہے آگر چہ ویدوں کو ہندوؤں کی ند تبی کتب کما جاتا ہے لیکن جو

ذرہب ہندو مت کے روپ میں جارے سامنے موجود ہے اس کا دیدوں

ہیٹ کر دو فد ہجی نظام سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ بہت ہے وہے آ، جن ک

ہوجا کرنے کا تھم ویدوں میں فدکور ہے وہ اب متروک ہو تھے ہیں آریوں

کا بڑا جنتی دیو ہا۔ اندرا۔ کا در جہ اب بہت گھٹ کر رہ گیا ہے اب اب

صرف ہرش پر سمانے والما کہ جا ہے اسی طرح وار ونا جس کو پہلے سارے

مالم کا محافظ یقین کیا جا آتھا۔ اور بڑی شاہ نہ شان و شوکت سے اعلیٰ مند پر
ہیشا کرتہ تھا اب اس کے پجاری شاؤ و نادر ہی اس کو یاد کرتے ہیں۔

ہیشا کرتہ تھا اب اس کے پجاری شاؤ و نادر ہی اس کو یاد کرتے ہیں۔

ان کے دیو، مونٹ ویڈ کر دونوں قتم کے تھے۔ مونٹ کو ، آدیوی اس کے تھے۔ مونٹ کو ، آدیوی اس کے تھے۔ مونٹ کو ، آدیو باللہ مرٹ کی بوج کی جاتی ۔ جس طرٹ کی قدیم تہذیوں میں اس کے بوجنے کارواج تھا اس کے علاوہ آرید آیس نے ناکر دیو آئی بھی بوج اکیا کرتے تھے جس کانام بھیوا تی جس کے آلہ تاسل کی بوج کی جاتی ۔ جس کانام میواتی جس کے آلہ تاسل کی بوج کی جاتی دائات مرد و زن اپنے گلے میں لاکائے رکھتے۔ (1)

ان کے علاوہ کی جانور جیے تیل۔ پھوا و فیرہ اور کی در طب پہلی ہمسی و فیرہ مقد می سیجھے جاتے۔ سندھ طاس والوں کاقدیم نہ ہب آر بیری آر کے باوجود بھی بر قرار رہا۔ بعد بھی ہندومت میں وہ دوبارہ طور کر آیا آریے عام طور پر فیرکر دیج آؤں کی ہج جاکرتے ان کے لئے قریانی و ہے پر برا زور و یا جاتا۔ خصوصا سوما، (SOM A) گریانی بہت اہم تھی یہ آیک پہاڑی یو ٹی ہے جس سے شراب کشیدی جاتی ہے سوماکتے ہیں آرید لوگ آگر چہ و حشی اور جنگ جو تو ہے گیا ہے جس سے شراب کشیدی جاتھ ہی ہو ماکتے ہیں آرید لوگ آگر چہ و حشی اور جنگ جو تو می ایک کروہ بھی تھا۔ جو حمد کے گیت بھی جنگ جو تو می مقا۔ جو حمد کے گیت بھی لکمت تھا اور پر انے گیتوں کو بھی از بر کئے ہوئے تھا۔ قربانی کے وقت ان گیتوں کو پر حاج آئوں کہ برحاج آئوں گریا اور نی میں ہو گئی تھا۔ بو کی مشہور دیو آفر اموش کر و ہے گئے لور کئی فیر اہم دیو آفر کی کرنا او نہر تہ و سے دیا ہی میں ہو ہے والے ایک کے وقت ان گیتوں کو برحاج آئوں یا جاتے ہوگ ہی ہوئے گئی ہو گئی کے وقت ان گیتوں کو برحاج آئوں ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہے گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گ

ا به انسائيلوپيدُ يا آف بيونگ فيتم صفي ۲۱۸

ویدول کی میج آری کانتین مشکل ہالبتہ یہ چاہے کہ \* \* ہاتی م تک یہ کمل ہو می تھے تھے تھے تھے تھے کانت کے بارے میں کسی حتی نظریہ کانن میں ذکر نہیں حتی کہ ان کے خداؤں کو بھی تخلیق کائنات کا علم نہ تھا کہ کیے ہوئی۔ رگ وید کے آخری منترمیں ہے کہ سب سے قدیم آدی کو دیو آؤں نے بطور قربانی ذرح کیااور معجزانہ طور پر اس نے اپنے مقطوعہ اجزا سے کائنات کی مختلف چیزوں کو بیدا کیااس سے یہ چار ذاتیں تخلیق ہوئیں۔ (۱)

قربانی پہلے بھی ان کی ہوجا کا اہم عضر تھی لیکن اب اس کی اہمیت سو گزاہورہ گئی سا اوید ، یجروید ، اتھروید ، رگ وید کے بعض منظوم اور بعض نثری حصوں کو انگ کر دیا گیا انہیں قربانی کے وقت پڑھا جاتا۔ اتھروید میں وہ عملیات در ن تھے جن سے بھروں کو صحت ، رقیب ہویوں سے نجلت ، جنگ میں تقی مقدمات میں کامیانی حاصل ہوتی ۔

دیو آؤں کی خوشنودی کا انحمار قربانی پر تھا۔ اور قربانی کی مقبولیت کا انحمار پر ہمنوں پر۔
کیونکہ صرف وی لوگ سیح طور پر قربانی کی رسم اواکر سکتے تصور نہ اگر وہ خود قربانی دیتے اور اس
میں ذراسی خلطی بھی سرز د ہو جاتی تواس قربانی سے قربانی دینے والوں کو الٹا فقصان پہنچا اس
نظریہ کیا جاگر ہونے ہے پر ہمنوں کو بودی تقویت پہنچی اس بنا پر تمام کملی توانین ہے انہیں سنٹنی
قرار وے و یا گیا اور غیر مشروط اطاعت اور بے پایاں تعظیم کے وہ ستحق بن گئے رگ دید می
ہنجانی محاشرہ کی عکاسی ہوتی تھی لیکن جب آربیہ مشرقی علاقوں کی طرف بوجے چلے گئے تواس
وقت کے تصنیف شدہ یا نازل شدہ و یدوں میں دو آب گنگا جمنا کے حالات کی عکاسی ہونے گئے۔
وراوڑوں کے عقیدہ میں ہے جس عقیدہ کو آریوں نے اپنا یا اور اس کو بودی ابھیت دی وہ تنائے کا
عقیدہ تھا۔ (۲)

ی سلے بتایا کیاکہ ہرایک کو موت آئی ہے خواہ وہ آسانوں کا کمین کیوں نہ ہو، یہ کما کیا کہ دیو آواؤں کا کمین کیوں نہ ہو، یہ کما کیا کہ دیو آؤں کو بھی موت ہے مفر نہیں۔ پہلے دیو آمرتے ہیں ان کی جگہ نے دیو آجم لیتے ہیں ساری مخلوق باری باری پیدا ہوتی ہے اور مرتی ہے بھر پیدا ہوتی ہے اور مرتی ہے ہے کر ختم نہیں ہوتا۔ اس چکر سے نجات کا ذراجہ ترک دنیا کے بغیراور کوئی نہیں۔ لوگ شروں کو اور اپنے

۱ - انسانیگلوپیڈیا آف لیونگ فیق صفی ۲۱۹ بحوالہ رک وید ۹۰ - ۱۰ ۲ - انسانیگلوپیڈیا آف لیونگ فیق صفی ۲۲۰

ائے گروں کو چھوڑ کر ور انوں اور جنگلوں کارخ کرنے گے اور منگ ترین زہد کو اپنایا جانے لگا۔ صدیوں پر ہمنوں کی پر تری اور بالا دستی کا ڈ ٹکا بختار ہا۔ اور لوگ ان کی خیر مشروط اطاعت کوانے لئے سرمایہ سعادت مجھے رہے۔

### برہمنیافتدار کے خلاف بعناوت

ان حالات جن ایک سیلانی گروہ پر اہو گیا جس کے افراد بھیک آنگ کر اپنا پہید بھرتے انہوں نے بر بمنوں کی فیر مشروط اطاعت اور قربانی کی رسوم کے بارے میں دیدوں کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا اور اپنی نجات کاراستہ خود خلاش کیا۔ ان میں بد معااور مماور اجسے مصلح پر ابوے مصلح پر ابوے جنوں نے جنوں نے نئے نہ بب کی بنیاور کی۔ آخر کار بندور شی اس تیجہ پر پنج کہ تمام چزیں ایک حقیقی وجود میں جذب ہو کر ایک بن جایا کرتی ہیں۔ جب انسان اس حقیقت کو پائیتا ہو قاس کو موت و حیات کی سالسل کھی سے نجات مل جاتی ہے۔

### عقيده توحيد

ساری کائنات کاسریراہ ایک اور اعلی خداہے جس پر کائنات کی بقااور نشود نما کا دار و مدار ہے چو چھوٹے ورجے کے خداؤں کی امداد ہے وہ حکومت کر رہا ہے جو در حقیقت اس کی صفات کے مظاہر جس یوں ہندو مت بنیادی طور پر دین تو حید ہے۔ تعلیم یافت ہندوؤں کے نز دیک ان چھوٹے خدا چھوٹے خداؤں کا مقام ایسانی ہے جسے کی تفولک کلیسا بیس فرشتوں اور بینٹوں کا ، یہ چھوٹے خدا بہت ہے مطلات میں آزاد بھی جیں۔ ان جی یا ہی وقبت اور مقاطعت بھی ہوتی ہواور آپس

مسٹر یوشم لکھتے ہیں کہ ہندوؤل کی توحید اور میں وابول کی توحید بیں واضح اختلاف ہے میں وی ایک خداو ند عالم کے بغیر تمام خداؤل کی میکمرنفی کرتے ہیں اور ہندو سب خداؤں کو آیک خدا جس سمیٹ دیتے ہیں آبل سیوااز م کی آیک متند کتاب سے انہول نے سے رہامی ورج کی ہے۔

> What ever god you accept, he (Siva) is that god Other gods die and are born, and suffer & sin They cannot reward,

but he will see and reward your worship

تم کمی دایو ما کواپناخدا مان لو۔ وی شیوامعبود اعلیٰ ہے دو سمرے دایو آخدا مان لو۔ وی شیوامعبود اعلیٰ ہے دو سمرے دائی اسمرتے ہیں لور پھر بیدا ہوتے ہیں تکلیف اٹھاتے ہیں گناہ کرتے ہیں وہ تحمیس کوئی انعام نمیں دے سکتے وہ تحمیس کوئی انعام نمیں دے سکتے بلکہ حبیوا (معبود اعلیٰ) بی تمہارے اعمال کو دیکھے گااور تمہاری عبادت کا جمہیں انعام دے گا۔ (۱)

### ہندووک کانظریہ تخلیق کائنات

کائات نام ہے گر و شوں کے لامٹائی تسلسل کا۔ ہندووں کے زدیک یہ تسلسل و شنو دیو آ

گی زندگی ہے وابسۃ ہے بنیاوی گر و ش کو '' کالی '' کتے ہیں جس کامعنی ہے برہ کا کاون۔ اس کی مقدار چار ہزار دو سو مین زبنی سالوں کے برابر ہے ان کی دیو اللنی اصطلاح ہیں یہ کماجا آ ہے کہ ہر کائناتی دن کے آغاز میں دشنو، شیشاناگ، جس کے ہزار سرمیں، کی گود میں سویا رہتا ہے یہ ناگ لا متابی زمانہ کی علامت ہے وہ کائناتی قدیم سمندر ہیں جھولا جھولا رہتا ہے و شنوکی ناف ہے کول کا پھول اگتا ہے اور اس کی لیٹی ہوئی پتیوں سے بر ہمادیو آجنم میتا ہے جو خالق کائنات ہے۔ یہ جمان کی تخلیق کر آ ہے پالپا کے اخترام سے بسے و شنوایک مرتبہ پھر سوجا آ ہے اور سری کائنات اس کے جسم میں ضم ہو جاتی ہے اب ہم جس و شنوایک مرتبہ پھر سوجا آ ہے اور سری کائنات اس کے جسم میں ضم ہو جاتی ہے اب ہم جس دمان کی تخلیق کر آ ہے اور سری کائنات اس کے جسم میں ضم ہو جاتی ہے اب ہم جس دمان کی تخلیق کر آ ہے اور سری کائنات اس کے جسم میں ضم ہو جاتی ہے اب ہم جس دمان کی میں ہوا جب میں ہوا ہوا ہوا ہوا کے جسم میں خام ہو جاتی ہوا ہوا ہوا کا کہ بتیں ہزار ایک سودو سال ق م میں ہوا جب میں جسم میں خام ہوائی ہوا ہوا ہوا کے گیا جسم کیتے ہیں کہ و شنو آگ اور طوفان سے جبو ہو جائے گی بعض کتے ہیں کہ و شنو آگ ہو ای جسم میں آگر اس جائی کو پر سکون انتقاب سے تبدو ہو جائے گی بعض کتے ہیں کہ و شنو آگ ہو ہو گیا۔ ہو جائے گی بعض کتے ہیں کہ و شنو آگ ہو ہو آگ ہوں کی جسم کیتے ہیں کہ و شنو آگ ہو ہو گیا۔

فیند سے بیدار ہو کر وشنوا پ آسان کے تخت پر جینا ہاور اس کے پہلو میں اس کی طک دیوی کاشی بیٹھی ہے لیکن جب کاکنات خطرات سے دوچار ہونے لگتی ہے تو وشنو کہی کمل اور کمھی ہاکھی ماکنات کو بر بادی سے بچا ا ہے۔ اس کے ہاکھل مظاہر تو ب شاہر ہیں جا کہ اس کے ہاکھی مظاہر تو ب شاہر ہیں جواب بھی مختلف رشیوں کی شکل میں موجود ہیں آج سک دہ نو کھل مظاہر میں جلوہ کر ہوا ہے اس کے پہلے چو مظاہر ہے ہیں مجھلے۔ کھوا۔ سور۔ شیر۔ (انسانی شکل میں) پارا

ا - انسانيكوييدًا آف ليرنگ فيخ مني ٢٢٧

مورانا۔ (۱)

اس او آرمیں آگر اس نے جنگ بچو ٹو لیکی قوت کو پاش پاش کر ویااور پر ہمنوں کی عظمت کو بعال کیالیکن اس کے اہم ترین او آر ساتویں اور آ ٹھویں ہیں جب وہ را مااور کر شنا کے روپ میں نطابر ہواانہیں او آروں کی صورت میں اس کی پوجاکی جاتی ہے رام کی کمانی تو مشہور ہے البت کر شنامیں اس کے ظہور کے کئی روپ ہیں۔

ا موٹے آزے شرارتی ہے کاروپ۔

اکے با نکا بحیلا نوجوان جو بندرابن کے چروابول کے درمیان رہتاتھا۔ اس نے ان ک بیوبوں اور بیٹیوں کے ول موہ لئے تھے چاندنی رات میں جب وہ رقص کرتی تو وہ بانسری بجا آباور رقص میں ان کے ساتھ شریک ہو آباس کی مخصوص محبوبہ " راوھ " ک ساتھ اس کے معاشقے زبان زوخاص وعام ہیں۔

۳ تبسراوہ روپ ہے جب وہ آیک بمادر ، لڑائے ، جنگ جو کے روپ میں صابحار ، کی جنگ میں شریک ہوااور اپنے و وست ارجو ناکو بھگوت گیتا کا درس ویا۔

ان تینوں روپوں میں بھارت کے طول و عرض میں اس کی ہو جاکی جاتی ہے۔

وشنو کا نافوال روپ، پر حالی شکل می ظاہر ہوا۔ وشنو کا ایسے روپ می آنا ہونہ ویدوں کا قائل ہونہ خدا کا قائل۔ بداتعب خیز ہے، جب بدوہ مت کو بھارت میں ذوال آیا تو بر بمنوں نے اس اسمت اکو ہڑپ کرنے کے لئے یہ نظریہ چیش کر دیا کہ بد حاکوئی فیر شیں وہ بھی تو وشنو کا او آر تھا۔ اس لئے اس کی مور تی کو اپنے مندروں میں سجانا اور اس کی ہو جا کر خاتارا حق ہے وشنو کا آخری ظہور اسکا لکن اسکے روپ میں ہو گاجوا بھی باتی ہے اس وقت وہ آیک طاقت ور جنگ جو بر سوار ہو گا س کے اتھ میں گوار ہوگی ہو شخطے بر سا ورجنگ جو بر کا تھا میں کر آئے گا۔ نظرے محموزے پر سوار ہو گا س کے اتھ میں گوار ہوگی ہو شخطے بر سا رہی ہوگی تمام برائیوں کا قلع قدم کر وے گا اس وقت سنبرے عمد کا آغاز ہو گا۔ (۲)

ری ہوں مام براہوں فاج بن حروہ میں وسے مہر سے میں اسکے سے میں ان آنی وہ سرا اہم وہوں اس کے سطے میں ان آنی وہ سرا اہم وہوں '' سیوا'' ہے جس کی بہت فو فتاک شکل ہے اس کے سطے میں ان آنی کھو پڑیوں کا بار لئکار ہتا ہے اور جب وہ ڈراؤ ٹاناج ناچنا ہے تو بدر و صس اس کے کر و صف بنائے رقع کر رہی ہوتی ہیں اس زمانہ کے انفقام پر ساری کائنات کو وہ جسم کر وے گا ہے کیا ش کے بہاڑوں میں مراقبہ میں مصروف بھی و کھا یا جا تا ہے۔ اس کے سرپر ہلال ہے جس سے گنگا کا

۱۱ را آرایکو پیزیا آف بیونگ فیق صفی ۲۲۵ ۱۱ را سایکو پیزیا آف بیونگ فیقه صفی ۲۲۹

وریافک ہے اے انسانی اور حیوانی افزائش نسل کا دیو یا بھی کہتے ہیں پیروجواں۔ مردوزن اس کے آلہ نکاسل کی پوجامیں مصروف رہتے ہیں۔

در گااور پاراوتی سیوا دیو آگی ہوی کے دو نام ہیں یہ لکھی سے زیادہ اہم ہے جب وہ خو فٹاک شکل میں ظاہر ہوتی ہے تواس کو در گااور کالی کما جا آ ہے اور جب وہ ولکش روپ میں ظاہر ہوتی ہے تواسے پاراوتی کما جا آ ہے۔

مآ دیوی کی اہمیت کو بڑھانے کے لئے یہ نظریہ گرا گیا کہ اعلی وار فع دیو ، بالک کھااور بیکر ہے اس کی تخلیق قوت جسم بن کر اس کی بیوی در گامی منتقل ہو گئے ہے تخلیق کا نتات کا عمل مردو زن کے جنسی اختلاط کی طرح ہے اس وجہ سے جنسی اختلاط کو ہندو اپنی عباد توں کی رسموں میں شہر کرتے ہیں یہ بھی فرض کر لیا گیا ہے کہ بڑا دیو آ کیونکہ نکھا ہے اس لئے اس کی عبادت کی ضرورت نہیں تمام مقاصد کے لئے ، آ دیوی در گاکی طرف متوجہ ہوتا جا ہے اور اس کی پوجا کرنا چاہئے برشکل ۔ بو زھی ۔ ساحرہ کے روپ میں اس نمایاں کی جات اس کی پوجا کے وقت جانوروں کی قربان گاہ پر جھینٹ جانوروں کی قربان گاہ پر جھینٹ جانوروں کی قربان گاہ پر جھینٹ

ان تین برے دیو آؤل کے علاوہ ہندوستان میں چھوٹے دیو آؤل کی ہوہ بھی کی جاتی ہے سیوا کے جینے گئیش، جس کاسر ہاتھی کی ہاندہ اس کی بھی ہندو ہو جاکرتے ہیں سیوا کے دوسرے دو میرے دو مین سکندا اور سوبرا مانیا (SUBRAH MANYA) کو بھی ہوجتے ہیں تشخری دیو ۔ دیو آؤل کی فوج کا کمائٹر انچیف ہے اور عفر تیول سے جنگ کر باہ ہان کے علاوہ مقامی معبود وں کا کیک لفکر جرارہ بحن کی لوگ بزے شوق ہے ہوجایات کرتے ہیں ان کاخیال ہے معبود وں کا کیک لفکر جرارہ برنے کامول ہے فرصت نہیں ملتی عوام کی مشکلات یہ چھوٹے بت کہ بزے دیو آؤں کو اپنے بڑے کامول ہے فرصت نہیں ملتی عوام کی مشکلات یہ چھوٹے بت کی حل کرتے ہیں۔ (1)

## ہندوؤں کی عملی زندگی

بندوؤں کے سلسلہ میں میہ بات بڑی جیرت انگیزاور تعجب خیز ہے کہ اشیں اس سے کوئی غرض نسیں کہ کوئی ہندو ایک خدا کی عہوت کر آ ہے یا متعدد خداؤں کی یا کسی کو بھی خدایقین نسیں کر آان کے نز دیک اہم بات میہ ہے کہ وہ ہندو اند طریقتہ پر زندگی گزاریں اور ان رسم و

ال السائكاوية و آف يوتك فية صفى ٢٣٢

رواج کی پابندی کریں جو صدیوں ہے ان کے ہاں جاری جیں مثلاً شادی، مرک کی ر سوم ذات پات کے نظام کی یا بندی و فیرہ و فیرہ ۔ اپنے بتوں کے ساتھ وہ انسانوں کی طرح سلوك روار كھتے ہیں بت اگر تحریض ہوں تووہ معزز مهمان ہیں ان كی خاطر مدالات میں كوئی كسر سس اٹھار کھی جاتی اور اگر وہ بت مندر میں ہے تووہ باو شاہ ہے اس دیج آگواس طرح بیدار کیاجا آ ہے جیےاس نے شب رفتہ الی رانی کے ساتھ گزاری ہو۔ بوری رسوم کے ساتھ اے تخت پر بنما یا جا آ ہے تخت کو پہلے و حوتے ہیں فشک کرتے ہیں پھولوں کا غذرانہ پیش کر کے اس و شمے ہوئے وہ آکو مناتے ہیں۔ حود ، لوبان جلایا جا اے روشنی کی جاتی ہے کھانا پیش کیا جا آ ہے ۔ خیل کرتے میں کہ اس لذیذ کھانے کاروحانی حصد اس بت نے کھالیا ہے ہاتی اس کے پہری بطور تیرک اس سے لذت کام و دہن کاسلان کرتے ہیں اس پھراور و هات کی ہے حس مورتی کو پھھا جعلا جا آ ہے اور موسیق ہے اس کی تواضع کی جاتی ہے وہ بت آگر کسی برے مندر میں ہو تو ر قص کرنے والی لڑ کیوں کا ایک طائف اس کے سامنے رقص پیش کر آ رہتا ہے جس طرح ظاہری باد شاہ اپنی کسی کنیز کواپنے کسی معمان کی عزت افزائی کے لئے چیش کر " ہے اس طرح و ہو یا بھی اپنی د ہو واسیوں میں ہے کسی پہلری کو شب بسری کے لئے دے دیتا ہے جو مناسب فیس اوا کرے۔ اس نہ ہی رہڑی بازی کا عام رواج تھا خصوصاً جنوبی ہند جی- لیکن اب بدر مم متم بوتی جاری ہے۔ (۱)

ویر زاہب کی طرح ساں اجہامی عبادت کا کوئی تصور نہیں۔ ہر کوئی انظرادی طور پر ہوجاکر آئے ہے در محااور سیوا کے لئے جانور وں کی قربائی کا اب بھی رواج ہے قربانی چیش کرنے والا قربانی کا خون در گا کو چیش کر آئے ہے گوشت کا پہندیدہ کلوا ہر جمن لے اڑ آئے ہے۔ اور باتی قربانی دینے والا خود کھا آئے یا دو سرے پہاریوں کو بھی کھانے کی دعوت دیتا ہے۔

ان کے نز دیک مورت کسی حال میں آزاد نہیں چی ہے توباپ کے زیر فرمان۔ بوان ہے تو خاوند کی خدمت مزار۔ بوڑ می ہے تو اولاد کے فکروں کی مختلج۔ زیورات کے بغیر دہ کسی جائداد کی مالک نہیں بن سکتی اس پر فرض ہے کہ ہر حالت میں اپنے خاوند کا انتظار کرے اس کے جائے ہے پہلے جا گے اس کے سونے کے بعد سوئے۔ (۲)

تعدد از واج کی ہندومت میں اجازت ہے عام ہندو جار شادیاں کر مجتے ہیں اور راجاؤں کے

۱ . انسانیکوپیزی آف ایونگ فیز صفی ۲۳۹ ۱ . اسامیکوپیزی آف بونگ فیز صفی ۲۳۱

کے پیولوں کی کوئی تعداد معین نہیں وہ جتنی عور توں کو جاہیں اپنی پیوی کے طور پر رکھ کے ہیں
ہندومعاشرہ جس تی، کی رسم کویژی اہمیت حاصل تھی اور اس کوعزت وقدر کی نگاہ ہے دیکھا جا آتھا۔ جو پیوہ اپنے خلو ندکی چتاجی اپ آئے۔ اور جو عورت ایسانہ کرتی اور جل کر خاکستر ہو جاتی اس کی تعریفوں
کے بل بائدہ دیئے جاتے اور جو عورت ایسانہ کرتی اور زندہ رہنے کو ترجیح دیتی تواہے کو تا کوں
محرومیوں کا شکار بنتا پڑتا خواجھورت رتھیں لباس وہ نہ بہن سکتی، زیورات استعمال کرنے کی
اسے اجازت نہ تھی۔ ووبارہ شادی کے دروازے اس پر بند تھے۔ اس پر لازم تھاکہ وہ اپنا سر
منڈائے رکھے۔ غرضیکہ ہر شم کی ذیب و ذینت سے اے کلیة محروم کر دیا جا آ اور اس کی
منڈائے رکھے۔ غرضیکہ ہر شم کی ذیب و ذینت سے اسے کلیة محروم کر دیا جا آ اور اس کی
منڈائے رکھے۔ غرضیکہ ہر شم کی ذیب و ذینت سے اسے کلیة محروم کر دیا جا آ اور اس کی
منڈائے رکھے۔ غرضیکہ ہر شم کی ذیب و ذینت سے اسے کلیة محروم کر دیا جا آ اور اس کی

ذات پات کی تقلیم کے باعث معاشرہ میں تجیب تسم کے نشیب و فراز رو نماہو سے تھے مرف بر ہمن کے لئے وید پڑھتا جائز تھا۔ کھشتری۔ وید نہیں پڑھ کئے تھے۔ صرف سننے کی ان کو اجازت تھی اور بے چارے شود روں کو توب بھی اجازت نہ تھی کہ دہ اپنی الهامی کتاب کو س بھی مکیس ہڑاروں سال تک بھارت کاانسانی معاشرہ ظلم وستم اور بے انصافی کی چکی میں بہت رہااور کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ اس معاشرہ کو حرماں نصیبی اور محردمی کی زندگی سے نجات دے۔

رام موجن رائے (۱۸۳۳ء ۱۷۵ء) بنگال کے ایک برجمن خاندان سے انھاور س ناعلان کیا کہ ہندومت دین توحید ہے اس میں بتوں کی پوجا کا کوئی نصور شیں اس طرح زات پات کی تقسیم کے خلاف بھی اس نے احتجاج کیا نیز ایک ایتجا تی عبادت کا نظام اپ معتقدین کے لئے قائم کیا پنڈت دیا نند ۱۸۸۳ء ماتھ ستیز تھ پر کاش کتاب لکھ کر ان تم م فرافت کی بڑی شدت سے محکدیب کی اور ہندو غرب میں جو بگاڑ پیدا ہوا تھا اس کی ماری ذامہ اری بر جمنوں پر عاکد کی ۔ ان کے علاوہ انفرادی طور پر بھی اصلاح احوال کی کوششیں کی سے بیان ابھی تک ہندو معاشرہ کی عالب اکثریت اپنی قدیم فرسودہ رسوم کو اپنے سے نے اگائے ہو ہ

ابتداء میں علامہ البیرونی کا توارف کرایا جاچکا ہے۔ اور انہوں نے ہندوستان میں اپنے پندرہ سالہ قیام کے دوران جو معلومات حاصل کیں ان کو انہوں نے کہ لی شکل میں مدون کیا ہم انہوں نے کہ لی شکل میں مدون کیا اس کا نام انہوں نے مستحقیق ماللہند " رکھا۔ ابتداء میں ہم نے علامہ البیرونی کے حولہ سے

ا - انسائيكو بيذيا آف ليونگ فيق صفي ٢٣٢

اہل ہند کے عقائد کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ حقائق پیش کے اس سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے ہم ان کی تحقیقات ہے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں دہ لکھتے ہیں۔

ہوے ہم من کا اور اس کے مانے والوں کا آیک خصوصی شعار ہوتا ہے جس سے انسیں دوسرے نداہب اور علل سے متاز کیاجا آ ہے جس طرح مسلمانوں کاشعار کلہ شادت ہے۔
عیسائیوں کا عقیدہ سٹلیٹ اور یبود ہوں کا ہم سبت کی تقدیس اس طرح تنایخ کا عقیدہ بندد ندیب کا خصوصی شعار ہے جواس کا قائل نہیں وہ بندو د هرم کا فرد نہیں۔ ہاں دیو ارجن کو عقیدہ تنایخ کی حقیقت مجھا آ ہے اور بتا آ ہے کہ موت کے بعدا کر جہ جسم فناہو جا ہے لیکن روٹ باتی رہتی ہے اور وہ اپنا ایسی جا اور بتا آ ہے کہ موت کے بعدا کر جہ جسم فناہو جا ہے لیکن روٹ باتی رہتی ہے اور وہ اپنا ایسی اوٹ آئی ہے اور یہ چکر غیر منائی مرابع تنگ کے دوسرے اجسام کے لہاں پس کر اس د نیاجی اوٹ آئی ہے اور یہ چکر غیر منائی مرت تک جاری رہتا ہے۔ علامہ مذکور تکھتے ہیں۔

كم وبيش ابل يونان كابعي بي عقيده تعا-

اس عقیدہ تنائخ کے بوجود وہ جنت اور دوزخ کے بھی قائل تھے ان کا میہ عقیدہ تھاکہ عالم تین ہیں اعلی۔ اور خالم اسفل کو " ناگ تین ہیں اعلی۔ اور خالم اسفل کو " ناگ لوک" بین جنت کہتے ہیں اور عالم اسفل کو " ناگ لوک" یعنی سرنیوں کے جمع ہونے کی جگہ ( دوزخ ) اس کو نزالوک اور پا آل بھی کہتے ہیں اور عالم اوسط جس میں اب ہم زندگی گزار رہے ہیں " بیشن پرام" چوہندوؤل کی آیک فہ ہی کتاب عالم اوسط جس میں اب ہم زندگی گزار رہے ہیں " بیشن پرام" چوہندوؤل کی آیک فہ ہی کتاب سر میں مرقوم ہے کہ جنم ایک نمیں بلکہ ان کی تعداد اٹھائی ہزار ہے اور ہرجرم کے مرتکب کو سنزا رہے کے لئے ان ہزاروں جہنموں میں ہے آیک جنم مخصوص ہے۔

ان کے زردیک و نیاکی آلائٹوں ہے نجات کاؤر بعد علم ہاور جہالت کی وجہ ہی نظر ان و نیاوی بندھنوں اور زنجیروں میں جگزار ہتا ہے ان کے بال علم کے حصول کے تین طریقے جی یا تو کسی مولود کے پیدا ہوتے ہی بذر بعد العام اس کے بینہ کو علوم و معلر ف ہے معمور کر دیا جائے جس طرح '' کہل تھیم ''کہ جب وہ پیدا ہوا تواس وقت ہی وہ علم و تکمت کی دوست ہی بال مال تھا۔ دو سراپیدائش کے بعد پچھ وقت گزرنے پراہے بذر بعد العام علم ارزائی کیا جاتا ہے جس طرح '' براہم ''اور اس کی اول و تبسراعام مروج طریقہ کہ پیدا ہونے کے بعد پچ ، جب پائی جس طرح '' براہم ''اور اس کی اول و تبسراعام مروج طریقہ کہ پیدا ہونے کے بعد پچ ، جب پائی جس سال کی عمر کو پہنچا ہے تو اسے محتب میں واقعلہ ملک ہے۔ آہستہ آہستہ سنزلیس سال کی عمر کو پہنچا ہے تو اسے محتب میں واقعلہ ملک ہے۔ آہستہ آہستہ سنزلیس سے رشتہ توڑ ہے اور رضائے اس کو اپنا مقصد و حید بنا ہے۔ ''گیتا'' جس ہے صرور کی ہے کہ وہ ش

كَيْفَ يَنَالُ الْمُنْلَاصَ مَنْ بَدَدَ قَلْبُهُ وَلَوْ يُغُرِدُهُ وَالْفِي يَعَالَىٰ وَ لَحُ يُخُولُصُ عَمَلَهُ لِوَجْهِم وَهَنْ صَرَّفَ فِكْرَتُهُ عَنِ الْرَشْيَاءِ إِلَى الْوَاحِدِ ثَبَتَ نُورُقَلْهِ مَ كَثُبَاتِ ثُورِ البَرَاجِ الصَّافِ الدُّهُنِ فِي كِنْ لَا يُزَعْزِعُهُ فِنْهِ رِيُحُ

"وه مخض کس طرح نیات حاصل کر سکتا ہے جس کا دل منتشر ہے اور جس نے القد تعالی کے لئے اسے منفر د نہیں کیااور اپنے عمل کو لوجہ اللہ تعالی خالص نہیں کیا. جو فض اپنے فکر کو تمام اشیاء سے ہٹا کر خداو نمرواحد پر مرکوز کر دیتا ہے اس کا نور وائی بن جاتا ہے جس طرح اس چراغ کا نور جس میں صاف ستھرائیل ڈالا گیا ہوا ہے ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا گیا ہو۔ جس میں صاف ستھرائیل ڈالا گیا ہوا ہے ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا گیا ہو۔ جمال ہوااس کو کسی قتم کا ضرر نہ پہنچا سکتی ہو۔ (1)

ہندی معاشرہ کو جن مختلف طبقات میں تقتیم کیا گیاتھا اس کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے علامہ البیرونی لکھتے ہیں۔

پہلے زمانہ میں یاد شاہ اپنی رعایا کو مختلف طبقات میں تقلیم کر دیتے تھے اور ہر طبقہ کے ذرمہ ایک کام کی پنجیل کافریضہ ہوتا تھا۔ اس طبقاتی تقلیم میں رو و بدل کا کسی کو اعتبار نہ تھا۔ بزی سے بزی مکلی یاقومی خدمت یا بھاری بھر کم رشوت ہے بھی ہے تبدیلی ممکن نہیں بنائی جا سکتی تھی۔ شہنشاہ ایران ار دشیر نے اپنی رعایا کو مندر جہ ذیل طبقات میں تقلیم کر دیا تھا۔

- ا ۔ شای خاندان کے افراد کا طبقہ سب سے اعلی تھا۔
- ۳۔ آتش کدول کے خدام عبادت گزار اور نہ ہی پروہتوں کو دوسرے طبقہ میں رکھا گیا \*\*\*
  - ٣ اطباء منجين اصحاب علوم وفنون كوتيسرے طبقہ سے شار كياجا، تھا۔
    - م كاشتكارون اور الل حرفه كوچو تفاطبقه كهاجا آخاب

اسی طریقہ پرالل ہند نے بھی اپنے معاشرہ کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیاتھااور ہر طبقہ کے لئے ان کے فرائنس ذمہ واریال اور ان کے حقوق متعین کر دیے گئے تھے کی کال نمیں تھی کہ ان میں دو بدل کر سکے۔ ان جارول طبقات میں سے اعلیٰ ترین طبقہ پر ہمنوں کا تھا۔ کیو تکہ ان کے دان میں اطبقہ کمشتریوں کیو تکہ ان کے دان میں اطبقہ کمشتریوں

کاتھاجنہیں براہم کے کدھوں اور ہاتھوں سے پیدا کیا گیاتھا۔ میراطبقہ ویش کاتھاجو براہم کے پاؤل سے تخلیق کے تنے جن کا کام تجارت اور کھیتی ہاڑی تھا۔ اور سب سے گھنیاطبقہ شود رول کاتھابیہ مصور ہے کہ ان کا باپ شود رقعا اور ان کی ال بر ہمن۔ دونوں نے بہی زنا کیا س سے یہ طبقہ پیدا ہوا اس لئے یہ صدور جہ گھنیالوگ ہیں اور ان کواجازت نہیں کہ وہ شہوں کیا س سے یہ طبقہ پیدا ہوا اس لئے یہ صدور جہ گھنیالوگ ہیں اور ان کواجازت نہیں کہ وہ شہوں میں عام بستیوں ہیں آباد ہون ان کے لئے یہ بھی پابندی تھی کہ نہ وہ خود اپنی نہ ہی کتب ویدوں کو بڑھ سکتے تھے اور نہ ان کوالی مختلوں ہیں شرکت کی اجازت تھی جن میں وید پڑھا جاتا ہونا کوالی مختلوں ہی شرکت کی اجازت تھی جن میں وید پڑھا جاتا ہونا کے اور نہ ان کوالی کانوں کے بردوں سے ظرائیں اگر یہ تابت ہو جاتا کہ ویش یاشودر نے وید سنا ہے تو برہمن اسے حاکم وقت کے ہاں چیش کرتے جو مزا کے طور پر ان کی زبانیں کاٹ ویتا۔

ان طبقات کاذ کر کرتے ہوئے علامدالبیرونی تکھتے ہیں۔

اسلام نے تمام انسانوں کو خواہ وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں مسوی
در جہ دیا ہے صرف تفویٰ اور پار سائی کی بنا پر کسی کادر جہ
دوسرے سے بند اور بر تر ہو سکتا ہے علامہ تکھتے ہیں کہ اسلام کا یہ نظریہ
مساوات بندووں کے لئے ایک ایسا حجاب ہے جس کے باعث وہ اسلام کو
قبول نہیں کرتے اور اس کی تعلیمات سے دور ہمائے کی کوشش کرتے
ہیں۔ (۱)

### ان کے ہاں قانون کا ماخذ

اہل ہونان کی طرح اہل ہند بھی اس بات کے قائل نہ ہے کہ انہیں قوانین اور نقم حیات ہزر بعد انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویئے جاتے ہیں جن کی پابندی ان پر لازی ہوتی ہے بلکہ ہونانیوں کی طرح اہل ہند کا بھی یہ نظریہ تھا کہ قانون بنانے کا کام علاء اور محماء سے وانست ب اس لئے وہ قانون سازی کے معاملہ میں صرف اپنے علاء کی طرف ہی رجوع کیا کر سے

اہل ہند کے نز دیک اس بات میں کوئی قباحت نہ تھی کہ پسے احکام کو مفسوخ کر سے ان ق بجائے نے احکام کا نفاذ عمل میں لا یا جائے وہ کہتے کہ بہت سی چیزیں باس دیو کی آمہ ہے آبل

وتحقيق اللهند سفحه 44

مباح تھیں بعد میں انہیں حرام کر ویا کمیاان میں ہے ایک گائے کا گوشت ہے جو پہلے علال تق سب لوگ اے کھاتے تھے پھر نو گوں کی طبیعتوں میں تبدیلی آئی گائے کا گوشت بہت کر اں ہو کمیانواس کو حرام کر ویا گیا۔

نگاح اور نسب کے مسائل جس بھی اس قتم کی تبدیدیں لائی گئیں اس وقت تین صورتیں تھیں ایک توبہ کہ میاں بیوی کی مقاربت سے اولاد پیدا ہو۔ جیسا کہ آج کل بھی ہے۔ دوسری میہ کہ باپ جسبانی لڑکی کو بیاہ ویتا تواس وقت شرط نگا تا کہ اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہو گاوہ اس کے داماد کا بیٹانہیں کملائے گا یکہ اس کا بیٹا کملائے گا۔

تیسرا ہے کہ کوئی اجنبی کسی کی بیوی کے ساتھ بد کاری کرے اس سے جواولاد پیدا ہواس کا بیاب وہ اجبی شخص شیں ہو گابلد اس عورت کا ضوند ہو گا۔ کیونکہ زمین خاوندی ہے اور اس اجبی نے زمین کے ملک کی اجازت سے اس میں نیج ڈالا ہے اس وجہ سے پانڈو کو ششق کا بیٹا کہ جاتا ہے شفتن ہو شاہ تھا اس کے لئے کسی رشی نے بدرہ کی جس کے باعث بیوی سے صحبت پروہ قادر نہ رہا۔ اس نے بیاس بن پراشسر کو کہا کہ وہ اس کی بیویوں کے ساتھ مقد بت کرے اور ان کے شکم سے اس کے لئے بیٹا پیدا کر سشفتن کی پہلی بیوی جب بیاس کے پاس گئی تواس پر کہا کہ وہ اس کی بیویوں کے ساتھ مقد بت کرے اور ان کے شکم سے اس کے لئے بیٹا پیدا کر سشفتن کی پہلی بیوی جب بیاس کے پاس گئی تواس پر کہا کہ وہ اس کی بیوی بیدا ہوا وہ بیار اور زر در و تھ پھر اس نے اپنی وہ سری رانی تواس کے پاس تھیجی اس نے شرم و حیا کے باعث اپنا مند اپنی اور مین کی ڈھانپ لیا۔ اس طرح جو پیدیو ابوا وہ ماور زاوا تدھا تھا۔ آخراس نے اپنی تیسری رانی کواس کی طرف بیجیااور اسے وصیت کی کہ نہ اس سے ور سے اور نہ اس سے حیا کرے چنا نچہ وہ بنتی سکر ان اس کے پاس تی اور اس سے پائڈ و بیدا ہوا جو پر لے در جے کا عمیار اور عیاش تھا۔ پائڈ و کے چر اس کے پاس تھر تی تھی۔ پائٹ تھی۔ پائٹ و کی بیری کا کہ اس کے پاس تھر تی تھی۔ پر کی کہ نہ اس سے پائٹ و بیدا ہوا جو پر لے در جے کا عمیار اور عیاش تھا۔ پائٹ و کے چر بیدوں کی آیک مشتر کہ بیوی تھی جوایک ایک ماہ ہوا کیک کیاس تھرتی تھی۔ (1)

ان کی فد ہی کہ کہ رقوم ہے کہ پڑھمرجو ہوا داہداور پار ساتھ وہ ایک دفعہ ایک کشی میں سوار ہوااس کشتی میں طاح کی بٹی تھی جس نے اس کا دل لوٹ ایاس نے اس کو بہمانا پھلانا شروع کیا تاکہ وہ اس کام کے لئے رف شروع کیا تاکہ وہ اس کام کے لئے رف مند ہو گئی جب کشتی کتارے پر آگی تووہاں کوئی اوٹ نہیں تھی جس کے پردے میں وہ یہ جبح کر سکے بردے میں وہ یہ جبح کر سکے کردے میں وہ یہ جبح کر سکے کردے میں اس وقت ایک نیل آگی اور آتی پر سی کہ اس کے پردے میں انہوں نے بوم عت کی اور اس زیاہے جو بچے پیدا ہوااس کا نام بیاس ہے جو ان کے نامور فضلاء میں شار ہوتا ہے۔

المتحقيق اللهند البيروني صفحه ٨٢

جس كالذكروالجي آب في يوهاب- (1)

سند و بھائی سازی علاقہ میں اب بھی ہند دوک میں اس قسم کی رسوا کن شاویاں ہوتی رہتی ہیں منعد و بھائی ایک بیوی کواپنی زوجہ بنائے رکھتے ہیں اسلام سے قبل عرب میں بھی اس تسم کی ذات آمیز شادیوں کارواج تھا۔ ان میں سے ایک زواج بدال ہو آتھ کہ ایک فخص اپنی بیوی کو کسی مختص کے لئے مباح کر دیتا اور وہ فخص اس کے بدلے میں اپنی بیوی کواجازت وے دیتا کہ وہ اس فخص کے ساتھ ہم بستری کرہے۔ (۲)

علامہ البیرونی نےان کی بعض عجیب و غربیب عادات کابھی ذکر کیا ہےان کے مطالعہ ہے آپ کومعنوم ہوجائے گاکہ مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے ہے قبل ان کے رہن سن ک ھور طریقے کیے متصاوران کاتیرن کتنا گھٹیاتھ۔ وہ اپنے جسم کے بال نمیں مونذاکر تے تھے ان کے ہاں موسم گر مامیں سخت ُ سر می ہوتی تھی اس لئے وہ ننگے رہنے تھے اور پر کو سور ٹ کی تمازے ے بچانے کے لئے اپنے ہو جے ہوئے فیر تراشیدہ بالوں ہے ڈھانیا کرتے تھے وہ اپنی ڈاڑھی کو مینڈ صیوں میں گوندہ و یا کرتے تھے۔ وواپنے زیرِ ناف ہوں کو بھی صاف نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے تاخنوں کو کانتے نہیں تھے اور اپنے بڑھے ہوئے تاخنوں پر اترا یا کرتے تھے اور اس کو ا بنی امارت و ٹروت کی علامت قرار دیتے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نسیس کر ۔ ان ۔ سارے کام ان کے نوکر اور نوکرانیاں کیا کرتی ہیں نیزان بزھے ہوئے تاخنوں ہے وہ اپنے سروں کو سمجلا یا کرتے تھے اور ان کے بالوں میں جوؤں کا جو نظکر رواں دواں رہتا تھا ان کو پکڑنے کے لئے استعال کرتے تھے وہ ایسے حیوزے پر بیٹھ کر کھانا کھاتے جو گائے کے ''وہر ہے بیپا گیاہو آتھا ال کر کھاتا کھانے کاان کے ہاں روائ نہ تھا ہر فخص علیحدہ علیحدہ کھانا کھا آاور جو پی جا آاس کو استعمال کر ناممنوع تھا س کو ہاہر پھینک دیا جا آتھ۔ عام طور پر مٹی کے ہے ہو۔ ہر تن ہی ان کے ہاں استعمال ہوتے تھے کھانے کے بعد پر تنوں کو بھی وہ باہر پھیتکو ، یار تے تھے یان کااستعمال عام تھا۔ جس ہے ان کے دانت سرخ رہے تھے وہ نمار منہ شراب ہیا ہ ۔ تاور اس کے بعد کھانا تناوں کرتے وہ گائے کا پیشاب بھی چسکیاں لے کریمجے لیکن اس کا کو ثبت نہ کھاتے وہ سرتگی کی ہاروں پر معنراب لگا کر مختلف راگ پیدا کرتے وہ وحوتیں ہندھا سے اور بعض لوگ صرف د وانگل چوڑی نظونی ہے سترعور ت کا تکلف کرتے بعض لوگ ایک شعوار پہنتے

ا ي فتحقيق اللهند البيروني منفي ۱۹ م ي فتحقيق ماهبند البيروني ص ۹۴

ج**ں میں کثیر مقدار روئی ٹھون**ی ہوتی جس سے کئی لحاف بنائے جاسکتے آ <sub>آ</sub>ار بند <del>یک</del>ھیے کی طرف باند معتمان کے بنن بھی پشت کی جانب ہوتے ان کی واستعثیں بھی عجیب قشم کی ہوتیں بہت تنگ جرابیں مینتے جن کو پمنناایک مسئلہ بن جا ماعشل میں پہلے پاؤں و هوتے پ*ھر منہ* و هوتے ۔ وہ پہلے عسل کرتے پیر محبت کرتے کھیتی ہاڑی کا کام ان کی عورتیں کرتیں مرد آرام ہے گھر بینھے رہتے ان کے مرد عور توں کی طرح رئٹلین لباس پہنتے نیز کانوں میں بالباں۔ ہاتھوں میں کڑے۔ انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنتے اور بغیرزین کے گھوڑوں پر سواری کرتے اپنی کمر کے ساتھ ایک خنج آوراں رکھتے اور گلے میں زگار پہنتے ولادت کے وقت عور توں کی بجاے مرد وا یا کا کام کرتے۔ وہ چھوٹے بیٹے کوبڑے بیٹے پر فضیلت دیتے وہ گھروں میں داخل ہوتے و فتت اجاز ت طلب نہ کرتے۔ لیکن گھروں سے نُکلتے وفت اؤن لیتے مجاس میں چو کڑی مار کر جیٹھتے اور برزر گول کے سامنے ناک صاف کرنے میں کوئی کر اہت محسوس نہ کرتے بھری تحفل مِس جو کمِس مارنے ہے احتراز ند کرتے زور ہے ریج خارج کرنے کو باعث پر کت سجھتے ۔ لیکن چھینک مارنے کوپر اشکون قرار دیتے پار چہ ہاف کو گندااور حجام کونظیف خیال کرتے جو شخص ان کے کہتے پر ان کو پانی میں غرق کر ویتا یا آگ میں جلا دیتااس کواجرت اوا کرتے یہ ان کے احوار اور طرزیو د وہاش کی ناکمل قبرست ہےا س کی کھمل قبرست میں ایک چیزیں بھی ہیں جن کے ذکر ے حیامانع ہے اور نہ اس کتاب کی شان کے شایان ہے کہ ایک حیاسوز باتوں کاذ کر کیا جے۔ جاد و کار وارج ان کے ہاں عام تھااور اس پر اشیں شدت ہے اعتقاد تھا۔ یہ سب حالات علامہ البيروني كى كتاب تحقيق ماللهندے ماخوذ ميں۔ (١)

امور مملکت میں ان کے بادشاہ اور ان کے رشی جس فتم کی عیدانہ حرکتیں کرتے اور ندموم کر دار کامظاہرہ کرتے اس کو واضح کرنے کے لئے ایک مثال پر اکتفا کروں کا حقیقت حال واضح ہوجائے گی۔

یہ واقعہ علامہ البیروٹی نے ان کی معتبر کتابوں سے نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں تارائن، ان قوتوں میں سے ایک قوت کا نام ہے جو ہزی اعلی وار فع ہے اور اس کا مقصد حیات، عالم انسانیت سے مصائب و آلام کو دور کرنا ہے اس کے در میان اور علت اولی کے در میان کوئی فرق شمیں ہیں مختلف جسموں، رنگوں اور روپوں میں اس د نیا میں ظاہر ہو ت ہے جب حرمیان کوئی فرق شمیں ہیں مختلف جسموں، رنگوں اور روپوں میں اس د نیا میں ظاہر ہو ت ہے جب چمنامنتر ختم ہواتو دو اس د نیا میں ظہور پذیر ہواا در بل بن ہیرد چن کی سعطنت کو تباہ و ہر باد کر دیا۔

المتختل اللهند خلامه منحه ١٣٧٤ ١٣٧١

یل نے زہرہ کو اپنا وزیر بنایا تھا۔ اور ساری و نیا کاوہ باد شاہ تھا۔ اس نے اپنی اس سے جب اپنے بب كزمانه كى باتي سنين كيونكه اس وقت لوگ يهيلے "كر تيا جوك" كے قريب تصاور آرام وراحت کی زندگی بسر کر رہے تھے ہر مشم کی مشکلات ان سے دور تھیں مال سے اپنے باپ کے زمند کی باتیں سن کر اس میں رشک کا جذب پیدا ہوااور اسٹے باپ سے بڑھ کر اپنی رعایا کو آرام پنی نے کے لئے اس نے کمرہمت ہائد می لوگوں کو عطیات دینے .ان بیں مال وروات باننے . قربانیاں پیش کرنے اور دوسرے نیک کاموں میں وہ شب وروز مصروف رہے لگا۔ قریب تھ کہ وہ سوقریانیوں کانصاب بورا کر کے جنت اور سارے جہان کی باد شاہی کامستحق قرار پائے جب وہ نتانوے قربانیاں وے چکا تو عالم بالا کے کمینوں میں خوف و ہراس پیدا ہو حمیاانسیں یہ خدشہ محسوس ہونے لگا کہ بل کی ان کو مششوں اور قربانیوں کے باعث لوگ ان کی طرف سے مستغنی ہو جاً میں گے اور ان کی پوجا پاٹ ہے منہ موڑ لیس مے تؤوہ سارے نارائن کی خدمت میں حاضر ہوئے اس سے درخواست کی کہ وہ انسیں اس خو فٹاک انجام ہے بچائے تارائن نے ان کی در خواست تبول کرنی اور " بامن " نامی ایک انسان کے روپ میں زمین پر اترا۔ اس کے د و نوں ہاتھ اور و ونوں یاؤں اپنے و و سرے بدن کی نسبت سے چھوٹے تھے جس کی دجہ ہے وہ بڑا بد صورت نظر آنے لگاتھا۔ وہ بلی باد شاہ کے پاس آیااس وقت وہ قرمانی اوا کرنے ہیں معروف تقاریر ہمن آگ کے اروگر و حلقہ ہاندھے کھڑے تھے زہرہ ،اس کی وزیر اس کے سامنے تھی خزانوں کے منہ کھول دیئے گئے تھے جواہرات کے ڈھیرلگادیئے گئے تھے اگر تھائف اور صد قات کی شکل میں او گول میں تقسیم کئے جائیں۔

یہ نووار و '' بامن '' بر بمنوں کے ساتھ وید پڑھنے میں مصروف ہو گیااس نے سام وید کے شوک پڑھنے شروع کئے اس کے لئن میں بلا کا سوز تھااس نے بادشاہ کو ست کر و دبادشاہ اس کی وید خواتی ہے اتباخوش ہواکہ اس نے دل میں طبے کر لیا کہ یہ فض جو کے گاجو پکھ مانگے گاوہ اس کو ضرور دے گاز ہو نے سر کوشی کرتے ہوئے اے کما کہ یہ بارائن ہے تیم المک پھنے کے لئے بیاں آیا ہے اس سے ہوشیار رہنا۔ لیکن یاوشاہ فرط مسرت میں انٹا کمن تھا کہ اس نے اپنے وزیر کی بات کی طرف توجہ نہ وی اور بامن سے ہو چھا کہ ماکوجو مانگذا چاہے ہو۔ اس نے کما اپنے وزیر کی بات کی طرف توجہ نہ وی اور بامن سے ہو چھا کہ ماکوجو مانگذا چاہے ہو۔ اس نے کما جمال میں تیمری مدھنت ہی ہے چار قدم زمین چاہتا ہوں ماکہ وہاں زندگی بسر کر سکوں اس نے کما جمال سے چاہو جس طرح چاہو پہند کر لو بامن نے پائی طلب کیا ماکہ اپنے اتھوں پر ڈال کر اس وعدہ کی پہنچگی کا اعلان کر سے زہر کوزے میں داخل ہو گئے۔ وہا ہے بادشاہ سے اتن محبت کرتی تھی

کہ دہ اس کو ہرقیمت پر نارائن کے فریب ہے بچانا جائتی تھی اس نے لوٹے میں داخل ہو کر ٹوٹی کو بند کر دیا گا کہ اس سے پانی نہ نظے جب پانی نہ نظالہ بادشاد نے غصے سے تھیٹر ہراااور زہراکی ایک آگھ صالع کر دی اور اسے پرے و تھیل دیا۔ پھر پانی بہنے نگااس وقت ہامن نے ایک قدم مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف آیک قدم اوپر کی طرف رکھا جنت تک پہنچ گیا چو تھ قدم مشرق کی طرف رکھا جنت تک پہنچ گیا چو تھ قدم میں اپنا غلام مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف ایک قدم اوپر کی طرف رکھا جنت تک پہنچ گیا چو تھ قدم میں اپنا غلام میں جگھ کے لئے د نیا میں جگہ بی نہ دی بامن نے بادشاہ کو وعدہ ایقانہ کرنے کی پوراش میں اپنا غلام بین گیا ہے اس کے کندھوں کے در میان رکھا جو اس بات کی علامت تھی کہ اب بل یادشاہ نمیں دیا۔ بلکہ بامن کا غلام بین گیا ہے اس کو لے کروہ زمین میں وھنس گیا یہ اس کے کہ والے کروہ زمین میں وھنس گیا یہ اس کے کو مت چھین کی اور حکومت باندر کے جوائے کروہ کی ۔۔۔

جس قوم کی اعلی روحانی قونوں کا یہ کر دار ہواس کے عام نوگوں کی اخلاقی کراوٹ کا آبسانی اندازہ لگا یا جاسکتاہے۔

مر رون یا جائے۔ ان کی ایک ندہبی کتاب ''بشن د نفرم '' میں ایک عجیب داقعہ ند کور ہے۔ جان کو ''مشش ککش '' کو امال سر کو نکہ اس سر کر سر کاچ مرانی ہے۔ ہما اس

چاند کو دوسش کش " کماجا آ ہے کو نکہ اس کے کرے کا جزم پانی ہے ہاں لئے اس سے اس سے اس سے میں زمین کی تصویر جملتی ہے زمین میں پہاڑ جیں در خت ہیں جن کی شکلیں مختلف ہیں ان سے خرمی وٹی کی شکلی بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاند کی منزیوں میں پر جبت کی بنیاں ہیں اور چاند نے ان کے ساتھ بیاد کی بہوا ہے پھر ان میں ہے روہنی کے ساتھ اس کو حد در جہ حض ہو گیا در وہ اس کو دو سری تمام بہنوں پرجواس کی یویاں تھیں ترجے دیے لگاس کی بہنوں نے ارب غیرت میں ہی ہواں تھیں ترجے دیے لگاس کی بہنوں نے ارب غیرت سے بائے اس نے انہیں وغظ و تصبحت بھی کی لیکن سب ہود۔ اس وقت پر جابت نے چاند پر جائے اس نے انہیں وغظ و تصبحت بھی کی لیکن سب ہود۔ اس وقت پر جابت نے چاند پر ہوئی۔ اپنی جیس سے اس کے چرے پر برجی کے داغ ظاہر ہوت اس سے چاند کو بری ندامت ہوئی۔ اپنی تیل سے میں ماضر ہوا اس نے کما میری ہوئی۔ اپنی تیل سے ہوئی۔ اپنی تیل سے میں ہوئی۔ اپنی تیل سے میں اس سے رجوع نہیں کر آ۔ لیکن میں تیری رسوائی کو نصف ممیت ہوئی۔ اپنی تیل ہوں گا سے کہا کہ اس کی صورت یہ ہوئی۔ اپنی تیل ہوں گا سے کہا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ تم اپنی سامنے "مماریو" کے لئگ (عصورت اس) کی صورت نصب کرو و تھا سوم کے معنی چاند اور اس کی پوجا پاٹ کیا کر و۔ پس چاند نے ایسان کیا اور یہ سومنات میں آیک پھر کی صورت میں موجود تھا سوم کے معنی چاند اور اس کی پوجا پاٹ کیا کروں گا۔ جاند نے ایسان کیا اور یہ سومنات میں آیک پھر کی صورت میں موجود تھا سوم کے معنی چاند اور اس کی پوجا پاٹ کیا کر و۔ پس چاند نے ایسان کیا اور یہ سومنات میں آیک پھر کی صورت میں موجود تھا سوم کے معنی چاند اور نات کے معنی صاحب ہے۔

سلطان جمود غرفوی رحمت القد علیہ نے ۱۷ او جس سومنات کو فتح کیااس کے اوپر والے حصہ کو تو زدیاس کو اس کی طلائی زنجروں اور مرصع آج کے ساتھ غربی لے آیااس کا کچھ حصہ ایک میدان جس پھینک و یا کیا جہاں چکر سوام ، کابت جو تھانیسرے محمود لا یاتھا۔ پڑا ہوا ہوا ہوا مراس کا پچھ حصہ غربی کی جامع مسجد کے دروازے کے باہرر کھا ہوا ہوگ اپنے پاؤں ہے گئی ہوئی منی اور کچڑاس سے صاف کرتے ہیں۔ می دیو کے لنگ کا مجسمہ سومنات کے مندر جس نصب تھ ہر روز دریائے گئے اور کا اور کھیران کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تمام و رید نور دریائے گئے ہواں کی ایک نور دریائے گئے ہواں کی ایک بوری سے تمام و رید نور کی اس پر نجھوں کی جان ہوائی کے بارے جس ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تمام و رید تکوری سے شاف دیتا ہے اور لا علاج امراض کو دور کرتا ہے وغیرہ وغیرہ سومنات کے علاوہ بندوستان کے جنوب مغربی علاقوں خصوصاً بلدد سندھ جس یہ محمد مندروں جس ہوج بندوستان کے جنوب مغربی علاقوں خصوصاً بلدد سندھ جس یہ محمد مندروں جس ہوج بندوستان کے جنوب مغربی علاقوں خصوصاً بلدد سندھ جس یہ مجمد مندروں جس ہوج بندوستان کے جنوب مغربی علاقوں خصوصاً بلدد سندھ جس یہ مجمد مندروں جس ہوج بندوستان کے جنوب مغربی علاقوں خصوصاً بلدد سندھ جس یہ مجمد مندروں جس ہوج بندوستان کے جنوب مغربی علاقوں خصوصاً بلدد سندھ جس یہ جسمہ مندروں جس ہوج بندوستان کے جنوب مغربی علاقوں خصوصاً بلدد سندھ جس یہ جسمہ مندروں جس ہوج بارے کے لئے کھڑت رکھاجاً تھا۔ (1)

### عدل وانصاف كانظام

ہندی معاشرہ میں نظام عدل و انصاف کے خدو خال انتصار کے ساتھ پیش کے جاتے ۔۔

الم تحقيق باللهند صفحه ٢٣٠

کے حتم اٹھانے کی میہ صورت تھی کہ حتم اٹھانے والے کے سامنے زہر کا پالہ پہنے کے لئے چیش کیاجا آاور اے کماجا آگہ آگروہ سچاہو گاتوہ و ہراس پراٹر نہیں کرے گااس ہے بھی تھیں حتم یہ تھی کہ حتم اٹھانے والے کو آیک تیزر فقد اور گھری نہر کے کنارے پرلایاجا آبا یا ایسے کؤ کس کے کنارے پرلایاجا آباجا آباجا آباج ہیں تھی کہ حتم اٹھانے اس پانی کو مخاطب کنارے پراے گھڑ آکیاجا آباج ہی ہو اور اس میں پانی کی کیٹر مقدار ہوتی اس پانی کو مخاطب کرتے ہوئے طزم کہ تااے پانی او پاکیزہ ملا کہ میں سے جامبر و باطن سے گاہ ہے آبر میں جموت ہول رہا ہول تو میری حفاظت کر ۔ پھر پانی جموت ہول رہا ہول تو میری حفاظت کر ۔ پھر پانی جموت ہول رہا ہول تو میری حفاظت کر ۔ پھر پانی تو میری حفاظت کر ۔ پھر پانی تو میری حفاظت کر ۔ پھر پانی تو دی اس کو اٹھ کر اس کری اور تندر و ندی میں یا گھرے کؤ میں جمینک و ہے آگر وہ سچاہو آ

سب سے زیادہ علین نوعیت کی تھم کاطریقہ سے تھا کہ قامنی فریقین کو اس شریس ہو سب
ہے زیادہ قاتل احرام بت خانہ ہو آ وہاں بھیج دیتا مرعاعیہ ایک ون پہلے روزہ رکھ و وسم ہے
وال نیا لباس پین کر مدعی کے ساتھ مل کر کھڑا ہو جاتا۔ بت خانہ کے خدام اس بت پر پانی
والے اور اس کو پلاتے آگر وہ جمونا ہو آ تو فور اس کو خون کی قے آنے لگتی۔

ایک طریقہ یہ بھی رائج تھالوہ کو ہوگ میں اس عد تک تیا یہ جا کہ وہ تبھنے کے قریب ہو جا آپھر متکر کی ہتیلی پر ایک پینڈ رکھا جا آس کے اوپریہ گرم فکڑار کھ جا ۔ اور سے سہ جا آپھر متکر کی ہتیلی پر ایک پینڈ رکھا جا آس کے اوپریہ گرم فکڑار کھ جا ۔ اور سے سہ جا کہ سات قدم اٹھائے پھر اس فکڑے کو پھینگ دے آگر وہ جھوٹا ہو گا اس کا ہاتھ جل جا ہے گا۔ ورنہ نہیں ۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی طریقے تھے جن سے قتم اٹھائے و سے کی سی آئی یا کہ بریائی کاوہ پرچہ لگاتے۔ (1)

ان کے نظام عدل کے بدے میں ایک چیز مزید خور طلب ہے جس نے ان کے نظام عدر و انظام جور وستم میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ یہ کہ فیصد کرتے ہوئے ویکھ جانا کہ مزم کون ہے آبر مزام اعلیٰ ذات کافر دہو تا تواس کے لئے اور سزام تمرر کی جاتی آگر اونی طبقہ کافر دہو تا تواس و رسزا دی جاتی آگر اونی طبقہ کافر دہو تا تواس و طبقہ سزا دی جاتی ۔ جو اعلیٰ طبقہ کی سزا سے شدید تر ہوتی آگر قاتل پر ہمن ہوتی اور مقتول کی اور طبقہ سے تو پر ہمن سے قصاص نہ لیاجات بلکہ اس پر صرف کفار ولاز م ہوتا یعتی وہ روزہ رکھ صدقہ خیرات و سے اور بوجا پاٹ کر سے اور آگر قاتل مقتول دونوں پر ہمن ہوتے تو قاتل پر ہمن سے خیرات و سے اور بوجا پاٹ کر سے اور آگر قاتل مقتول دونوں پر ہمن ہوتے تو قاتل پر ہمن سے گفارہ بھی نہ لیاجاتا بلکہ اس کا معامد خدا کے سپر دکر دیاجاتا آئل کے سواد و سرے جرائم جن کی سزا گفارہ بھی نہ لیاجاتا بلکہ اس کا معامد خدا کے سپر دکر دیاجاتا آئل کے سواد و سرے جرائم جن کی سزا گفارہ بھی نہ لیاجاتا بلکہ اس کا معامد خدا کے سپر دکر دیاجاتا آئل کے سواد و سرے جرائم جن کی سزا گفارہ بھی نہ لیاجاتا بلکہ اس کا معامد خدا سے سپر دکر دیاجاتا آئل کے سواد و مرے جرائم جن کی سزا دیے گائے کوف کی سزانہ دیے

ا - جحقیق باللهند. البیرونی صفحه ۵۵۵ - ۳۷۳

صرف اس کومالی جرمانہ کرتے یااس کو کمک بدر کر دیتے۔ (۱)

ہم نے آغاز مختکو میں البیرونی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آریوں کا ملی فیہب عقیدہ تو حید تقا۔ اس و عویٰ کو جابت کرنے کے لئے البیرونی نے ویدوں۔ پانٹیل۔ بھوت گیا سے حوالے ویش کیئے ہیں لیکن جب مما بھارت کی جنگ ہوئی تو بڑے یوے عالم، راج، رشی ممارشی، مماجھارت کی جنگ ہوئی تو بڑے مقالدی اشاعت بند ہو گئی ممارشی، مماجھارت کی جنگ میں ارے کئے تو ویدوں کی تعلیم اور آریہ عقالدی اشاعت بند ہو گئی موالنا عبد المجید سافک نے اپنی تعنیف واسلم نقافت " میں سنیار تھ پر کاش کے حوالہ ت

" نے بہ فاص لوگوں کے قبضہ میں آگیا جو من گھڑت عقیدوں کی تبلیغ کرنے گئے۔ بر بمنوں نے اپنی روزی کا بندویست کرنے کے لئے محشتری اور دوسری قوموں کو یہ اپدیش دیا کہ ہم ہی تمسارے معبود ہیں ہماری خدمت کے بغیرتم کو کتی حاصل شیں ہوگی۔ " (1)

ان کے عقائد کے بگاڑنے بیب و فریب عملی صورت القیار کرلی جس کے ذکر ہے بی جبین دیا ہے وقت کر ہے بی جبین دیا ہوتی ہے وقت کے لئے ان دیا ہوتی ہے ۔ لیکن قار کمن کو صورت حال کی تنگینی ہے آگاہ کرنے کے لئے ان امور کا ذکر کر تاہمی تاگزیر ہو جاتا ہے۔ مولاتا سالک الی کتاب "مسلم نقافت" میں مکینے

- 0

''اس زماند ہیں ہندوستان کے اندر ایک ایسافہ ہب پیدا ہو حمیا تھا جو صرف خواہشت نفسانی پر ہنی تھااس ہیں شراب کی پوجاکی جاتی ۔ اور ایک بر ہند مرد کے ہاتھ ہیں تموار دے کر اس کو عماد ہو کمہ کر اور ایک بھی عورت کو دیوی قرار دے کر ان دولوں کی پوجاکی جاتی۔ '' (۲)

مندروں میں مردوزن کے برہند بمنے اور تصویریں اب بھی دیکھنے والوں کو محوج بے اور تصویریں اب بھی دیکھنے والوں کو محوج بے اور تصویریں اب بھی دیکھنے والوں کو محوج بے میں کیا ہے وہ عبادت محاجیں جی جن کا مقصد پاکیزہ سیرت کی تقییر اور اخلاق کی تطبیر

ہے ؟ ان مقامت پراس شم کے بیجان انگیزاور افغاق سوزمجشموں کولوگ تقترس کی نظرے دیکھتے تجے اور ان کی ہوجہ پاٹ کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جائے کی کوشش میں تھے رہے

ا به سعم مُقافت صلى ١١ بحوال ستياري پر كاش مميار بوال سمود اس صلى ٢٣٨ ١ ب مسلم مُقافت صلى ١١

جب ان کے معبودوں کی عربانی کامیر عالم تھا توان کے پیاریوں کی اخلاق باختگی کا اندازہ لگا لیمامشکل شیں۔

آربول کے عقائد و اطوار بھارت میں نقل مکانی سے پہلے اور بعد

ہم نے علامہ البیرونی اور ویکر متند معتنفین کے حوالوں سے یہ تحریر کیا ہے کہ آریہ ہوگ تو حید کے قائل تھے لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ کیاانہوں نے ہندوستان پر جب یلفری تو اس وقت بھی وہ انفہ تعلیٰ کی وحدا نیت پر ایمان رکھتے تھے یاس شاہراہ ہواہت سے ان کے قدم میسل چکے تھے ہیزیہ بھی بتاتا ہے کہ عقیدہ تناخ پر ان کاایمان ہندوستان آنے ہے پہلے بھی تھا یا پیسل چکے تھے ہیزیہ بھی بتاتا ہے کہ عقیدہ کو اپنایا۔ بید تو آپ پڑھ چکے کہ وہ اپنے مردوں کو آگ میں جا ویا کرتے تھے لیکن یہ اس عقیدہ کو اپنایا۔ بید تو آپ پڑھ جکے کہ دوہ اپنے مردوں کو آگ میں جا ویا کرتے تھے لیکن یہ امر تحقیق طلب ہے کہ کیابندوستان آنے ہے پہلے بھی ان کے ہاں یہ رسم جا جلای تھی یا ہندوستان میں ہو دوباش اختید کرنے کے بعد انہوں نے اپنے مواشرہ کو چار طبقوں کرنے کا طریقہ افقید کیااس امر کی وضاحت تو ہو چکی کہ انہوں نے اپنے مواشرہ کو چار طبقوں میں تقسیم کر دیا اب یہ بتاتا مطلوب ہے کہ شودر، جو کہ سب سے ذیا وہ بدقسمت اور محروم طبقہ میں تقسیم کر دیا اب یہ بتاتا مطلوب ہے کہ شودر، جو کہ سب سے ذیا وہ بدقسمت اور محروم طبقہ میں تقسیم کر دیا اب یہ بتاتا مطلوب ہے کہ شودر، جو کہ سب سے ذیا وہ بدقسمت اور محروم طبقہ میں تقسیم کر دیا اب یہ بتاتا مطلوب ہے کہ شودر، جو کہ سب سے ذیا وہ بدقسمت اور محروم طبقہ میات کے اصلی باشندے تھے جن کے علیت وہ ایان کے اسلی باشندے تھے جن کے علیت کے دور کر یا مسئرٹر یورنگ کی دیجروں میں جگڑ کے دور کر یا مسئرٹر یورنگ مسائل پر بدی وضاحت سے بحث کی سب ۔ وہ نکھتے ہیں نے اس مسئل پر بدی وضاحت سے بحث کی سب ۔ وہ نکھتے ہیں

" آریول کی آرے پہلے جو لوگ ہندوستان جن آباد سے وہ بڑے ہوں کے ہوات ہوں کے بیائے چھوٹے چھوٹے وہ بڑے ہیں۔ ہیں رہے سے اور ان کا عموی پیشہ زراعت تھا۔ آرکی کے اس دور بین زراعت پیشہ لوگ جن معبود وں کی پرسٹش کرتے سے وہ نہ کر نہیں بلکہ مونٹ ہوا کرتے دیو آؤل کے بجائے دیو یال ان کی معبود ہوا کرتیں۔ لیکن آریہ جب ہندوستان بیل آ کے توان کا پیشہ شکار اور گلہ بانی تھااور وہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہے اور ان کے معبود و مری شکار پیشہ توموں کی طرح نہ کر ہوتے دیویوں کے بجائے وہ دیو آؤں کی پرسٹش کرتے اور جب یہ لوگ ہندوستان بیل آ گاس و قت ان کے متعدد واسے دیو آئی کی ہے جن کی ہے ہوجا پ نے اور جب یہ لوگ ہندوستان بیل آ گاس و قت ان کے حتود واسے دیو آ تھے جن کی ہے ہوجا پ نے کیا کر کیا اور جب یہ لوگ ہندوستان بیل آ گاس و قت ان کے چند معبود وں کے نام اور ان کی صفات کاذکر کیا

جاماہ۔

ان کے ایک ویو آگا تام "واروتا" تھا یہ ایک آسانی ویو آگا اور قدیم یونان میں اس آسانی دیو آگا اور اتاس (OURANOS) کتے تھے ویدوں میں جن دیگر دیو آؤں کے نام بیس وہ یونان روم اور ایران میں بھی قریب المخرج ناموں سے موسوم ہیں دایوس (DYAOS) و کہ بہت سے دیو آؤں کا باپ تھا۔ یونانی دیو بالامیں اس کو ذیوس (ZEUS) اور دو گی ذبان میں جبوی پڑ (DYAOS) اور دی زبان میں متراس کما جا آماس کی دبب اور دو گی ذبان میں متراس کما جا آماس کی پر سش میں وارونا کے ساتھ بلی کی گیا تھا اس کو یونانی اور ایرانی زبان میں متراس کما جا آماس کی پر سش مشرق اوسدا اور بحر دوم کے علاقوں میں بھی کی جاتی ہے۔ ایک اور فطری طاقت جس کی پوجادیو آماس کی طرح کی جاتی تھی وہ سواد SOMA) میں جنوں ہو کر یو جا کی شرق اوسدا اور بحر سے یون شر آب کشید کی جاتی ہو اور فاری کا بوشا کما جا آماس کو بالی شراب کشید کی جاتی ۔ اور جس سے یون شر نان میں اور کر ہو جاتی کی ترانی میں اور کر رون کی کر ماہو ش کہ بوتی سے دوروں کا بوشا کی وہ جاتی کی کر ماہو ش کہ بوتی سے دوروں کی میں اور کر کر دائی معبود کا نام آئی (AGNI) ہے جس کا معنی آگ ہے لاطینی میں اس کو آئیس (GONIS) کما جا آ ۔ اس کی بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھ کہ یہ لوگوں کی قربانیوں اس کو آئیس کو معبود وں جک ہوئی آئیں۔ اس کی بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھ کہ یہ لوگوں کی قربانیوں اور نذر انوں کو معبود وں جک ہوئی آئیں۔ (1)

ان چند مثانوں سے یہ بہت واضح ہوگئی کہ جب آریہ کوہ بندو کش کے درہ کے راست سے شہل مغربی بندوستان میں داخل ہوئے تواس وقت وہ عقیدہ توحید سے محروم ہو چکے تھے اور متعد و خداؤں کی پوجا کوانسوں نے اپنا شعار بنالیاتھان کے دبو آؤں کے ناموں اور اہل بونان ۔ روم اور اہر ان کے دبو آؤں کے ناموں میں محری مما گمت پائی جاتی ہے لہے میں تھوڑا ساتفاوت کوئی حقیقت نمیں رکھتا۔

یہ بعیداز امکان نہیں کہ نقل مکانی کر کے ہندوستان کے شال مغربی حصہ میں آباد ہونے
والے آریوں میں خواص اس وقت بھی خداوند وجدہ لاشریک لدی عبادت کرتے ہوں۔ اور
جن خداؤں کا بیماں ذکر کیا گیا ہے عوام کالانعام نے ان کوا پنامعبود ہتالیا ہو۔ علامہ اس ونی کی
تحقیق بھی ای نظریہ کی آئید کرتی ہے رگ وید کے مطابعہ سے پہتہ چالے کہ ہندوستان میں آئے
سے قبل آریوں کے بال اپنے مردول کو نذر آتش کرنے کارواج نہیں تھا۔ وہ ان کو دفن کیا
سے قبل آریوں کے بال اپنے مردول کو نذر آتش کرنے کارواج نہیں تھا۔ وہ ان کو دفن کیا

<sup>،</sup> سنى آ ف رئيجن ايست ايندُ ويست خلاصه صلى ٣٠٠ ١٣٣١ ر زيور لنگ

مردول کو آگ میں جلاتے ہیں توانسوں نے ان کی پیروی کرتے ہوئے مردوں کو جلانا شروع کر ویا۔

تائے کے عقیدہ کے بارے میں بھی دگ ویدگی شمادت سے پیتہ چانا ہے کہ جب آریہ بندوستان میں آئے توان کا یہ عقیدہ نہیں تھ کہ مرنے کے بعدان الی دو آئیک جم کو چھوڑ کر و مرے جم میں داخل ہو جاتی ہے پھر مرنے کے بعداس دو مرے جم کو چھوڑ کر کسی خیجم کو پھوڑ کر کسی خیجم کو پیامکن بنالی ہو جاتی ہے اور بیہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بلکہ آریہ کااس وقت یہ عقیدہ تھا کہ جولوگ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں انہیں عماد ہوتا۔ "وارونا "زمین کے سب سے نچلے حصر میں ایک خوفاک کو فقاک جگہ (دوزخ) میں بھیج وہتا ہے اور جولوگ راستی اور پاکوزی کی زندگی بسر کرتے ہیں واروناانمیں فردوس پریں میں بھیج وہتا ہے۔ جمال وہ ابدی مسرتوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ریمان آنے کے بعدانموں نے دراوڑوں کو عقیدہ نتائے کا قائل پایا تودہ بھی اس پرائیان بیل کین ریمان آنے کے بعدانہوں نے دراوڑوں کو عقیدہ نتائے کا قائل پایا تودہ بھی کو زندگی بسر لیے آئے۔ کیونکہ چندا ہے اعتراضات تھے جوان کے ذبنوں کو پریشان رکھتے تھان کا تابل بخش جواب انہیں نتائے کے عقیدہ میں نظر آیادہ دیکھتے کہ ایک محف عزت اور عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے اور دو مرافح می ابتداء سے ہی مصائب و آلام اور غربت وافلاس کے شانب کی تھی کہ ایک قوم کوئی توجہ نہ کر سکتاس لئے انہوں نے اس عقیدہ کوانیا کر اپنی ذبتی تشریش کا ہوا کیا۔

آرید، جن دیوآئ کی پوچاکیا کرتے ان کا تعلق آسانی سیاروں کے سرقو تق وہ بعض قدیم خداؤں کو ترک کر دیے اور بعض کی ایمیت ان کے نزدیک کم ہو جاتی اور بعض کی شمان بست بڑھ جاتی دیدوں کے زمانہ کا سب سے بڑا دیو آبا ندرا تھا۔ جے جنگوں کا دیو آبا کماجہ ممکن ہو جاتی مواور اس کو اس کے کاربائے تمایاں کے باعث دیو آبا کا درجہ دے دیا گاہو آریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اندرا دیو آبی امداد سے بی انہوں نے دراوڑوں پر درجہ دے دیا گیا ہو آریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اندرا دیو آبی امداد سے بی انہوں نے دراوڑوں پر فلیہ حاصل کیا ہے اس کا خاص ہتھیار بھی کا کڑکا تھا۔ یہ جنگ کا دیو آبو نے کے بوجود بڑا مربان اور شفیق تھا۔ ان کے نزدیک بی بادلوں میں مقید پانی کو بر سے کا تھم دیتا ہے اور کھیت مربان اور شفیق تھا۔ ان کے نزدیک بی بادلوں میں مقید پانی کو بر سے کا تھم دیتا ہے اور کھیت اور باغات سیرا ہو شاداب ہوتے ہیں ہید دیو آصرف آریوں میں بی معروف نہ تھا بکد باتل کے اور باغات سیرا ہو شاداب ہوتے ہیں ہید دیو آسرف آریوں میں بی معروف نہ تھا بکد باتل کے قات میں ان اور شادا سے بڑے دیو آسرف آریوں میں معروف نہ تھا بکد باتل کے قات کی سب سے بڑے دیو آتے ہے۔ (1)

می مصنف ہوشم کے حوالہ سے لکھتا ہے کہ دید کے ابتدائی دور بیل آرہوں کے دوطقے تھے ایک خاص اور دوسرا عوام۔ حکمران کو راجہ کما جاتا۔ جو اپنی اسمبلی کے ارکان کی امداد سے حکومت کے فرائع انجام دیتا لیکن ویدوں کے آخری دور بی سوسائٹی کی تقتیم چار طبقات بی کر دی مجی سب سے اعلی بر ہمن پھر محشری۔ چھرویش سب سے بیچے شودر ، بیہ شودر کون تھے ان کے بارے میں ٹریور لکھتا ہے۔

(it is usually held that these consisted of those of the indigenous peoples who had been forced to labour for the conquering& territory-occupying Aryans & possibly also the offspring of the mixed marriges between

"البخام مور پریہ مجھاجاتا ہے کہ شودر طبقہ ان قبائل کے افراد پر مشتس تقد ہور طبقہ ان قبائل کے افراد پر مشتس تقد ہور طبقہ ان قبائل کے افراد پر مشتس ملک پر قبضہ کرنے والوں نے مجبور کر دیا تھا کہ یہ لوگ ذلیل شم کی خدمات انجام دیں اور یہ ہمی ممکن ہے اس طبقہ میں وہ لوگ ہمی شائل ہوں جو آریوں اور وراوڑوں کے در میان باہمی شادیوں سے پیدا ہوئے۔

آریوں اور وراوڑوں کے در میان باہمی شادیوں سے پیدا ہوئے۔

ویدوں میں اس تقیم کاذکر بتاتا ہے کہ اس تقیم کی بنیادان کا فرہب تھانیز کچھ پر ہمن آریوں کی اولاد سے شے اور پھو پر ہمن تھیے ، مآدیوں کے رحم سے پیدا ہوئے آکہ انسانی شکل میں اس دیوی کی نمائندگی رحم سے پیدا ہوئے آکہ انسانی شکل میں اس دیوی کی نمائندگی رحم سے پیدا ہوئے آکہ انسانی شکل میں اس دیوی کی نمائندگی رحم سے پیدا ہوئے آکہ انسانی شکل میں اس دیوی کی نمائندگی

برہمنی افتدار کے خلاف بغاوت

یر سی سیمبر کر سے میں کہ آریوں کی جملہ عمادات میں قربانی کو بہت ذیادہ اہمیت دی جاتی تھی آپ پہلے پڑھ بچے ہیں کہ آریوں کی جملہ عمادات میں قربانی کو جرف سے اس رسم کو ادا اور لوگ ازخود قربانی کی رسم ادانہیں کر کئے تھے۔ بر ہمن عیان کی طرف سے اس رسم کو ادا کرنے کے مجاز تھے یہ امران کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ جس سے بر ہمن خاندان بڑی

ا ٤٠ مسرّى آف ريجن صفي ٥٣

خوشحالی کی دندگی بسر کرتے ہے جب غیر فطری عقائد اور تا قائل قیم ہوجا پائی رسوم ہے اوگ ولی ہوائے قریمتوں کے مسلط کے ہوئاس دھرم کے خلاف متعدد تحریجیں دور پیمن جن جی جن مت اور جین مت کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی جس کا تفصیل تذکرہ ایجی ہم آپ کی خدمت جی چیش کریں گے یہاں صرف ایک بات بتاویتا مناسب ہے کہ جب قربانی کے ذریعہ ان کی خدمت جی جی کا دروازہ بندہو گیا اور بدھ نے ان پر شدید تغیدی اس نے کہا کہ اس قربانی شی جانوروں کا خیاج ہے اس کے بجائے ایک اوگوں کو صدقہ و خیرات دیے کہ تغین کی بدھانے اس جانوروں کا خیاج ہے اس کے بجائے ایک اوگوں کو صدقہ و خیرات دیے کہ تغین کی بدھانے اس بات پر ذور دیا کہ جانوروں کو ذریح کرنے کے بجائے اپنی ذات کا انکار کرواور روشنی حاصل کرو۔ اشو کا نے اپنی ملزی مملکت میں جانوروں کی قربانی کی ممانعت کر دی۔ اس طرح ہندو ستان جی گوشت کا استعمال متروک ہوتا چا کہا دروازہ بندو ہو وشنو اور شیوا کے پیرو کار تھے انہوں نے بھی گوشت کی استعمال متروک ہوتا چا کہا اور وازہ بند ہو گیا۔ گیا تھی انہوں نے بھی گوشت کھیا چھوڑ دیاس طرح کیا تھی دوروں کو دیاس طرح کیا تھی دوروں کو دیاس کا دروازہ بند ہو گیا۔

اس کے علاوہ ایک دو مری وجہ ہے ان کی اس آ مدنی پر کاری ضرب کی پہلے بر بمنوں اور مختریوں میں گرے تعلقات سے بی طبقہ خو نحال تھا۔ اور قربانی دینے کی استطاعت رکھتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے و کانداروں میں یہ کب بہت تھی کہ دو اس بارگراں کو اٹھا سکیں۔ لیکن جب اشو کاو غیرہ بدھ باد شاہوں نے ایک عظیم مملکت قائم کر کے ملک میں امن و امان قائم کر و بااور کاروبار کو ترقی ہوئی اور شجارت پیشہ طبقہ دولتند ہو گیاتوانہوں نے قربانی دینے کی طرف میں کھی توجہ بی نہ کی اگر کوئی قربانی دینا چاہتاتو دو ان خود جانور ذرج کر دیتا۔ ند دہ بر بمنوں کو قربانی دینا چاہتاتو دو از خود جانور ذرج کر دیتا۔ ند دہ بر بمنوں کو قربانی دینا چاہتاتو دہ ان کی بھاری بھر کم اجرت اواکر کے بر بمنوں کی جیبوں کو گرم کر تمان طرح پرشان کن اور تکلیف دہ و حالت سے بر بمنوں کو واسطہ پڑالیکن انہوں نے بڑی اولوالعزی سے حالات کارخ آنے تی میں موڑ لیا پہلے دہ قربانی کی دسم اواکر کے لوگوں سے اولوالعزی سے حالات کارخ آنے تی میں موڑ لیا پہلے دہ قربانی کی دسم اواکر کے لوگوں کو مستفید پر بیان میں یہ لوگ ممارت رکھتے تھے انہوں نے اپنی اس مہدت سے لوگوں کو مستفید کر ناشروع کیادر اعلی تعلیم یافتہ طبقہ میں اپنے مقام کو اور اپنا احرام کو بر قرار رکھا۔ نیزانموں نے مالات کی فراکت کا جائزہ لیتے ہوئے بروقت یہ قدم اٹھایا پہلے چھوٹے طبقوں کو دہ دخور اختان میں دیو تھار کی طرف میذول کی اور جن دیوی دیو آؤں کی

ادنی طبقہ کے لوگ پرسٹش کیا کرتے تھے ان کو پہلے سنسکرت کے ناموں سے موسوم کیا۔ پھر
اپنے بتکدوں میں ان کے بتول کو سجایا۔ بول چھوٹے طبقات کی ہیرریاں جیت لیس وہ سنسکرت میں ہیں ہی ان لوگوں کے لئے باعث صد
میں ہی ان لوگوں کی ندہجی رسوم کو او اگر تے یہ بات اونی طبقہ کے لوگوں کے لئے باعث صد
افتخار تھی چنا نچے انہوں نے اس کے عوض پر ہمنوں کی عزت و تھریم کے ساتھ ساتھ ان کی مائی
ضدمت بھی ول کھول کر کرنا شروع کی اس طرح پر ہمنوں نے ان ناگفتہ ہے حالت میں اپنے
شدمت بھی ول کھول کر کرنا شروع کی اس طرح پر ہمنوں نے ان ناگفتہ ہے حالت میں اپنے
گرتے ہوئے و قار کو سنبھالا ویا۔

### بدھ متاور جین مت

ہندومت نے ہندی معاشرہ کو چار طبقات میں تقسیم کر و یا تھااور ان کے در میان امتیازات کے ایسے پہاڑ کھڑے کر و سیئے بیٹے جن کو عبور کر ناممکن نہ تھا۔ بعض طبقات عزت واحزام کے ا تنائی بلند مراتب پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ مالی اور مادی مراعات سے بھی سرفراز تھے اور بعض طبقات ذلت ورسوائی کی محرائیوں میں منتھے جانے کے ساتھ ساتھ ہر حتم کی محرد میوں سے بھی دو چار تھے محروم طبقوں کے افراد کی تعداد مراعات یافتہ طبقات کی تعداد ہے بہت زیادہ تھی۔ یہ نوگ صدیوں ان نا گفتہ بہ طلات میں مبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہے کیونکہ انہیں یہ باور کرا و یا کیا تھا کہ انسانی معاشرہ کی یہ تعتیم کسی انسان نے نہیں کی بلک یہ ان کے و یو آؤں کاعمل ہے اور کون ہے جب تک وہ ویو آؤں کو اپنا دیو آپینین کر آہے ان کے فیصلہ ے مرآبی کی جسارت کر سکے۔ لیکن جب تذلیل ور سوائی کی مد ہو منی توان کے مبر کا پیانہ چھلک پڑاانہوں نے اس غیر فطری انسانیت سوز طرز معاشرت کے خلاف علم بغلوت ہند کر دیا اس کے علاوہ ہندو مت کی ہوجا پاٹ کی رحمیں اس قدر سخت اور کر شت تھیں کہ ان کے ساتھ ہیشہ کے لئے نباہ ممکن نہ تھا۔ انساف کے نام پر جوب انسافیاں ہورہی تھیں۔ عدل کی قربان گاہ پر انسانی حقوق کو جس بے در وی سے ذرع کیاجار ہاتھا۔ اسے د کھے کر سلیم انطبع لوگول كرو كلنے كواے موجاتے تھے وہ يقينا يہ سوچنے ير مجبور موجاتے مول كے كركيا يہ ظلم ، یہ بے انصافی ، یہ برہمن پروری اور شود رکھی کی تعلیمات اس خداکی ہو سکتی ہے جواس کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی۔ جور حیم بھی ہے اور کر ہم بھی جو عاول بھی بیں اور قادر بھی۔ یقیناً وہ برطا یہ اعلان کرنے ہر مجبور ہوتے ہوں گے کہ یہ تمرہب مرامات یافت طبقات کا گھڑا ہوا ندہب تو ہو سکتاہے لیکن یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتاکہ رحیم و کریم خدا نے

اسے بنعوں کی اصلاح اور راہنمائی کے لئے ایسا طالماند اور آمراند نظام مقرر فرما یا ہو۔

یر بمنوں اور محشتریوں کے کہ جوڑ سے یہ گاڑی صدیوں ریگتی رہی ہر ہمنوں نے محشر پول کو ماج و تخت کا الک تسلیم کر لیا۔ بر ہمنوں کے اثر ور سوخ کی وجہ ہے ہندی اذ ہان ہے سوچ بھی نمیں سکتے تھے کہ سمستریوں کے علاوہ کوئی اور آ دمی سربراہ مملکت بن سکتا ہے۔ خواه وه علم و فضل میں، عقل و دانش میں، سیرت کی پختلی اور اخلاق کی بلندی میں اپنی تظیمہ نہ رکھتا ہو جب پر ہمن طبقہ نے محتشر پول کو کاروبر حکومت کا بلاشر کت غیرے مالک بنا دیا ہو انسوں نے اس کے عوض پر ہمنوں کی تدہجی اجارہ واری کو ہر قرار رکھنے کاذ مدلے لیے۔ کیونکہ ان ک اپٹی بھتری اور بھلائی اس میس متھی کہ ہر ہمنوں کا نہ ہی اقتدار انتااعلی وار فع رہے کہ کوئی ن پر زبان طعن درازنه کرینکے کوئی ان کی زہبی اجدہ داری کو چیلنج نه کرینکے ۔ لیکن ہا کیے ؟ " خر چیمٹی صدی قبل سے میں ایسے جرات مندلوگ میدان میں نکل آئے جنبوں نےان نب نبیت سوز حلات کے خلاف بغادت کا اعلان کر ویا۔ ان میں سے آگر چہ بعض تحریمیں وقتی جوش و خروش کا نتیجہ تھیں اس لئے دیر یا میت نہ ہو سکیں لیکن دو تحریکییں ایک تھیں جنہیں محض جذبات پر شیں بلکہ عقلی اور فلسفیاتہ بنیادوں پر استوار کیا تھا۔ وہ ایسی طوفانی قوت ہے میدان میں تکلیں۔ کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہر ہمنی سامراج کو سحان کے جملہ معاشرتی اور معاشی امیزات کے خس و خاشاک کی طرح ہما کر لے گئیں۔ ان میں ہے ایک تحریک کاعمبر دار "گوتر" تی جو بدھا ( روش مغمیر) کے نقب سے مشہور ہوااور دوسری تحریک کا قائد "مہوری" تھان دونوں میں کئی قدریں مشترک تھیں ۔

دونوں کا تعلق مشرقی ہند کے اس خط ہے تھا۔ جو دریائے گنگا کے ثال میں واقع ہے دونوں کھشتری خاندانوں کے چٹم وچراخ شے۔ دونوں دیدوں کی حاکمانہ حیثیت اور بر ہمنوں کی قد ہجی اجارہ داری کوختم کرنے کے لئے میدان عمل میں نکلے تھے۔ یہ دونوں مصلح چاہتے کہ ہندی معاشرہ کی قد ہجی بنیادوں کو مندم کر کے فلند کی اساس پر اس کی از سر نو تھکیں کی جائے۔ بایں ہمدید دونوں تحریکیں اخلاقی اور اصلاحی تحریکیں تھیں۔ اور ایخ مانے والوں کو حلی طلبی اخلاقی اور اصلاحی تحریکیں تھیں۔ اور ایخ مانے والوں کو حلی اطمیمان سے ہمرہ در کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔

طلات کی ستم ظریقی ملاحظہ ہو۔ کہ پہلے عرصہ بعدان دونوں تحریکوں نے فلسفی نظریہ کے بجائے قربب کاروپ انھیار کر لیا۔ جین مت، ہندو مت کا حصہ بن کر رہ گیا۔ بدھ مت، آگر چہ اپنی انفراد بیت کو بچانے جس کامیاب ہو گیا۔ لیکن میہ بھی آیک فد ہب بن گیا۔ بدھ مت

یں بھی ہندو دحرم کے متعدد نظریات خطش ہو مجے۔ علاوہ ازیں بدھ مت کو اپنی جنم بھوی ( بھارت ) سے بور یابستر لپیٹنا پڑا۔ اسے آگر پنننے کا موقع طانواجنبی ممالک میں جسے جین، جایان، دیکرایشیائی ممالک۔

#### جين مت

جین مت کا اولیس پر چارک " مهاویر " فقا۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان۔ حیوان ۔ شجر۔ حجر ہرچیز ذی روح ہے ۔ اور روح جب بدن کے قلس میں مقید کر دی جائے تو اس کی تجات کی آیک ہی صورت ہے کہ وہ اس قنس کو توز کر اس سے آزاد ہو جائے اس کے نز دیک د عائمیں اور بوجا پاٹ محص ہے سود ہیں اس نے اخلاقی اور ڈ ہنی نظم و صبط کی اہمیت پر بر<sup>وو</sup> زور دیا۔ بدن کے سارے نقاضوں کو نظرانداز کرنے میں نجات کاراز بتایا۔ جین مت کے نہ ہی چیثوا ترک زات بلکہ فنائے زات پر انتازور ویتے کہ کھانے پینے ہے بھی دست کش ہو جاتے یہاں تک کہ وہ بھوک اور پایس کی شدت ہے وم توڑ دیتے۔ الی موت کو ہڑی شاندار موت كهاجا آان كادومرااصول " انها" ( عدم تشدد ) تفايه ووسمي انسان ياحيوان كي جان ليما تو کجا۔ کیڑوں مکوڑوں، بڑی یوٹیبوں کو تلف کر ناہمی گناہ کبیرہ سیجھتے تھے۔ ان کے ہاں تھیتی باڑی بھی ممنوع تھی کیونکہ اس ہے بھی کیڑے مکوڑے اور جڑی بوٹیاں تلف ہو جاتی ہیں ان کا پندیدہ پیشہ صرف تجارت تھا۔ آہت آہت جین مت، ہندہ دحرم کے نظریات سے متاثر ہونے لگانہ ہی لوگوں کی طرح انسوں نے بھی کئی دیج مآؤں کی حمد کے حمیت کانے شروع کر و ہے اور خو د مهاویر ، کو بھی ایک دیو یا سجھ لیا گیا۔ اور اس کی ہو جایات شروع کر دی۔ یہ لوگ ضرورت مند طبقہ کو بھاری شرح سود پر قرضے دیا کرتے۔ اس وجہ سے جین مت کے پیرو کاروں کا طبقہ ایک وولت مند طبقہ بن گیا۔ اب ان کی تعداد وس لا کو کے لگ بھگ ہے ان میں افراط و تغریبا کا آپ انداز و لگائیں او حربونری اور عدم تشد د کی یہ کیفیت کہ کیژوں مکوژوں اور جڑی ہو ٹیسیوں کو بھی گلف کر نامها پاپ (ممناہ کبیرہ ) سجھتے ہیں اور ووسری طرف غریب اور ضرورت مند افراد سے بعادی شرح پر سود لے کر ان کاخون چوہے ہیں۔

بدهمت

۔ جین مت ہے بھی زیادہ اہم اور اثر آفرین بدھ مت کی تحریک تھی جس کے بانی کانام کو تم یا گوتماتھا۔ چمٹی صدی قبل مسیح میں شال ہند کے معاشرتی اور سیاسی حالات کے بدے ہیں ایک محقق "کو ممیں "(D.D KOSAMBI) کے حوالہ سے ٹریود لنگ ، اپنی کتاب ہسڑی آف رہیجن میں لکھتا ہے۔

"اس وقت قبائی مکوستی جن کامربراہ راجہ ہواکر آتھا وہ اپنی کونسل کے تجربہ کار اور کہند سال ممبرول کے مشورہ سے حکومت کے فرائض انجام دیا کر آتھ۔ ای حکوستی آہستہ تہمتہ محتم ہونے لکیس اور بڑے بڑے بادشاہ وسیع علاقوں پر تبغنہ کرتے ہے گئے۔ ان بادشاہوں کے حکرانی کے طور طریقے قبائلی راجوں کے طریقوں سے بافکل مختلف تھے پرانی فتم کے لوگ ان نے طالت میں اپنے آپ کو ذہنی پر اگندگی کا شکار محسوس کرنے کے اس وقت یہ سوالات لوگوں کو پریشان کر رہے تھے اور وہ ان کے جوابت معلوم کرنے کے لئے از حدب جین اور ہے تھے۔

ا۔ روح کی حقیقت کیاہے؟

۳۔ بعداز مرگ انسان کامقدر کیا ہوگا؟

سے انسان کول رنج والم میں کر فرار ہو آ ہے ؟ اور وہ بھی بسااو قات بلادجہ

٣\_ ان معائب سے نجات کی راہ کیا ہے؟

۵ خیراعلی کیاہے۔ اور اے کس طرح حاصل کیا جاسکتاہے؟

یہ طالت تے جب ۱۹۳۵ ق میں گوتم ہیدا ہوا۔ اس زبانہ میں زرتشت ار ان میں اپ نظریات کی تبلیغ و اشاعت میں سرگر م تھا۔ نیپل۔ بھارت کے سرحدی علاقہ میں ساکیہ (SAKYA) کا قبیلہ حکران تھا۔ اس قبیلہ کے راجہ نے گنگا کے شالی کوستانی علاقہ میں قبائی ریاستوں کا آیک مضبوط وفاق قائم کر دیا تھا۔ اس حکران کے گھر ۱۹۳۵ ق م میں آیک بچہ پیدا ہواجس کا ام کو تم یا گوتمار کھا گیاورجو آ کے چل کر بدھ ایمنی روش مغیر کے لقب سے چار دائگ عالم میں معروف ہوا۔ گوتم نے اس شالم نہ میں پرورش پائی اپنی رعایا ور معاشرہ کے عام علات کو دیکھ کر وہ گھری سوج میں مستفرق ہوجا آیک دن ہے در ہے چندا سے واقعات پیش علات کو دیکھ کر وہ گھری سوج میں مستفرق ہوجا آیک دن ہے در ہے چندا سے واقعات پیش عواب و سے گئی تھیں اور بوصل کی کروریوں اور ناتواندں نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا جواب و سے گئی تھیں اور بوصل کی کروریوں اور ناتواندں نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ بودی مشکل سے قدم افعائر چل رہا تھا تھوڑی دیر بعداس کی نظرانیک اسے محض پر پڑی جو تھا۔ وہ بودی مشکل سے قدم افعائر چل رہا تھا تھوڑی دیر بعداس کی نظرانیک اسے محض پر پڑی جو تھا۔ وہ بودی اور انترائی تکلیف دہ بھاری کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا اور کر اور وہ تھا۔ تھوڑی دیر بعداس کی نظرانیک ایسے موڈی اور انترائی تکلیف دہ بھاری کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا اور کر اور وہ تھا۔ تھوڑی دیر بعداس کی نظرانیک تھیں۔ تھوڑی دیر بعداس کی نظرانیک ایسے مقام کے تھوڑی دیر بعداس کی نظرانیک ایسے تھوڑی دیر بھاری کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا اور کر اور وہائی۔ تھوڑی دیر بھاری کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا اور کر اور دیور تھا۔

كے بعداس نے ديكھاكدايك مردوكى لاش اس كے احباب جلانے كے لئے مرتكمت كى طرف نے جارہے ہیں اس کے رشتہ دار اور دو سمرے دوست سر جمکائے بڑی خاموشی ہے جلتے جار ہے ہیں ان مناظرنے اے زندگی کے ہدے میں سنجیدگ سے غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے در پ ان المناك من ظركو ديم ہے بعداس كى نظرايك بارك الدنياجوگى پريژى جوہزے اطمينان اور سکون سے سڑک پرچلا جار ہاتھا۔ محویہ وہ ہرفتھ کے غم واندوہ سے '' زاو ہے اس ہے بھی وہ بہت متاثر ہوا آخراس نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی اس شاہانہ شان و شوکت کواس شاندار اور آرام دو قعر شاہی کو چھوڑ کر کسی ایسے کامل کی تلاش میں نظے جواسے اس جوگی کی طرح ہر قتم کے نگرات اور آلام ومصائب ہے نجات دلا کر سکون واطمینان کی دولت سے مالامال کر د ہے گیں رات جب کہ اس کی جواں اور خوبر و بیوی اپنے پنگ پر محو خواب تھی اور اس کا تمسن بجہ س کے پہلو میں لیٹ ہوا تھا کو تم نے ان دونوں پر شوق بھری نگاہ ڈالی شاہی محل اور شاہانہ زندگی کو لود اخ کہتے ہوئے ۔ اپنے مقصود کی تلاش میں روانہ ہو کیاس کے جسم پر قیمتی یوشاک نتی جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے وہ بھی انگر کر اس نے اپنے باپ کی طرف بھیج وی اور اینے سر کے بال منڈا دیئے اس نے ایسے راہبر کامل کی حلاش میں سالہا سال سامت میں تحزار کے لیکن اے گوہر مقصود وستیاب نہ ہوا وہ ان نبیت کے دیکھوں کانہ سبب معلوم ۔ عکا اور ندان کاعلاج دریافت کر سکا۔ اثناء سنراس نے پر ہمن فلسفیوں کے حلقہ درس میں بھی شرکت کی اور ان ہے فلسفہ کا ملم حاصل کیا لیکن ہے سود ۔ پھراس نے ریاضت شروع ہی اور نگآ آرجیو سال تک وه شدید قشم کی ریانشیس کر آرباب بیهان تک که ده بذیون کاایک احداجی بن کر رہ گیائیکن اس ہے بھی مدعا حاصل نہ ہوا آنٹراس نے ریاضت کوئڑک کر ویاور غور و فلز 🗕 لئے مراقبہ کر ناشروع کیا وہ پہروں مراقبہ میں مشغول رہتا۔ اس کی زندگی کا بہتریں ور ناقابل فراموش لمحه طویل انتظار کے بعد اس وقت آیا جب وہ فئستہ ول اور تعکاماندہ ہو سریز سے یب بڑے در خت کے نیچے مراقبہ کی عالت میں ہیشا ہوا تھا۔ وہ خور و فکر میں کھویا ہوا تھا۔ یا پیسا اس کے دل میں روشنی کی ایک سر دوڑ گئی اس روشنی ہے اس پر دورار فاش ہو ہے جمن ں <sup>ہو</sup> تس میں دو سالها سال ہے مارا مارا کچرر ہاتھا۔

یہ سمیان اے "احمیا" کے مقام پر حاصل ہوا "" یا" صوبہ بمار کا آیک شہ باہ دریاے گڑھا میں "کر طنے والے آیک چھوٹ دریا" ہے توبرا" ( ARA) ARA سے "منارے پر آباد ہے اس روشنی ہے اس نے مدی اور معیبت کی اخیفت و سجھ ایا۔ جار ہے مزیدای مراقبہ میں وہ منہمک رہا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس روشن کے ویدار میں تور بہتا اور
اس سے محر بحر لطف اندوز ہو آر بہتا اس نے یہ مناسب اور مفید سمجھا کہ وہ دو سرے اوگوں کو بھی
اس راستہ کی نشاندی کر سے جس پر چل کر انہیں بھی ہیہ روشنی نصیب ہو۔ اس واقعہ کے بعد
چالیس سال شک آوم والہیں وہ اپنے شاکر دوں اور چیوں کو جو حقیقت اس پر منکشف ہوئی
میں اس کی تعلیم دیتار ہا یمال شک کہ اس سال کی عمر میں اس نے وفات پائی اس طویل عرصہ میں
وہ بھیک فائک کر اپنا ہیں۔ بھر آر ہا اور اپنے مشن کی شکیل میں روز وشب مصروف رہا۔

اس نے اپنا پہلا تبلیغی خطاب بنارس کے قریب ایک شهر سار ناتھ میں کیا۔ ایک روایت میں گوتم کی آریخ پیدائش ۱۹۲۳ اور وفات ۵۳۳ ق م بنائی گئی ہے لیکن پہلی روایت زیادہ مسند ہے۔

بدهانے اپ تظریہ کو چار مقدس سچائیوں سے تعبیر کیا۔

۔ ساری زندگی مصائب و آلام سے عبارت ہے۔ بد حوں کی اصطلاح میں اس کے سئے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ڈگما (DUKKHA) ہے اس کامعنی برائی پابیاری پامصائب کی عمیا ہے۔

اس کاسب خواہش ہے۔

اپنی خواہش کو جو فخص ختم کر دیتا ہے گویا س نے اپنے مصائب کو ختم کر و یہے۔

سم۔ خواہش کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس راستہ کو انھیر کیا جائے جورات بدھ نے بتایا ہے۔

بدھائے جورات بتایا ہے اس کے تمن مرصے ہیں

(۱) حس ممل

(۴) - خور ونگر یامراقبه

(٣) عمت

حسن عمل سے مراویہ ہے کہ کسی زندہ چیزی جان تلف نہ کرے۔ کذب بیانی سے بز رہے ایس چیزند لے جواس کا ملک اے نہ وے یعنی چوری سے اجتناب کرے جنسی بد کاری سے کھل پر بیز کرے۔ اور منشیات کااستعمال کلین چھوڑ دے۔

بدھ دخاماجس کو بدھ دھراہمی کہتے ہیں اس کی بیدا ساس ہے کہ اس کے بغیریدھ کا کوئی پیرو کارترقی نمیں کر سکتا۔ دوسرامرسلہ ہے کہ دو اپنا پیشتردفت غور و فکر میں گزارے اور مراقبہ میں آیک چزیری اپی توجہ سرکوز کرنے کی کوشش کر تارہے۔ یہ بدعہ دھرماکی نمایاں ترین خصوصیت ہے۔ اس حسن عمل اور سراقبہ کا حاصل یہ ہے کہ وہ براہ راست اس حقیقت کامشاہرہ کرنے گئے جس حقیقت کے بارے میں بدھ نے بتایا

بده في جوانقلاب آفري اقدامات كيُّ ووبيت

ا۔ اس نے ویدک دیو باؤں کو فتم کر ویا

۴\_ قرمانی ممنوع کر دی

۳ – ذات پات کے اقبیازات کو ختم کر دیا

سم سر ہمنوں کی تہ ہی بالا دستی کو خاک میں ملاویا

۵ مشکرت کے بھائے عوام کوان کی مادری زبانوں میں تعلیم دینا شروع کی

كيا بدعة مت بي خدار إيمان لانا ضروري تعايانسي؟

اگر اس امر میں کوئی صداقت ہے کہ کوئم سالساسال تک "کیا" کے مقام پر مراقبہ میں مستفرق
رہا۔ پھر اچانک اے ایک ایک روشنی نظر آئی جس کی ہر کت سے زندگی کے الجھے ہوئے مسئے
صل ہو گئے اگر یہ بات سمجع ہے تو بقینا اس روشنی کے منبع یعنی ذات خداوندی کا عرفان
ہمی اے نصیب ہوا ہو گااور اس نے اس کی ذات کو بھی اور اس کی شان وحدا نیت کو بھی پچان ایر
ہو گااور اس پر پختہ ایمان لے آیا ہو گا۔ اور اس کی وحدا نیت کی تبلیج کر آر باہو گااور اس کے نور
معرفت سے لوگوں کے بے چین اور مضطرب دلوں کو سکون وقرار کی دولت سرمری سے مالمال
کر تار باہو گا۔ اور ایک مقیمات کی طرح اس کی تعلیمات کی طرح اس کی تعلیمات میں بھی
تحریف و تبدیل کاور واز و کھل کیا ہو گااور اس کے دین توحید کو اس کے مفاد پرست پر ستاروں
اور عقیدت مندوں نے کیا ہے کیا بنادیا ہو گا۔ آگر یہ نیس تو بھی بھی نیس، سب س کو گذت

مجھے یہال بدھ مت پر تنقید کر نامقعود نہیں مجھے توان طانت کا بیان کر نامطلوب ہے جو یدھ مت کے عنوان کے تحت مختلف کت میں موجود جیں۔

ان کے لٹریچ کے مطابعہ سے پینے جاتا ہے کہ وہ اس معنی میں کسی کو خدانہمیں مانتے تھے کہ وہ اس کا تنامت کا خالق و مالک اور ششون کا کتات نیک و بدکی تدبیر فرمار ہا ہے لیکن دیو ہاؤں کے وجود سے انہیں جسی انگار نہیں۔ ہندوؤں کے کئی دیو آؤل کو بھی مانتے تھے۔ اور انہوں نے اپنے

مخصوص وہو آبھی مقرر کئے ہوئے تھے۔ جنگ کا دیو ہا جس کو برہمن اندرا کہتے تھے اس کو بره مت من سُكَّة (SAKKA) كام م ياد كياجا آب مج بات يه ب كدندوه خدا كروجود پرایمان لانے کو ضروری سمجھتے تھے اور نہ کسی کو خدا ، نہ ماننے کووہ ضروری سمجھتے تھے۔ ان کا تعلق لَاأَوْرِيْ ، فرقہ سے تھا۔ جن سے جوہات ہو جھی جائے ان کافیک ہی جواب ہو ، ہے کہ میں شیس جانیا۔ خداکے وجود اور عدم وجود روتوں کے برے میں ان کامی جواب تھا کہ ہم نہیں جانے گوتم نے جو فلسفہ چیش کیااس کااہم تکتہ یہ تف کہ روح کا کوئی وجو د نہیں۔ جس چیز کاوجو د ہے وہ مادہ ہے جو ہر لحظہ اپنی شکل بد نبار ہتا ہے پھلنے، پھولنے، مرجعا جانے اور پھر کھل اٹھنے کائمل اس میں جاری رہتا ہے اس کے نز دیک کسی شخص کی ذات کابھی کوئی وجو د نہیں چند صفات اور خصوصیات جب جمع ہو جاتل ہیں توایک ذات بن جاتی ہے جب وہ صفات بمحرجاتی ہیں تووہ ذات بھی فناہو جاتی ہے لیکن حیرت اس بات رہے کہ کو تم ایک طرف توروح کے وجود کاا نکار کر ، ب اور ساتھ بی تاسخ کے نظریہ کا قائل ہمی ہے حالانکہ اس نظریہ کے مانے والوں کے زویک موت کے وقت جسم فناہو جاتا ہے اور روح ہاتی رہتی ہے پھریہ روح کسی دوسرے قالب میں نتحق ہو جاتی ہے موت کے ہاتھوں جب یہ دوسرا قالب ٹوٹ بھوٹ ج<sup>ی</sup> ہے تو وہی روح اپنے ظمور کے لئے کسی اور قالب کالباس پہن لیتی ہے مندووں کے نز دیک تو تناسخ کا چکر لاشتان ہے لکین گوتم بتایا ہے کہ اگر انسان اپنے جنم میں میرے بتائے ہوئے راستہ پر عمل کرتے ہوئے نروان حاصل کر لے تواس کو تنامخ کے چکرے نجات مل جاتی ہے اسے ہرنی ولاوت کے وفت جس در دِنو مے دوجار ہوتا ہر آ ہے۔ اس مے دو بیشہ کے لئے چینکارا یا بیتا ہے۔ کوئم کے ز دیک خواہش اور طلب تمام برائیوں کی جزمیں ان کو کلیتہ ترک کر دینے ہے اطمینان حاصل ہو آ ہے جے ان کی بصطلاح میں نروان کتے ہیں تمام خواہشوں میں سے سب سے نقصان وہ اور الهناك خواہش مدے كه انسان اپنے لئے بقاء دوام كا آر زومند ہو۔ جو هخص اپنے آپ كوغير فانی بیٹنے کی جبتو میں رہتا ہے وہ کو یاایک موہوم چیز کی حلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ جواے مجمی حاصل نہیں ہو گی اس کے نز دیک اپنی زات کی نغی، اپنی زات کے اثبات سے حق کے زیادہ

م و تم نے موشد نشینی کی زندگی اختیار شیں کہ الکہ عالمی محبت کامثالی نظریہ پیش کیااوراس پر عمل کرنے کو عمل کرنے کے لئے خدمت خلق اور ہر آڑے وقت میں مصیبت زوولو کوں کی امداد کرنے کو صروری قرار دیاوہ ایک ماہر، قابل معلم تھا۔ اپنے مدہ کو واضح کرنے کے لئے اور اپنے سامعین

کے قلوب وافہان میں اسے نقش کرنے کے لئے اس کے پاس مثالوں اور استعاروں کی نہ تھی۔ گھر بیاوز ندگی ہو۔ از دواجی مسائل ہوں کار وباری معالمات ہوں۔ ان کے بارے میں اس کے پندونصائح بردے مفید ہوتے افراط و تفریط سے اجتناب اور مہینہ روی اختیار کرنے کی دہ تلفین کر ، ۔ وہ بار بار کمتا کہ قواعد و عقا کہ سے انسان کاعملی رویہ بست اہم ہوہ موشل مصلح سے نظفین کر ، ۔ وہ بار بار کمتا کہ قواعد و عقا کہ پر تندو تیز تنقید کر کے ان کے جذبات کو مجرون نے عقا کہ پر تندو تیز تنقید کر کے ان کے جذبات کو مجرون منسل کی کر آتھ اور اپنے شاکر دوں کو بھی لوگوں کی دل آزاری سے رو کاکر آتھ ۔ اس نے بو تندی نفید سے کہ وہ یہ تھی۔ اس نے بو تندی نفید کر کے دو یہ تھی۔ اس نے بو

(Work out your emancipation with diligence

"الین محنت، اور جدوجہد سے ہرفتم کی محکوی اور قیود سے "زادی حاصل کرو"

بد هاکی زندگی میں اس کی تعلیمات میں ذاہیت کا کوئی عضر ندتھ اس کے مرے نے بعد ایک صدی یا دو صدیول کے اندر اندر بدھ مت کے پیرو کاروں نے اپنی مخصوص ند ہیں رسور راہبانہ حلامات، مانوق الفطرت عناصر وضع کر لئے رفتہ بندو متان میں بدھ مت رہوں اور راہبات کے طبقہ کا تام بن گیا اس طبقہ میں ہر کس و ناکس کو شریک نہیں کر لیاج آتھ۔ بلکہ و افعال سے امیداروں کو پہلے طویل ریاضی کرنا پر تھی تربیت کی شخیل کے بعد میدوار اپنا سے واقعال سے اور راہبات کے اور اس پہنتا اور قتم کھا کر سے وعدو کر باکہ وہ افلاس اور پر کیزگی ہے: ندگی بسر مرتب کا بدھ راہب موسم پر سات کے تین ماہ اپنی خانقا ہوں میں بسر کرت باتی نو ماہ وہ شہول۔ تمین اور ویساتوں میں بسر کرت باتی نو ماہ وہ شہول۔ تمین اور ویساتوں میں اسر کرت باتی نو ماہ دو

اہل ہند ہر ہمنوں کی نہ ہی اجارہ واری سے ننگ آچکے تنے اور معاشرہ کی طبقاتی تشیم سے بعث ظلم وستم کا جو بازار مرم ہو گیا تھااس سے وہ وس ہر داشتہ ہو چکے تنے ان سے لیے بدھ مت رحمت کا ایک پیغام عابت ہوا۔

السائيكويية بالتف برينانيكا كامقاله فكار لكعتاب

بدھ مت ہندوستان میں چیلے ہوئے رہم و رواج کے خلاف ایک صدائے احتجاج تھی جس نے ویدوں کو مسترو کر ویا طبقاتی تقلیم کو مائے سے انکار کر دیا ویدوں میں نہ ہور سارے دیو آدں کی خدائی کے خلاف علم بعقوت بلند کر دیااوراس سے نجات کالیک آزادانہ طریقہ او کوں کے سامنے میش کیا۔ (1)

ہندوستان کی آبادی کی اکثریت نے بدھ ند بہب کو تیول کر نیا چند مال عمل جمال ہندو مت اور ہر بمنوں کی ہر تری کا طوطی ہول رہا تھا اب وہاں بدھ مت کے چہ ہونے گئے۔ اس ند بہب کی خوش قسمتی تھی کہ اسے اشوک کہ نظف اور ہرش جیسے عائی ہمت مماراجوں کی سرپرستی حاصل ہوگئی انہوں نے کہ نظف اور ہرش جیسے عائی ہمت مماراجوں کی سرپرستی حاصل ہوگئی انہوں نے اس ند بہب کو پھیلانے کے لئے ہر ممکن طریقہ افقیار کیا۔ بہدوستان کے طول دعرض میں ایس چنائیں اور فورادی ستون پر ہے جاتے ہیں ہندوستان کے طول دعرض میں ایس چنائیں اور فورادی ستون پر ہے جاتے ہیں ان چنائوں یا جن پر بدھ مت کے بنیادی اصول کندہ ہیں۔ جو شخص بھی ان چنائوں یا جن پر بدھ مت کے بنیادی اصول کندہ ہیں۔ جو شخص بھی ان چنائوں یا ان فولادی لاٹوں کے پاس سے گزر آبادہ بدھ کی تغلیمات کا مطالعہ کر آبان سے متاثر ہو آبادر اس کا فد بہت بیول کر لیتا۔ اشو کا نے صرف اس پر آکٹ نسیس کیا بلکہ اس نے مختلف ممالک میں تبلیغی وفد بھیجے۔ (۲)

انکامی جو وفداس مقصد کے لئے بھیجا گیا اس کا سریراہ اشوکا کا اڑکا تھا۔ اس وفد نے وہاں کے بادشاہ کو بدھ مت قبول کرنے کی دعوت دی بادشاہ اس وفد کی تبلیغ سے اتنامتار ہوا کہ اس نے بدھ مت قبول کر لیا۔ بادشاہ کی پیروی کرتے ہوئے انکا کے بیشار لوگ اس ندہب میں واضل ہو گئے اس فرح سمیر۔ گندھادا۔ ہمالیہ کے علاقوں میں بھی تبلیق وفود بھیج کے مغربی ہند جنوبی ہند، برما۔ ملایا ساٹرا تک ایسے مبلغین کی وفود بھیج کے مغربی ہند جنوبی ہند، برما۔ ملایا ساٹرا تک ایسے مبلغین کی وفود بھیج کے مغربی ہند جنوبی ہند، برما۔ ملایا ساٹرا تک ایسے مبلغین کی مناعتیں بدھ مت کے پرچار کے لئے بھیجی گئیں اور اکثر علاقوں میں بینا میں شاندار کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں۔ ( س)

اشو کانے خود تخت شائی پر میٹھنے کے جید سال بعد بدھ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بدھ مت کو تبول کیا۔ وہ اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے شائی خرانوں کے منہ عوام کی فداح و بہوو کے لئے کھول دیۓ اس وجہ سے اس نہ جب کو ہندو ستان میں مزید مقبولیت حاصل ہوئی حتی کہ

۱ - انسانتیکو پیڈی برینانیکا ایڈیشن ۱۹۹۳ء جند ۳ منف ۲۷۳ ۲ - بسٹری آف ریلیجن صفح ۱۳۸ ۳ - بسٹری آف ریلیجن صفحہ۱۳۸

کئی پر ہمنوں نے بھی بدھ مت کوبطور ندہب تبول کر نیا۔

اس ند بہب سے ان ممار اجوں کو یہ قائدہ ہوا کہ ان کے ملک میں جمال ہروقت بونو توں اور شوں کی آگر ہمیں جمال ہروقت بونو توں اور شور شوں کی آگر ہم بھی دہاں امن وایان قائم ہو گیالوگ آرام ہے اپنی زند گیال بسر کرنے لگے۔ تجارت پیشہ طبقہ کی مال حالت بہت بہتر ہو گئی ہندوستان کا وسیع و عریض ملک جو پہلے سینکڑوں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہرراجہ ووسرے راجہ ہے ہر سر پیکار رہتا تھا۔ اب وہال ایک بہت وسیع اور طاقتور حکومت قائم ہوگئی جس کی مفرلی سر حدا ففائستان سے شروع ہوتی تھی اور مشرتی سرحد، کامروپ (آسام) تک چلی گئی تھی۔

فرقه بازي

مسٹر آئی۔ بی ہور نر لکھتے ہیں

بدھ مت کے مائے والے بہت جلد افعادہ فرقوں میں منظم ہو گئے۔ اگر چہ سب کی عقیدت کامرکز کو تم بدھاکی ذات تھی لیکن ہر فرقد نے اپنی عبادت گاہیں اور فافقاہیں الگ الگ بنائی تھیں کو تم بدھ کی موت کے چند ہفتوں بعد اس کے تربیت یافتہ بائج سوشاگر دوں کی ایک کونسل منعقد ہوئی ہے سب لوگ بدھا کے بلاواسط شاگر و تھے اس کونسل میں بدھ مت کے بنیادی ہوائی موراور فورت پرلازی قرار دی گئی ہوائے آپ بنیادی اصول ملے کئے جن کی چ بندی ہراس مرداور فورت پرلازی قرار دی گئی ہوائے آپ کو بدھ مت کا ہیرد کار شور کر آفا۔ ایک سوسال بعد " وسال " کے مقام پر ایک اجماع ہوا اور اس سلسلہ کا چینا اجماع کو تم بدھ کی دو ہزار پانچ سوسال بدی مناسفے کے موقع پر ۱۹۵۱ میں رکھون کے مقام پر منعقد ہوا۔

ان اجتماعات سے بجائے اس کے کہ ان کے باہی انتشاری تاج پاکر ایک پلیٹ فار م پر انسیں متحد و متفق کیا جاسکا النا حرید اختلافات کا در واز و کھٹا چلا کیا۔

بدو مت کے ویسے تو بیٹار فرقے ہیں لیکن دو فرتوں کو زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی آیک کو ہتا یا السلام السلام اور دوسرے کو ملایانہ (MAHAYANA) کتے ہیں پہلے فرقے کو بطور طنزاس نام ہے موسوم کیا گیا کو تک اس کے ارکان افٹی ذات کی تعمیل کے لئے کوشاں رہے ان کا کمنا تھا کہ کیے بعد دیگرے تین انسانی زندگوں میں محنت کرنے ہزوان حاصل ہو جاتا ہے۔

یہ فرقہ اس تظریہ کا قائل ہے کہ جو انسان زوان حاصل کر لے اس پر لازم ہے کہ

دوسرول کونروان سے ہمکنار کرنے کے لئے ان میں کو تم بدھ کی طرح ہودوباش افتیار کرے

اگدان کی محبت کے فیض ہے دو سرے لوگ بھی فیراعلیٰ تک پینچنے کی سعادت عاصل کر سکیں

اگر چہ اس فرقہ کا آغاز براشاندار تھا۔ اور آیک عظیم مقصد کو انہوں نے اپنے پیش نظر کی تھیا۔

لیکن رفتہ رفتہ اس کی تعلیمات دو سرے ندا ہب سے متاثر ہوتی محکمی پہلا فرقہ اپنی سمجھ تعلیمات
کے ساتھ انکا جس ابھی موجود ہے۔

تیسری صدی قبل سے میں اس قد ہب کے مبلغین لنکا پنچ دہاں سے پر ماور تھائی لینڈ گئے دہاں

ایک انسان سیجھتے ہیں لیکن عملی طور پر آیک دیو آئی طرح اس کی پوجا کی جاتی ہے اس پر پھول اور

فرشبونچھاور کی جاتی ہے۔ ان تمام تغیرات کے باوصف کو تم نے عدم تشد دیسی اہنساکی ہو تعلیم

ایک شاکر دوں کو دی تھی۔ اس کا اثراب بھی باتی ہے۔

برد مت کے دوسرے مشہور فرقہ مہایانہ نے نیپل۔ تبت۔ مشرقی ایشیا میں مختلف روپ انتظام کر گئے۔ دہاں نہ صرف کو تم بدھائی ہو جائی جائی ہے بلکہ متعدد دیکران اشخاص کو بھی معبود کا درجہ دے دیا گیا ہے جنہیں کو تم کا او آر سمجھا جاتا ہے۔ کو یا اس فرقہ نے بدھ مت کو ہندو مت کے رنگ میں رنگ دیا اور انہیں کے عقائد کے سانچے میں اپنے عقائد کو دعال لیا جن سے نجلت عاصل کرنے کے لئے کو تم نے اپنا شاہی محل۔ اپی جوان ہوئ اور اسے کہ اسے کہ کی جدائی پر داشت کی تھی۔

انسائیکورڈیا بریٹائیکا۔ کامقالہ نگار مہایانہ فرقہ کے بارے میں اظہار رائے کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

(The Mahayana is the acute Hinduizing of Buddhahism and in it Buddha is conceived of as The Supreme, boundless in power and wisdom and surrounded by Budhisativas just attaining Buddha-Hood. They (Jains) also adapted The Ramayana. All this shows how the sects were inclined to mingle with Hindus.)

"بردازم کوہندومت کے رتک میں رہے کادومرانام "مهایانہ" ہے اس فرقہ کے زدیک برحا کے بارے میں یہ عقیدور کھاجا آ ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ ترین ہے اس کی قوت، وانشمندی کی کوئی مد نہیں۔ بدھا۔ ویے تو زوان بہت جلدی حاصل کر سکناتھ الیمن افرانی مصائب سے شفقت اور ہدر دی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اس مقام پر چنچے میں وائٹ آ فیر کی " میمن مت کے بارے میں ہمی یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے رامانا کو اپنائیا۔ اور اس کو اپنامقد س فر بی محیفہ یقین کر لیابہ تمام چنزس اس بات پر شمادت ویتی ہیں کہ ان تم م فرقوں نے اس و فبت کا ظہر کیا کہ وہ اپنی پر شمادت ویتی ہیں کہ ان تم م فرقوں نے اس رفیت کا ظہر کیا کہ وہ اپ پر شمادت ویتی ہیں کہ ان تم م فرقوں نے اس رفیت کا ظہر کیا کہ وہ اپ آ ہے کہ ہندوؤں کے عقائد میں مدغم کرنے کے لئے بات

راجہ برش (۲۰۲ ماک ۱۳۰۷) کے زمانہ میں مشہور چینی سیاح "میون سانگ " ہندوستان کی سیاحت کے لئے " یا اور تقریباً پندرہ سال کا طویل عرصہ اس نے بہاں مخزار وہ خود بدھ مت کا پیرو تھاوہ اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے۔

"اس وقت بندوستانیول کی اکثریت بده مت کو افتیار کر پیکی تھی اس وقت کابل بدخشال - بلخ بیل بده مت اور بد حول کی حکومت تھی - بخاب - سنده - مجرات - مالوا - مقرا - تعانیسر - قنوع - بناری - بخاب - سنده - مجرات - مالوا - مقرا - تعانیسر - قنوع - بناری - پشند - بنگال - کامروپ - از بسه - کانگه (بدراس) انحرا - ماکوشل پشند - بنگال - کامروپ - از بسه - کانگه (بدراس) انحرا - ماکوشل میون (سی فی) مماراشر کوکن - بدورا (براون کور) نوش جمال کمیں هیون ساتک کیا اس کو بد حول کی حکومت اور بده مت کا چرچا می نظر ساتک کیا اس کو بد حول کی حکومت اور بده مت کا چرچا می نظر آیا" (۲)

مولانا سالك لكعة بي

بندوستان کاید ند بی نفشہ برش کے زمانہ میں تعامین محمد بن قاسم کے سندور پر حمد سے صرف ای نوے برس پسے یہ کیفیت تھی۔ برش کے آگھ بند کرتے ہی خدا جانے کیا انقلاب آیا کہ یکد مسلک کے آنام

۱ ، انسارهوپیدُ وبرق نگا جدد ۲ سنی ۱۸۳۰ ۲ ، اسم نگات ۱۰ ، ایرانچید سالت، منفی ۱۹ سا

حصول میں راجیوتوں کی سلطتیں قائم ہو تئیں اور بدھ مت اور جین مت کی خاک اڑمئی۔ (۱)

گزشتہ صفحات کے مطابعہ سے آپاس نتیجہ پر پہنچ گئے ہوں گے کہ چھٹی صدی قبل سیج سے ساتویں صدی عیسوی تک کا دور ہندوستان جی بدھ مت کے عروج اور افتدار کا دور ہے بر ہمنول کے لئے یہ دور واقعی پڑا صبر آزماتھ معاشرہ جی ان کوجو سب پر تفوق حاصل تھ۔ وہ بھی ختم ہو گیااوران کے معاشی ذرائع بھی کے بعدد گرے ان سے چھین گئے گئے۔ لیکن انہوں سے اس سیای ذوال کے دور جس بھی اپنے علمی اور ند نبی دقار کو بحال رکھا، اس کی تفصیل آپ شے اس سیای ذوال کے دور جس بھی اپنے علمی اور ند نبی دقار کو بحال رکھا، اس کی تفصیل آپ پڑھ سے جی ہیں۔

### بر ہمنوں کا دوبارہ عروج اور اس کے اثرات

جب تک ہرش جے طاقور اور بالغ نظر حکران موجود رہے بر ہمنوں نے بدھوں کے طاف کوئی ساسی بغلوت نہیں کی اور مناسب وقت کا انتظار کرتے رہے۔ جب چندر گیتا کا آخری حکران ہرش کے مرگیاتو انہیں موقع طاکہ وہ اپنی کمین گاہوں سے نگل کر ملک کی زیام حکومت اپنے ہاتھ جس لے لیس راجیوت، راجے مہار اج گویاان کے اشارے کے ختفر سے حلات کو موافق پاتے ہوئے انہوں نے بدھ نہ بب کے خلاف بغلوت کر دی۔ ساسی اقتدار کی باگ ڈور بر ہمنوں نے باک ڈور جسب سابق راجیوتوں نے سنبھال کی۔ اور نہ ہی اقتدار کی باگ ڈور بر ہمنوں نے باتھ جس تھام کی اس طرح اپنا کھویا ہوا و قار بر ہمنوں نے واپس لے لیا۔ بر ہمنوں نے انسانی مساوات کے نظریہ کو مسترو کرتے ہوئے ذات پات کا پسلانظام نافذ کر دیا جانوروں کی انسانی مساوات کے نظریہ کو مسترو کرتے ہوئے ذات پات کا پسلانظام نافذ کر دیا جانوروں کی شری موجود تھان کو اپنے میں خم کرنے کے لئے ہندوؤں نے بدھ کو اپنی بہاں مختف مقالمت پر موجود تھان کو اپنے میں خم کرنے کے لئے ہندوؤں نے بدھ کو اپنی دیا ، وی شن شال کر لیا۔ اور اس مقیدہ کی زور شور سے تبلیغ شروع کر دی کہ کہ بر ہما کا نانواں او آر بدھ کے مشال کر لیا۔ اور اس مقیدہ کی زور شور سے تبلیغ شروع کر دی کہ کہ بر ہما کا نانواں او آر بدھ کے مشال کر لیا۔ اور اس مقیدہ کی زور شور سے تبلیغ شروع کر دی کہ کہ بر ہما کا نانواں او آر بدھ کے مشری دور سے تعبیل بے انگا۔

ا \_مسم فكافت صنحه ۱۸

۳ ۔ میہ طموظ رہے کہ ہرش اگر چہ گپتا خاندان کا ایک مہداجہ تف جو وشنو دیو ، کے پرستار تھے لیکن خود ہرش بدھ مت کا پیرو کار تھا۔

گیتا خاندان ( ۳۲۰ میسوی ) کے مماراہ وشنو کے مسلک کے بوے پر زور حامی سے چندرا گیتا اول اور اس کے جاشین سررا گیتا کا دور حکومت بہت ہی اہم تھا۔ اگر چہ بعد میں یہ خاندان کم رور ہوتا چا کیالیکن اس کو یہ خصوصی اقبیاز حاصل ہے کہ ان کا دور حکومت ہندوؤں کا سنری زمانہ کملا آ ہے۔ اس دور کی خوبی یہ ہے کہ مختلف نہ ہی طبقے ستحد ہو گئا اور سب وشنوکی پر سنش کرنے گئے۔

اور دوسرا وہو یا جس کی اب وجوم دھام سے پرسٹش ہونے گی وہ شیواتھا۔ شیواریو یا ہی گفت عناصر مجتمع ہوگئے تھے۔ وہ محبت اور عزت کا دیو یا ہی شار کیا جانا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ویدوں کے عمد کے اندرا دیو یا کی صفات کا بھی وہ وارث تھا۔ یعنی وہ طوفانوں کا بھی خدا تھا وہ بر باد کرنے والا بھی تھا۔ جنگ کا میدان بھی اب اس کے تعرف میں تھا اس طرح مر گفت پر بھی اس کا تبخید تھا۔ بھی وہ دیو یا ہے جو کالیا کے اختیام پر دنیا کو جاہ دیر باد کر دے گا س کے ساتھ ساتھ سے اپنے جو گا لیا کے اختیام پر دنیا کو جاہ دیر باد کر دے گا س کے ساتھ سے اپنے جو گا لیا کے اختیام پر دنیا کو جاہ دیر کہ ہوئے کے ساتھ ساتھ سے اپنے جو گل طرز کے مراقبہ کے ذریعہ ساتی کا خات کو سلامت رکھے ہوئے ہے۔ یہ زر خیزی کا بھی دیو یا ہے در ندول کا بھی آتا ہے اور افزائش نسل کا بھی سرپر ست ہے۔ گیتا خاندان کے عمد سے جندو مت کا شعار انسانی عضو تا سل ہے اس کا مسئل کا جی سرپر ست ہے۔ گیتا خاندان کے عمد سے جندو مت کا شعار انسانی عضو تا سل ہے اس کا مسئل کا جو باد جنوبی ہند جی بعنی اند ھرا پر دیش، میسور ، مدر اس ، کریالہ جس بہت طاقتور ہے جنوبی ہند جی اند عرا پر دیش ، میسور ، مدر اس ، کریالہ جس بہت طاقتور ہے جنوبی ہند جی اس کی خاص طور پر اس لئے عمادت کی جاتی ہو گا ہے کہ وہ بڑا میران اور بست کی ہے ہر حم کی زندگ کی خاتھ ہے کر تا ہے۔

گیتا کے عمد میں ہندو مت کی ایک اور خصوصیت ظاہر ہوئی کہ ان دو دیو آؤں (وشنو اور شیوا ور میں ہندو مت کی ایک اور خصوصیت ظاہر ہوئی کہ ان دو دیو آؤں (وشنو اور شیوا) کے ساتھ دو دیو یاں بھی ظہور پذر ہوگئی ہیں وشنو کی دیوی کو سری یا آئشسی کما جانے لگاہے اور شیوائی دیوی کو پارا داتی، کال اور در گاکے تام سے یاد کیا جاتا ہے۔

ہندوستان کے جو حالات اب تک بیان کے گئے ہیں مطالعہ کرنے والے کے لئے ان جی کافی مواد ہے جس سے وہ وہاں کے سامی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی حالات کا اندازہ لگا سکتہ ہے۔ باس ہمد قار کمین کی آسانی کے لئے ہم ہر عنوان کے بنچے مختصراشدات ذکر کر دیتے ہیں ماکہ وہ اپنی معلومات کو منتقم طور پر ڈ ابن نشین کر سکیں۔

#### سياس حالات

اگرچہ موہ بجوداڑواور بڑیہ کے آٹار قدیمہ کے بر آبد ہونے ہمیں یہ تو معموم ہو گیاکہ
ان علاقوں میں ایک اعلیٰ قتم کی ترذیب موجود تھی یہاں کے رہائش مکانوں کے نقشے ۔ ان بیں
علیحدہ خسل خانوں کا موجود ہوتا۔ جنوباشلائمتوازی وسیع شاہراہیں اور ان سے نکلنے وال
چھوٹی گلیاں ، استعمال شدہ پائی کی نکاسی کا عمدہ انتظام اس بات کی شہادت دینے کے لئے کان
ہیں کہ وہاں کا نظام حکومت بردا ترقی یافتہ تھا۔ لیکن ابھی تک ان کے نظام حکومت پر کیونکہ پردہ
بین کہ وہاں کا نظام حکومت بردا ترقی یافتہ تھا۔ لیکن ابھی تک ان کے نظام حکومت پر کیونکہ پردہ

نکین جب آر بول نے ہندوستان پر قبضہ کیا توجو قبیلہ جہاں آباد ہو یکی اقبائلی نظام کے مطابق وہاں چھوٹی چھوٹی یاستیں قائم ہوتی تنگیں اس لئے آریوں کے ابتدائی عمد میں ہمیں ہندوستان کا ملک ان محت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا معلوم ہو آ ہے ہر قبیلہ کا سروار . ان کاراجہ ہو آتھااس کو مشورہ و سینے کے لئے قبیلہ کے بزر گوں کی ایک کونسل تفکیل دی جاتی تھی اور راجہ فرائض جمال بانی انجام و ہے جس ان ہے مدد نیا کر آ تھا۔ اس کے باوجور اجہ مخار مطنق تھ۔ اس کائیہ حق تھا کہ وہ جس طرح چاہے رعایا ہے مالیہ اور دیگر ٹیکس وصول کرے۔ لیکن اس کی بیه ذ مد داری نه تھی کدوہ اپنی قوم یا قبیلہ کے سامنے تفصیلی رپورٹ پیش کرے۔ کداس نے ان کے اداکر وہ ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی دولت کمان کماں خرچ کی ہے۔ کسی کواس پر اعتراض کرنے کاحق بھی شیں تعاان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں یاہمی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی تھی جوبسااوقات قومی جنگ میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ خون کے دریا ستے کشتوں کے پہنتے لگتے۔ گاؤں اور تعبوں کو نذر آتش کر دیا جا آجب بدھ تحکرانوں کی یمان حکومت قائم ہوئی تواشو کا اور برش جیسے عالی جست راجوں نے ہندوستان کی چموٹی چموٹی ریاستوں کو ایک عظیم مملکت میں تبدیل کر و یاان کے بعد جب ہندو مت نے دوبارہ زور پکڑا اور گیتا خاندان کے بادشاہوں. چندر گیتا، اور اس کے جانشینوں نے ہندوستان کو متحد کرنے کی کوششیں کیں۔ لیکن اس خاندان کے زوال کے بعد مندوستان کاوسیج و عریض ملک چرچھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تبدیل ہو گیا۔

اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ ذات پات کے نظام نے ہندوؤں میں آیک قومیت کے تضور کو پنینے نہ دیا۔ آریہ حملہ آوروں نے ہندوستان کے اصلی باشندوں کے ساتھ جوانس نیت سوز سلوک روار کھا۔ اس کے بارے میں آپ پڑھ آئے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے قدیم ہاشندوں کو چوتھ طبقے میں شار کیا۔ جسے وہ بڑی حقلات اور ذلت کی نظرے دیکھاکرتے تھے۔ انہوں نے ان کی ترقی اور خوشحالی کی ساری راہیں مسدود کر دی تھیں۔ انہیں شود ربناویا تھاان حلات میں آریوں کے لئے ان کے دل میں ہدر دی اور اخوت کے جذبات کیو کر پیدا ہو بجتے تھے۔ اس کا بجب تھ کہ ہندوستان کی طویل آریخ میں چند مخصوص صدیوں کے علاوہ کوئی منظم حکومت قائم نہ ہو سکی اور کھی ہجی ان کے ور میان ایک توی نظریہ جڑیں معظم نے کر سکا۔

اس کے علاوہ اس ملک میں بیسیوں زبانیں ہوئی جاتی تھیں رہن سمن کے اطوار جدا جدا سے خوشی اور غم کی تقریبات علیحدہ علیحدہ تھیں۔ اور تواور جن خداوں کی وہ ہو جا کرتے تھے ان میں بھی کوئی بگا گئت نہ تھی۔ ہر گاؤں کا علیحدہ دایو تا ہوتا۔ اور گاؤں والوں کی بر ضرور ت ان میں بھی کوئی بگا گئت نہ تھی۔ ہر گاؤں کا علیحدہ بہوتے ان بے شار اختلافات نے ہندوستان کوا یک ملک یور کی کرنے کے علیحدہ علیحدہ بہوتے ان بے شار اختلافات نے ہندوستان کوا یک ملک یو ایک ملکت اور اس کے باشندوں کوایک قوم بننے نہ دیں۔

### معاشرتى حالات

آپ یہ بڑھ آپ ہیں کہ کئی سوسال جمل سے جسبہ تعدت بھی برہمنی تہذیب ہے شبب برتھی اس زون میں بندی معاشرہ کے سے ایک و ستور مرتب کیا گیا جس میں سیای ۔ تہرنی اور اخلاق قوالد و ضوابط کی وضاحت کر وی گئی ملک بھر کے وانشوروں نے اسے بنظر استحسان ایک اور اسلامی اسے ایک آمینی ور قانونی و ستاویز کی حیثیت سے قبول کر لیاس وقت سے لے کر آن تھ بندہ اسے ایک آمینی ور قانونی و ستاویز کی حیثیت سے قبول کر لیاس وقت سے لے کر آن تھ بندہ اسے ایک آمینی و استور سے براہنمائی حاصل کر تے ہیں اس و ستور سے مصنف "منوجی " میں انہیں کے نام پر اس کتاب کو "منوشاستی کی اور یہ استور سے مصنف "منوجی " میں انہیں کے نام پر اس کتاب کو "منوشاستی" کما جاتا ہے اور یہ استور مصنف سے ملیہ اسلام کی و اور یہ منوسل قبل مرتب کیا گیا۔

اس متفقه طور پر منظور شده قانونی اور شیمی و متاویز نے اپالیان بند کو چدر طبقات بن تقریم مر و یاب برجمن کصشتری ویش ور شاور

ان پھوپیڈ یو بریٹانیکا کا مقالہ انگار پر ہمن ازم (BRAHMANISM) کے عنوان سے آت جدد سے سبی نب (۱۰۱) رقبطراز ہے۔

منونی کے مرتب اس و محیفہ قانون کو ایک سیالی تقدی عاصل ہو کیا۔ اتف سی سے قونیں ہوشک وشریاسے ہلا تراور ہو تنقید سے مادرا تھے۔ منوشاستر میں تمام طبقات کی درجہ بندی کر دی گئی۔ اور تفصیل سے ہر طبقہ کے فرائنش بیان کر دیئے گئے اور اس قانون کی خلاف درزی کرنے والوں کے لئے سزائمی بھی مقرر کر دی گئیں۔

مقالہ نگار کے مندر جہ ذیل جملے آپ کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔
ایجنی جرائم کاار تکاب آگر برہمن کرے توان کی سزاؤں میں غیر معمولی
نرمی طوظ رکھی گئی ہے آگر نچلے طبقہ کاکوئی فرد اعلیٰ طبقہ کے عظم کو پامال
کرے تواس کے لئے بڑی دحشینہ اور غیر انسانی سزائیں مقرر ہیں۔
محاشرہ میں مجرم کاور جہ جتنا گھٹیا ہو آاتیٰ ہی اے سزاسخت دی جتنا۔
محاشرہ میں مجرم کاور جہ جتنا گھٹیا ہو آاتیٰ ہی اے سزاسخت دی جتنا۔
اگلے صفحہ پر مقالہ نگار لکھتا ہے۔

منو، کے آئین کے مطابق شودروں کو ندہبی تعلیم حاصل کرنے کابھی حق حاصل نمیں ایسا اجتماع جس میں پچ قوم کا کوئی فرد موجود ہووہاں پر ہمن کو بھی اجازت نمیں کہ وہ مقدس کتابوں کی تلادت کرے۔

ایک عی قوم کے افراد ہیں قانون کی بید ناہمواری عدل وانصاف کے تصور کوہی ختم کر دیتے ہے۔ البیرونی اپنے پندرہ سالہ تجربات اور چیثم دید مشاہرات کی روشنی میں لکھتے ہیں۔

شودر کی حیثیت بر ہمن کے غلام کی ہے۔ اس کو بر ہمن کے کام میں معروف رہنااور اس کی خدمت کرتا جائے ہروہ کام جو بر ہمن کے لئے مخصوص ہے مثل الا جینا، وید پڑھنا، آگ کی قربانی، شودر کے لئے منع ہے اگر شودر یاویش کے متعلق بد البت ہوجائے کہ اس نے وید پڑھا ہے آگر شودر یاویش کے متعلق بد البت ہوجائے کہ اس نے وید پڑھا ہے تو بر ہمن اس کی زبان کاٹ وید ہے۔ (1)

جناب عبدالجید سافک، منوسمرتی باب اول منتر ۹۴ آ ۱۰۱ کے حوالہ سے بر ہمن کی برتری کے بارے میں لکھتے ہیں

> '' منوجی نے صاف الفاظ میں کہ ویا کہ و نیا میں برہمن سے ہرتر کوئی نہیں وہ د هرم کی مورت، نجات کا حق دار اور د هرم کے خزانہ کامحافظ ہے اور

#### دنیایس جو کھے ہے۔ (۱)

مولانا سالک ہی نے منوسم تی چوتھا۔ آ نھواں اور وسواں اوھیائے کے حوالہ سے شودر پر عدل وانصاف کے نام پر جوستم وُھائے جاتے تھے ان کا تذکر و کیا ہے جے پڑھ کر رو تھنے کھڑے ہو جاتے ہیں جس نے یہ قانون وضع کے اور جس قوم نے بلاچوں وچرااس کو تسلیم کیا اور ہزاروں سال اس پر عمل ویراری اس کی شکدنی کے بارے میں پڑھ کر انسان سم ایس اور براوں سال اس پر عمل ویراری اس کی شکدنی کے بارے میں پڑھ کر انسان سم ایس اور پریشان ہو جاتا ہے تھے ہیں

" شودر برہمن کا پس خور وہ کھائے۔ شوور مید ہی صرف آیک وفعہ مجامت بنوائے۔ شودر کی برہمن کوچور کے قواس کے جسم کا کوئی علمو کاٹ دیتا جائے۔ شودر کی برہمن کھشتری اور ویش کے ساتھ خت کائی کرے قواس کی زبان ہی سوراخ کر ویا جائے آگر شودر کسی برہمن کھائی کر سے قواس کی زبان ہی سوراخ کر ویا جائے آگر شودر کسی برہمن کانام لے کر کے کہ توفلال برہمن سے نج ہے قواس شوور کے مند ہی بارہ انگی کی آ ہتی ہے آگ میں سرخ کر کے ڈائی جائے۔ اگر چھوٹی ذات کا آ دی بردی ذات کے آ وی کے ساتھ ایک آس پر جینے تواس کا جو تر کاٹ ذالنا جائے۔ اس طرح کہ وہ مرے نسیں شودر کسی برہمن کے بال یا پاؤں یا ڈاڑھی پکڑے قواس کا باتھ کاٹ دیا جائے شودر کو کوئی بل یا پاؤں یا ڈاڑھی پکڑے قواس کا باتھ کاٹ دیا جائے شودر کو دھرم کی سلاح مشورہ نے دو دھرم اور بھرت کی تلقین بھی نہ کر وجو شودر کو دھرم کی شائے نا ہے۔ ''۔ (۲)

شودروں کو بیدا جازت نہیں کہ وہ مندروں میں داخل ہو کر ہوجا پاٹ کر عیس نہ انہیں اس ہات کی اجازت ہے کہ ان کنوؤں سے پانی بھر عیس جن سے اولی ذات کے ہندو پانی بھرتے ہیں۔ وہ عام شہروں میں بھی نہیں دہ سے بلکہ شہروں سے الگ تعلک ان کی خصوص آباد یاں ہوتی ہیں۔ جس معاشرہ میں اس صمی خالدنہ اور جابرانہ طبقاتی تقسیم موجود ہو بعض طبقے مراعات یافتہ ہوں اور بعض طبقے ہررعایت سے محروم اور ہر صم کی محردی اور نامرادی میں محصور رہیں اور اس خالفانہ تقسیم کی بنیاد ان کا نہ ہب اور ان کی آسانی کتاب ہو تو اس معاشرہ کی ذہوں صل کے بارے میں پچھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

ارمسلم فکافت منی ۳۸ - ۳۸ ۱۱ - مسلم فکافت منی ۳۸ - ۳۸

#### مرداور عورت

ایک بی طبقہ کے مردوزن کے حقوق ہمی کیسال نہیں تھے۔ عورت، مردی ایک آلے ممل تھی۔ اگر اس کا خلوند عنوان شباب میں بی مرجائے آوا س کے لئے باعز ت اور بھری طریقہ یہ تھا کہ وہ مردی لاش کے ساتھ بی جل کر ستی ہو جائے اور اگر وہ اپنے آپ کو جلاد پنے کی جرائی شمیل کر سخی آوا سے ساری عمرائی زندگی بھر کر تاہو گی جس میں اے نہ اچھالباس پہننے کی اجازت ہوگی نہ وہ ذیورات سے اپنی آرائش کرنے کی مجاز ہوگی۔ اسے دو سری شادی کرنے کی مجا اجازت شمیں ہوگی۔ خواہ وہ اس وقت بوہ ہوئی ہو جب کہ اس نے ابھی جوانی میں آرم رکی ہو۔ عورت زیورات کی ملک توہو سکتی ہے لیکن کسی فیر منقولہ جائیداو کی مالک شمیں بن سکتی۔ ہو۔ عورت زیورات میں خلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی بچی تھی توباپ کے تھم کی پابنہ بیاتی گئی تو خلونہ کے ہر تھم کی پابنہ بیاتی گئی تو نیوں کا ہر تھم بانتا اس پر واجب۔ اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ مرد سے پہلے نہ سوے اور مرد کے بیدار ہونے نے پہلے جاگ اٹھے آریوں کے ضروری تھا کہ وہ اور ان کے نہ تو دو از وان کی اجازت تھی چلر عور توں سے بیک وقت وہ شردی کر سکتے تھے اور ان کے رائے مردانے کی کھی چھٹی تھی۔ اس کے بیدار تھے۔ انہیں ان گئت عور توں کے ساتھ شودیاں میں جاتھ شودیاں میں تھی تھی۔ راجانے کی کھی چھٹی تھی۔ تھی جالاتر تھے۔ انہیں ان گئت عور توں کے ساتھ شودیاں میں تھی تھی۔ راجانے کی کھی چھٹی تھی۔ تھی جالاتر تھے۔ انہیں ان گئت عور توں کے ساتھ شودیاں میں تھی تھی۔ راجانے کی کھی چھٹی تھی۔

### اخلاقي حالت

آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ آئے ہیں کہ ''سوا'' کے پودے کو تمام پودوں کاباد شاہ کہاجا آ اور اس سے کشید کی ہوئی شراب کو پہلری پی کر پوجا کیا کرتے۔ سوما، خود بھی ان کے دیو آبوں میں سے ایک دیو آتھا جس کی پوجائی جاتی تھی کیو تکہ اس سے ایس عمدہ اور نشہ آور شراب بنتی تھی جے نی کر انسان سرمست ومخور ہو جا آ۔

یہ بھی آپ پڑھ آئے ہیں کہ بڑے ہزے مندروں ہیں دیود اسیوں کے طالنے ہوتے تھے جو ان مور تیوں کے سامنے رقص کیا کر تیں اور گیت گایا کر تیں اور مندر کے پر وہت کو اختیار تھا کہ وہ کسی پہلری کو شاد کام کرنے کے لئے کسی دیو دای کواس کے پاس شب بسری کے لئے بھیج وے۔۔

علامه بيروني في سخ بهي اس كاذكر كياب مستروديا، جو مندو مورخ بين وه لكعت بين

اس میں شک نمیں کہ تمام مندروں میں پیشہور عور تیں اپنے کے لئے اپنی زندگی کو و تف کئے ہوئے تھیں۔ فاص کر شیو تی کے مندروں میں یہ رسم عام تھی اور راہے ان مندروں سے فاص آمنی حاصل کرتے تھے۔ (1)

آج بھی ان کے قدیم مندروں کو دیکھا جائے توان مندروں کے باہراور اندر عور توں کی بہراور اندر عور توں کی بہت تصویر میں اور بر ہند بھتے جگد جگد نظر آتے ہیں مہاد ہوئے عصوتاسل کی ہوجان کے بار عام ہوتی ہے۔ جس میں مردوزن بیروجواں سب شریک ہوتے ہیں اور اس کی شہیہ بنا کر اپنے گلے میں آویزال رکھتے ہیں سوامی دیا ند سرسوتی اپنی کتاب ستیار تھ پر کاش میں لکھتے ہیں۔
" حقیقت ہیں ہندوؤں کی فرانی کے آجر مہابھارت کی جنگ سے ایک بزار سال وشتری رونماہو چکے تھے مہابھارت کی جنگ کے طالت ہے سال وشتری رونماہو چکے تھے مہابھارت کی جنگ کے طالت ہے طاہر ہوتا ہے کہ جوار دھڑ لے سے کھیل جاتا تھا۔ جس میں بیویاں اور سلطنتیں تک داؤپر لگادی جاتی تھیں۔ اچھی خاصی عالی خاندان کی عور تیں سلطنتیں تک داؤپر لگادی جاتی تھیں۔ اچھی خاصی عالی خاندان کی عور تیں سوامی و یا نیڈ کے والہ سے بی مولانا سالک لکھتے ہیں۔ اس میں یا نیڈ کے حوالہ سے بی مولانا سالک لکھتے ہیں۔

اب ان خود غرض ند ہی چیشواؤں نے ایسے باطل ند ہیوں کی تلقین شروع کی جس سے کوئی بداخل تی گناہ نہ رہی۔ زناکاری کی نہ صرف عام اجازت دے وی گئی بلکہ ایک خاص موقع " بھیرویں چکر" پر شراب خوری اور زنا کاری نہ بہافرض قرار و سے دی گئی اس موقع پر مردوعورت سب ایک جکہ جمع ہوتے مرد ایک ایک عورت کو مادر زاد بر بنہ کر کے پوجا کرت اور عورتیں کسی مرد کو نوگا کرت اور عورت کی موقع پر شراب بی جا آلات اور بدست ہو کر کوئی کسی کی عورت کو اور کوئی ای یا کسی دوسرے کی لڑی کو کوئی کسی اور عورت کی یا پی ماں بسن بسود فیرہ کو جو وہاں موجود ہوتی چڑیں تااور جس سے ساتھ کی یا پی ماں بسن بسود فیرہ کو جو وہاں موجود ہوتی چڑیں تااور جس سے ساتھ جا جا تھی کر سکتا تھا۔

اس ترہی تقریب کے ملاوہ عام طور پر زنا کاری سے سے بیب خاص انترو

<sup>895 20</sup> B

مقرر کیا گیاتھاجس کو پڑھ کر جرمرد عورت "سائم" (ہم بستری) کرتے تھے اور الی بد کاری میں کسی رشتہ کے لحاظ کی ضرورت باتی نہ رہتی تقی۔ (۱)

# ان کی عام بو د وباش

اس کے بارے میں البیروتی کا ایک اقتباس میں درج کیا جا چکاہے جس میں ان کی بو دوباش کی تفصیلات قد کور ہیں جنہیں کوئی سیم الطبع انسان اپنے لئے پیند کرنے کے لئے تیار نسی۔

## معاشى حالات

آپ پڑھ آ ہے ہیں کہ آریوں نے کب معاش کے لئے دو طریقے انتقار کے ہوئے تھے وہ جانوروں کا شکار کرتے ۔ اور ان کے گوشت ہے اپی خوراک کا انظام کرتے اور ان کے چڑوں کو مختلف ضرور یات کے لئے کام میں نے ۔ ان کا دو سرا پیشہ گلہ بائی اور موری پن تھ کیکن بندوستان میں آباد ہوتے کے بعد انہوں نے زراعت کو اپنا پیشہ بنا ہے ۔ پنجب کے زر خیز میدان ۔ گنگا اور جمنا کے در میان کا زر خیز علاقہ ۔ ان کے تسط میں تھ جس وہ کھتی باڑی کرتے تھے ضرورت کے مطابق اجناس خور دنی کی کاشت کرتے جو اناج پیدا ہو آباس میں سے کچھ حصہ حکومت کو بطور خزاج ادا کرتے اور بقیہ اناج سے اپنی ضروریت ہو گاس میں سے وقت علی شمان محلات اور بڑے بڑے شروں کو آباد کرنے کا عام رواج نہ تھ ۔ ہوگ کچھ محمد حکومت کو بطور خزاج ادا کرتے اور بھی اپنی زند گیاں بسر کرتے لباس کے لئے وحوتی مکان یا سر کنف کی جمونیر یال بناکر گاؤں میں آئی زند گیاں بسر کرتے لباس کے لئے وحوتی استعمال کرتے اور بعض لوگ دوبالشت چوڑی کئوئی کے استعمال پر تناعت کرتے ۔ سوامی و یا مند کے قول کے مطابق ہندوؤں میں تمد بازی اور سود خوری عام تھی ۔ سوامی و یا مند کے قول کے مطابق ہندوؤں میں تمد بازی اور سود خوری عام تھی ۔ ساتھی بیداؤں کا نقشہ آپ نے خلا حظ فریا یا۔ یہ ناگفتہ یہ حالت تھے جب مسلمانوں نے یہاں قدم رنجہ فرما یا اور اس کو سونے کی چڑیا بنا یہ یہا۔ یہ ناگفتہ یہ حالت تھے جب مسلمانوں نے یہاں قدم رنجہ فرما یا اور اس کو سونے کی چڑیا بنا

نظر ان حرم مد مرمد جنوب مشرق برآمه على جمال م كعب مشرف ول و
الله كومنور كررباب المحمد بنا الفليدين والصّافوة والسّلام على ورحمة الفليدين و على المحمد المعتمرة الفليدين و على المحمد المحمد ومحمد المحمد ا



# جين

اپنے رقبہ کی وسعت اور آبادی کی کشرت کے باعث یہ طلک دنیا کے تمام ممالک پر نوقیت
ر کھتا ہے ۱۹۲۹ء کی مردم شہری کے مطابق اس کی آبادی پھیتراور ستیتر کروڑ کے در میان تھی۔
اور جب ۱۹۸۰ء میں جھے چین جانے کا اتفاق ہوا۔ جھے بتایا گیااب چین کی آبادی آبک ارب
سے متجاوز ہے۔ اس کارقبہ جس پر کمیونسٹ حکومت کا قبضہ ہے تمیں لا کھاسی ہزار مربع میل
ہے اور آئیوان کا جزیرہ جس پر چینی تو می حکومت قائم ہے اس کارقبہ چودہ ہزار مربع میل ہے
اور آئیوان کا جزیرہ جس پر چینی تو می حکومت قائم ہے اس کارقبہ چودہ ہزار مربع میل ہے
اگر چہ رقبہ کے لحاظ سے روس اس سے بڑا ہے لیکن آبادی کے ی فذسے روس یا کینیڈا کو اس
سے کوئی نسبت ضیں۔

یہ ملک جتناوسیج ہے آئی ہی اسکی تقافت اور تمذیب قدیم ہے یہ اس پراڑی ایک چوٹی چوہیں ہزار فٹ ہے بھی زیادہ ہلندہ جو و نیاکی سب سے بہند ترین چوٹیبوں میں شار کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اس کے شال مغرب میں ایک ایسا عال قد بھی ہے جو کہ و نیا میں سب سے زیادہ نشیبی علاقہ ہے بچو کے دنیا میں سب سے زیادہ نشیبی علاقہ ہے بچو کے مشادر ہے یانچ سوپانچ فٹ گراہے اور طرفان کے نشیب کے تام ہے مشور ہے ویوار چین جو ڈیڑھ ہزار میل لبی ہے اور ملک کے شالی صوبوں میں سے گزرتی ہے اس کے دیار سال کر است میں پہاڑ بھی ہیں میدان بھی ۔ صحرابھی ہیں اور واد بال بھی اس کو ہے ہوئے و وہزار سال کا عرصہ گزر چکاہے اس و قت اس کی دفائی اہمیت بہت زیادہ تھی اس کی وجہ ہے اس کے شال کا عرصہ گزر چکاہے اس و قت اس کی دفائی اہمیت بہت زیادہ تھی اس کی وجہ ہے اس کے شال میں بہت والے قبائل جو ملک کے دوسرے علاقوں پر حملہ آور ہوتے قبل و غارت کا بازار گرم میں بہتے دالے قبائل جو ملک کے دوسرے علاقوں پر حملہ آور ہوتے قبل و غارت کا بازار گرم میں بہت والے قبائل جو ملک کے دوسرے علاقوں پر حملہ آور ہوتے قبل و غارت کا بازار گرم کرتے اور لوگوں کی دولت لوث کر لے جاتے ان کی پلغاروں کا سلسلہ ختم ہو گیاور ملک میں کرتے اور لوگوں کی دولت لوث کر اے بات ان کی پلغاروں کا سلسلہ ختم ہو گیاور ملک میں اس دولی بیان نہال بوگیا۔ اب آگر چہ اس کی پہلی دفاعی حیثیت توباتی نہیں رہی لیکن اپنے بنانے دولی دولی نہیں رہی لیکن اپنے بنانے

وسن وامان بحال ہو گیا۔ اب اگر چہ اس کی پھی دفاعی حیثیت توبائی سیں رہی بین اپنے ہنا۔ والوں کی عظمت بلند ہمتی اور فن تغمیر میں ان کی مہارت کی بیہ روشن دلیل ہے۔ اہل چھن کی سائنسی ایجاد ا**ت** اور انکشافات عمد قدیم ہے ہی بڑے حیرت انکیز ہیں اور اس بات کی گوائی دیے ہیں کہ جب و نیا کے اکا ممالک جمالت اور ہا تواندگی کے اندھروں ہیں لینے ہوئے سے اس وقت ہی وہین کے طول دعوض ہی علم کی همیں فروذاں تھیں۔ چینیوں نے ہوکہ کہ کو بطور ایندھن استعمال کر ناشروع کیا چوتھی صدی جیسوی ہیں انہوں نے لوے کو چکھلانے کے فن میں ممارت حاصل کی ان کے ماہرین فلکیات نے ۲۸ میل میچ ہیں سورج کے قرص پرجو والح ہیں ان کا سراغ لگا یا انہوں نے ۱۳۱ میں وہ آلد انجاد کیا جس سے زاتر لے جگہ اور اس کی قوت کا سراغ لگا یا جا سکتا ہے بارود کے اجزام بھی انہوں نے در یافت کے اس وقت بارود انسانوں کے جسموں کو پرزے کرنے کے اجزام بھی انہوں نے در یافت کے اس وقت بارود انسانوں کے جسموں کو پرزے کرنے کے لئے استعمال نہیں ہوتا تھا بلک اس سے کو نے اور پائے چھوڑے مات جاتے تھے ناکہ خبیث روحوں کو خوفزد وہ کر کے دمگا دیا جائے۔

دوسری صدی عیسوی جی انہوں نے در فتوں کی جھال، سن کے ریٹوں، اور پرانے کپڑوں سے کاغذیان کی صنعت ایجادی اس صنعت نے علم و دائش کی نشرواشاہت جی انقلاب آفریں حصد لیاور اس سے پانچ سوسال بعد بلاکوں کے ذریعہ کتابوں کی طباعت کا کام شروع کیا وسوس صدی عیسوی جی نہ صرف چین جی بلکہ کوریا اور جاپان جی بھی کتابوں کی بکثرت اشاعت کا آغاز ہو گیاتھا۔ چین جی بدھ مت کی اشاعت سے بعد چینیوں کی ذہنی اور فنی ترقی کو جانہوں نے صرف ند بہب کوئی نسیں بلکہ موسیق کو بھی بردافروغ بخشا۔ (۱)

### چینی معیشت

اگرچ سائنی انگشافات اور صنعتی ایجادات جس ان کے علاو فضلاء نے عظیم الشان کار نامے انجام دیے لیکن ان کی حواجی معیشت کا دار و مدار ذراحت پر تھا۔ ان کی ذراحت کے طریقے بہت پرانے تھے ان کے آلات کشاور زی بھی قدیم طرز کے تھے دہاں گندی، باجرا علول کی کاشت ہوتی تھی اس کے علاوہ لوگ مولٹی پالتے تھے۔ ان کا دود مداور گوشت خوراک کے کام آیا۔ کے اور سور کا گوشت ان کے ہاں بہت پہند کیا جا آتھا تھ اور کمان ان کے بہترین بتھیار سے مالت بنگ جس ان ہتھیاروں سے وہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے اور مالت اس میں بنی ستھیاروں سے وہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے اور مالت اس میں بنی ستھیاروں سے و حشی جانوروں کا شکار کیا کرتے۔

۱ به در مذهبور مریش از ای میم بر بر اور پی ایس رالعب صفی ۱۱۳

#### ساسي حالات

آج و تخت شاق خاندان میں موروقی ہوتا۔ لیکن باد شاہ کے بعداس کا بیٹا تخت نظین نہ ہوتا بلکہ اس کے بھائی کو آج شاق پستایا جاتا باد شاہ کی اہم ذمہ دار یوں میں فوج کی قیادت تھی وی ملک کی افواج کا کماغزر انچیف ہوتا۔ تہ ہی رسوم کی ادائیگی اور و میکر تقریبات بھی باد شاہ ہی انجام ماک کی افواج کا کماغزر انچیف ہوتا۔ تہ ہما وسام کی ادائیگی اور دیگر تقریبات بھی باد شاہ ہی اس کی در کرتی۔ وہ پر دہت علم نجوم دیتا۔ پر وہتوں کی آئیک تعلیم یافتہ جماعت اس سلسلہ میں اس کی در کرتی۔ وہ پر دہت علم نجوم کے ماہر ہوتے۔ تہ ہی رسوم او آکر نے کے لئے باد شاہ کی اعازت اور را اہنمائی کرتے ان کے ہاں جو کیلنڈر (جنری) رائج تھا وہ سمی نہیں بلکہ قمری تھا۔ چاند کے مینوں کا کیلنڈر تیار کرناان بر وہتوں کی ذمہ داری تھی۔

### معاشره

جینی معاشرہ کی خشت اول خاندان تھا۔ عام ہوگ صرف ایک شادی کرتے لیکن بادشہہ اور امراء کے حرم میں متعدد ہویاں ہوتیں ان پر کوئی پابندی نہ تھی اعلی خاندانوں میں عورت کو بری عزت و وقار حاصل تھا۔ غلامی کارواج تھا۔ اور معاشرہ متعدد طبقات میں منقسم تھا۔

#### نذبهب

شانگ خاندان کے دور حکومت میں چین کے لوگ مختلف مظاہر فطرت کی ہوجا کیا کرتے ہے زمین در یا ہوائی اور تحتی سٹرق و مغرب وغیرہ ان کے معبود ہتے ان کے لئے قربانیال دینے کا عام معمول تھے۔ عام طور پر جانوروں کا گوشت جلا دیا جا آ شراب بھی ان کی پندیدہ قربانی تھی تھی۔ شانگ آ رچہ معذب اور متمدن ہے لیکن ان کے ہاں اپنے دیو آؤل کی قربان گاہ پر انسانی قربانی کا رواج عام تھا عمو آ جنگی قیدیوں کو جھینٹ چڑھا یا جا آ۔ با او قات فوجی انسانی قربانی کا رواج عام تھا عمو آ جنگی قیدیوں کو جھینٹ چڑھا یا جا آ۔ با او قات فوجی بھیں صرف اس مقصد کے لئے بیرون ملک بھیجی جاتیں کہ وہ غیر چینیوں کوقید کر کے لئے سی مرف اس مقصد کے لئے بیرون ملک بھیجی جاتیں کہ وہ غیر چینیوں کوقید کر کے لئے سی کی ان کو قربانی کے طور پر ان کے معبود وں کے لئے ذریح کیا جائے۔ وہ صرف ایسے دیو آؤل کی ہوجا پاٹ کی گر وقت بارش پر سانے عمدہ تصلیس کی پوچا پاٹ کیا کر آج جن کا تعلق ان کے خیال کے مطابق پر وقت بارش پر سانے عمدہ تصلیس اگل نی اور جنگوں میں و عمن کو مختلت دینے سے ہوا کر آ ان کے دیو آ کا نام شانگ نی

۱۱ (-۲-۱۱) تھا۔ سال میں کہ ان کے نہر وستے اور آخر وقتوں تک اس کی ہوجا پاٹ
ہوتی رہی اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ ان کے نہ ب کی بنیاد روحانیت یا افلاقیات پر تھی اس کا
سار اتعلق انسانی معاشرو کی خوشی لی اور بہودی سے تھا جس طرح بائل اور بنیوا کے نہ اب تھے۔
وہاں بھی جن معبودوں کی پرستش کی جاتی تھی ان سے ان کے پجبری بید توقع نہیں رکھتے تھے کہ
ان کو قلب کی روشنی روح کا اطمیمان یا افلاق فاضلہ کے اصولوں کی تعلیم ویں گے۔ بکہ وہ ان
سے صرف اس بات کے امیدوار تھے کہ ان کی وجہ سے ان کی مالی عالمت بہتر ہوجا سے مع شرہ میں
ان کو بلند مقام نصیب ہوجائے ان کی زراعت ترتی پذیر ہواور ان کی تجارت میں روز افزوں
اضاف ہو۔

مصرے حالات بیں آپ پڑھ چھے ہیں کہ اہل معر، فرعون کوالا بیجھتے تھے اور سن پوجاک جاتی تھی۔ بیکن چین جی بودشہوں کو یہ حیثیت حاصل نہ تھی۔ جب تک وہ زہ وہ بہ اور بہ اور تشاہوں کو یہ حیثیت حاصل نہ تھی۔ جب تک وہ زہ وہ بہ اور اس کے کی جاتی کہ بہ ادکام حک نے فرہ زوا کے احکام ہیں ان کوالنی احکام کی حیثیت حاصل نہ ہوتی ۔ بیکن بادشہو جب مرجاتی چھ اس کی پوجال کے لئے قربانیں وی اس کی پوجال کے ایک مرف اس کے لئے قربانیں وی جب ہو جاتی مرف کر کے بادشہوں کے لئے بڑے برے برے مقبرے تیار کئے جات اس کے لئے ایک بہت کراگڑ ھا کھووا جاتا اس میں سیر صیاں بنائی جاتیں اور لکڑی کا ایک کرواس = جس تھی کی بہت کراگڑ ھا کھووا جاتا اس میں سیر صیاں بنائی جاتیں اور لکڑی کا ایک کرواس = جس تھی کی بہت کراگڑ ھا کھووا جاتا اس میں سیر صیاں بجایا جاتا آ نے جیشل اور منی سے جس تھی کو جاتے اور ایس چیزیں رکھی جاتھی جن کو لیمتی موتیوں اور جیروں سے حزین کیا جاتا ہوں اس نے فرش و سامن کی رسوم اوا کرنے کے بعد اس وسیع گڑھے کو مٹی سے بھر و یا جاتا اور اس نے فرش و سامن کو دیا جاتا اور اس نے فرش و سامن کی مصوطی سے کوٹ و یا جاتا ۔ قرال سے مرکن کو جاتا ہوں کی مصوطی سے کوٹ و یا جاتا اور اس نے فرش و بیا جاتا اور اس نے فرش و مصوطی سے کوٹ و یا جاتا ۔

چینیوں میں ان فطری طاقتوں کے مظاہر کے علاوہ اپنے اسلاف کی ہوج کا بھی عامر وائی تھ ان کا بیا اعتقاد تھا کہ ان کے اسلاف کی روحیں اپنی سے والی نسلوں کو نفو بھی پہنچ ختی ہیں ور میں اپنی سے والی نسلوں کو نفو بھی پہنچ ختی ہیں ور نفوج بھی پہنچ ختی ہیں ور نفوج بھی اور ان اسلاف کو خوش و خر مر کھنے کے لئے ضروری تھا کہ ان کے تا سے صانا پکا یہ جائے بھین کے عوام بھی اپنی میت کے ساتھ جمیتی اشیاء کو وفن کر دیا کرتے تھے ہی لی خالت کے مطابق اس رواج کی حتی الوسع پر بندی کیا کرتے تھے۔ کے مطابق اس رواج کی حتی الوسع پر بندی کیا کرتے تھے۔

# كانغيوشس

وطن ایک چھوٹی جا گیردارانہ ریاست تھا۔ جے دنیا کانفوشس کے نام سے جاتی ہاس کا وطن ایک چھوٹی جا گیردارانہ ریاست تھا۔ جے گو(LU) کتے تھے وہ ساری عمر چین جس اس کئے سیروسیاست کر آرہا کہ اسے کوئی ایسا تھران مل جائے جو اس کے بتائے ہوئے اصواوں پر خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی دعوت دے۔ اگر چہوہ چار سوانای قبل سے بمتر سال کی عمر جس ناکای کا داغ لئے ہوئے اس دنیا ہے رخصت ہوالیکن وہ اپنی تعلیمات کے ایسے گرے نقوش چھوڑ گیا کہ دو ہزار سال بعد بھی چین کی وسیع وعریش مملکت میں اس کے اثرات محسوس کئے جاتے ہیں اس نے نہ پیٹیر ہونے کا دعویٰ کیا کہ اس کی تعلیمات کو آسانی العام مجھا جائے اور نہ اس نے قلفی کی حیثیت ہے اپنی نظریت اس کے فیل میں منوانے کے لئے دلائل و براہین کی تائید حاصل کرے۔ اس لئے کافیوضس، کے نظریت وافکار کو تہب کرناہر گر درست نہیں بلکہ یہ اخر قرار سرت کا کیک ایسا ضابطہ حیات ہے جس پر اہل چین دو ہزار سال تک یعنی ا ۱۹۱ء کے انتقاب تک عمل چیا رہے۔ بھو مت اور کافیوش کے افکار کے درمیان جو بیٹی تفاوت ہے اس کو گو ئی سے لیکن بدھ مت اور کافیوش کے افکار کے درمیان جو بیٹی تفاوت ہے اس کو گو ئی سے لیکن بدھ مت اور کافیوشس کے افکار کے درمیان جو بیٹی تفاوت ہے اس کو گو ئی

انسان ایک زندہ چیزہ بدو مت زندگی کے بارے ہیں کوئی تفتگو نہیں کر آ۔ وہ صرف موت کے بارے ہیں اظہار خیال کر آ ہے۔ انسانی معلمات کا مشاہرہ کیا جا سکتا ہے اور بدھ مت ان امور کے بارے میں تفتگو کر آ ہے جو طاہر نہیں۔ بلکہ تخفی آن، جب آ دمی مرج آ ہے تو طاہر نہیں۔ بلکہ تخفی آن، جب آ دمی مرج آ ہے تو اس کی روح باتی رہ جاتی ہے بدھ مت زندہ انسان کے بارے میں اظہار خیال نہیں کر آ بلکہ روحوں کے بارے میں انتظار نظر بیان کر آ ہے جس چیز سے انسان کو مفر نہیں وہ اس کے روز مروک کے معلمات ہیں لیکن بدھ مت جیرت انگیزاور مافوق العادت امور کو اپنی بحث کا موضوع بناآ ہے۔

بدو مت اخلاقی اصولوں کے بیان میں بھی خاموش ہے وہ اپنے اننے والوں کو ان زریں اصولوں کی طرف راہنمائی شیں کر آجن کے مطابق زندگی بسر کر سے وہ اپنے ان نی معاشرہ کو راحت وشاد مائی ہے ہمکنار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی اعلیٰ افعائی اقدارے حرین کر سکتے ہیں وہ صرف خیالی چیزوں کے بارے جس می محورہتا ہے۔ پیدا ہوئے کے بعد اور مرف سے پہلے ہمیں کی امور پر صرف کرنی جاہئیں۔ بدھ سے پہلے ہمیں کی کرنا جائے ہمیں اپنی تو ہمی اور صلاحتیں کن امور پر صرف کرنی جاہئیں۔ بدھ ستاس کے بارے جس کوئی را بہمائی نہیں کرتا وہ صرف اس عالم ریک ویو جس قدم رکھنے سے پہلے اور یسال سے رخب سفر باندھ کر چلے جانے کے بعد کی زند کیوں سے بحث کرتا ہے جن پہلے اور یسال سے رخب سفر باندھ کر چلے جانے کے بعد کی زند کیوں سے بحث کرتا ہے جن کا اور آک چیزوں کو ہم آگھوں سے و کیکہ سختے ہیں کانوں سے سن سکتے ہیں یا فور و گلر سے جن کا اور آک کر سکتے ہیں یا فور و گلر سے جن کا اور آک کر سکتے ہیں ان امور کو ڈیر بحث لا آئے جنہیں نہ کان

کالفیوشس کا تعلق سوسائٹ کے در میانی طبقہ سے تھاوہ اس دفت پیدا ہوا جب اس کاباپ بو رُها ہو چکا تھا۔ ووالک شریف سابی تھا جس کا نام کونگ (K.UNG) تھااس کا خاندان امیر نسیں تھا۔ لیکن باوجود فربت کے لوگ اس خاندان کو عزت و تحریم کی **نگاہ** ہے ویکھتے تھے۔ جب اس کی عمراکیس سال کی تھی تو اس نے اپنے نوجواں ووستوں کو اپنی درسکاو میں تھینچا شروع كياس كى درسكاه من واخله كے لئے كسى خاص قبيله كافرو مونا يأكسى اعلى منصب يرفائز مونا شرط نسیں تعاملکہ اس کا دروازہ خاص وعام سب کے لئے کھلار ہتاتھا۔ اس کی عام فیم اور سادہ تقلیمات نے لوگوں کو اپنی طرف تھنچا شروع کیااور بڑے تھیل عرصہ بیں اس کی شرت دور دور تک چینے گئے ہیاں سال کی عمر میں اس نے ڈیوک آف لیو کے دربار میں ایک منصب تبول کر لیا۔ لیکن اس نے اس وقت اپنے منصب ہے استعفادے ویا جب کہ ڈیج ک نہ کور کو رقص کرنے والی لڑکیوں کے ایک طائفہ نے راہ راست سے بھٹکا دیا۔ کانفیوشس کویفتین ہو کیا کہ وہ یماں رو کر اپنے افکار ونظریات کی نشرواشاعت نہیں کر سکتا۔ یہ ڈیوک اس کے افکار پرنہ خود عمل کرے گااور ندلوگوں کوان پر عمل کرنے کی و حوت دے گا۔ چنانچہ دل پر داشتہ ہو کروہ وہاں ہے چلا کیااور ملک کی مختلف ریاستوں کے عکمرانوں کے پاس جاکر ان سے ملاقات کی۔ لیکن اے کوئی بھی ایسا حکمران نہ طاجس نے بید کہ کر اس کی حوصلہ افزائی اور قدر دانی کی ہو کسدہ اس کے اصولوں کو خود بھی اپنائے گااور لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی د حوت وے گا آخر مایوس ہو کر وہ اپنے وطن واپس آئمیا ور بھتر سال کی عمر میں اس نے وفات پائی اس کے نظریات كاخلاص بول ميان كياج سكاب-

اس کے نز دیک ریاست ایک قدرتی ادارہ ہے جس کافرض عوام کی خواصل اور افراد کی

کھل نشوہ نماہے اس کے نز دیک ریاست انسان کی خدمت کے لئے ہے نہ کہ انسان ریاست کی خدمت کے لئے

اخلاقی کھاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہدردی نیک پر ہاؤ، یاہمی تعون اور ہمدردی کے جذبات کی نشود نما پر ذور دیتا اخلاق حسنہ کا آغاز گر سے ہو یا ہے اور برھتے برھتے انسان کے صلحہ احباب کا حاط کر لیتا ہے۔ وہ انسانی تعلقات میں سے ان پانچ بنیادی تعلقات کو بری اہمیت دیتا ہے۔

(۱) حاکم اور رعایا (۲) باپ اور فرزند (۳) بزا بھائی اور چھوٹا بھائی (۴) شوہراور بیوی

(۵) دوست اور دوست

وہ اس بات پر خاص طور پر زور دیا ہے کہ پسے انسان کوا چی بر ادری اور عبقہ کا قابل فخرر کن بنتا جائے تب اے عالمی انسانی بر اور ی کی رکنیت کے بارے میں سوچنا جائے۔

كانفيوش كے نظريات كابمترين تر جمان اس كى وفات كے أيك سوسال بعد پيدا ہوا جس كا t مسيس (MENCIUS) ہے ولادت ۳۷۳ وفات ۲۸۸ ق م۔ وہ انسان کی نیک فطرت كبارے مس يعين محكم ركماتھا۔ اوراس كى خفيد صلاحيتوں كونشود نماديے كے لئے ايك مثاني قیادت کی ضرورت پر زور ویتاتھا۔ وہ اس پر مصر تھا کہ سب سے اہم چیزید ہے کہ انسان کی ادی زندگی کو بهترے بهتر بنایا جائے اے اپنی زندگی میں اپنے نظریات کی کامیانی دیکھنے کا موقع نہ طا۔ لیکن اس کے بعد اس کے شاکر دول میں بڑے بوے قاتل لوگ پیدا ہوئے جو اعلیٰ مناصب پر قائز ہوئے انہوں نے اپنا اڑ درسوخ بادشاہوں کے درباروں میں بھی استعال کیا۔ اور اسیس کانفیوش کے نظریات سے آگاہ کیا حکرانوں کو ان نظریات کی پیروی میں اپی سلطنت كومعتكم كرف اورائي رعاياص امن وامان برقرار ركت كروش امكانات نظر آئ مرشتہ وو ہزار سال سے کانفیوش کے نظریات جن میں اپنے اسلاف کی پرستش کا عقیدہ اور بیر عقیدہ کہ باوشاہ آسان کا بیٹا ہو آ ہے اور وہ ان ارواح کے در میان جوعالم بلایس سکونت پذیر میں اور ان لوگوں کے در میان جواس عالم آب وگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں شفاعت کا لیک ذربعد ہے۔ بدونوں مقیدے ان کے ہاں بنیادی اہمیت کمالک ہیں اس کے ان عقائد نے ال کر ایسی حکومتوں کو پر قرار رکھتے ہیں مدد دی جو غیر معمولی طویل عرصہ تک تحمرانی کرتی ر دين-

مرور وقت کے ساتھ ساتھ کانفیوشرم میں کی تغیرات روپذیر ہوتے رہے۔ اور

کانفیوشس کوایک دیو آا کادر جہ دے کراس کی پرستش کی جانے گئی۔ اگر کانفیوشس خود زندہ ہو آ تواس پرستش اور تعظیم ہے جا کواپنے لئے ہر کزیسند نہ کر آ۔ اس ظلفہ کے اثرے الی معظم حکومتیں معرض دجود میں آئمیں جن میں نیک نماد حکام بالاا چی فرما نبردار رعایا کے لئے بہت مغید اور نفع بخش منصوب بناتے رہے اور ان کوعملی جامہ پسٹاتے رہے لیکن بسااو قات اس نظریہ کی آ ڑیے کر خالم بادشاہوں نے ان لوگوں کے سرتکم کر دیتے جنہوں نے ان کے مظالم کے خلاف صدائے احتج ج بلندی تقی ۔ کیونک ان بادشاہوں کایہ پانت نظریہ تھاکدوہ آسان کی اولاد ہیں یہ اس کے نمائندہ ہیں۔ اس لئے کسی کو حق نہیں پہنچا کہ وہ ان کی حاکمیت پر اعتراض کرے کانقیوشس تنهای ایس مرد تکیم نهیس جو چین کی سرز مین میں پیدا ہوا الکہ اس ہے پہلے بھی ایک مرد وانااس ملک میں پیدا ہواتھا جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ چھے سوچھیاسٹے قبل مسیح میں ایک رات کوایک عورت چو خاندان کی حکومت میں اجانک چلا چلا کر حمد و ٹنا کے گیت گانے کل جب اس نے دیکھا کہ ایک ستارہ توٹ کرینچ کر رہا ہے تووہ اس وقت حالمہ ہوگئی۔ باشھ سال بعد اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے بال سفید ہے وہ اچھی طرح مختلو کر سکتا تھ جو لاؤزو (LAOTZU) کے نام سے مشہور ہے چھ عرصہ بعدوہ اس وقت کے ظالم اور کمینہ فطرت حکرانوں ہے دل پر داشتہ ہو گیا۔ اور ایک سوساٹھ سال کی حمریش گڈے پر سوار ہواجس بیں سیاه رنگ کا نیل جما ہوا تھااور مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔

زرووریا کے ایک اہم مقام پرجو پہرہ وار متعین تعااس نے جب ویکھا کہ ایک عظمتہ آوی اس ونیا کو الوواع کہ رہا ہے تو اس نے اس مسافر ہے ورخواست کی کہ وہ رکے اور اپنے خیالات اے لکھنے کاشرف بخشاس موقع پر لاؤزو نے ایک کتاب تکھی جو پانچ بڑار کر داروں پر مشمل تھی ہی مجبوعہ ٹاؤس نہ بہ کا صحیفہ اول شابت ہوا۔ اگر چہ اس روایت میں افسانوی پہلو مست نی بیاں ہے لیکن اس نے بیمن کے لوگوں کو اور چین کی آریج کو بہت متاثر کیا ٹاؤازم ، ابتداء میں فلسفینہ نظریہ کے طور پر زندہ رہا پھر اس نے نہ بہ کاروب افسید کر لیاس میں کی در جن میں فلسفینہ نظریہ کے طور پر زندہ رہا پھر اس نے نہ بہ کاروب افسید کر لیاس میں کی در جن دیو آئوں کی بوجل جب کے ۔ ان میں ہے سب سے زیادہ مشہور ٹاؤ کن (مال اس میں کی در جن سب سے بر گزیدہ دیو آئے ہی ہو ہو تا سال بھر اہل خانہ کی افلاقیات کو و بھتار ہتا ہے آور داں ہو اس کے ور بار میں جو پھین نے تام دیونایس کا سے داوا ہو تھر کاس در رور در دوران کا سے داوا ہو تھر کاس در دوران کی سے در دوران میں اس بھی در بار میں جو پھین نے تام دیونایس کا سے داوا ہو تھر کاس در دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی سے در دوران کی دوران کی

خوشی کے جذبات سے سرشار ہو کراس دیو آئے منہ کو مشعائی سے بھر دیتا ہے یااس کو شراب سے
آلودہ کر دیتا ہے۔ کسی کے منہ کو چینھا کر دیتا ایسان ہے جس طرح کسی انسر کور شوت دیتا ہے۔
ایساشخص بری بات اہل خانہ کی طرف منسوب نمیں کر سکت۔ اس طرح وہ اس دیو ہا کواس قاتل
ہی نمیں چھوڑتے کہ بڑے خدا کے دربار میں ان کی کسی اخلاق باختگی کی شکایت کر سے اس
طرح یہ خاندان لیک سال اور اطمینان وراحت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے۔

اس فرقہ کے پروہت بیلروں کی بیاری وور کرنے کے بئے اور گنہ گلروں کے گناہوں ک بخشش کے لئے مختلف متم کی رسوم اوا کرتے۔

ان میں حفظان صحت کے کئی پراسرار طربیقے رائج تھے ان میں سے ایک " ہوئین "ف و ال انرکی " (Union of Vital Energy) ( مرکزی قوت کااتحاد ) کے نام سے مشہور سے اس کے باعث کثیر تعداد میں لوگ ٹاؤاز م میں داخل ہوئے اور اس بنا پر کنفیوشس کے پیرؤوں اس کے باعث کثیر تعداد میں لوگ ٹاؤاز م میں داخل ہوئے اور اس بنا پر کنفیوشس کے پیرؤوں نے اس کی بڑھ تج کہ " ینگ " جونڈ کر ہے " بن " جومونث ہے یہ ایک و و سرے کو پروان چڑھ تے ہیں اور اس کی وجہ سے لیمی زندگی نھیب ہوتی ہے جنائی جنسی زندگی کی تربیت اور راہنمائی ۔ کمی زندگی کی کلید ہے ۔ اس نظریہ کو بائے والے اس اصول پریفین محکم رکھے ہیں۔

یہ دونوں غرب کانفوشسزم اور ٹاؤسٹ سرزین چین کی پیداوار ہے۔ لیکن پہلی صدی عیسوی جی ہندوستان ہے بدھ مت کے مسافی ہاں پنچ اور اس نے ذرہب کا بزے جوش و شروش ہے پر چار شروع کیا ایک اجنبی غرب کے لئے آسان نہ تھ کہ دہ مقامی ذرہوں کی موجود گی جی مقبولیت حاصل کر لیتا۔ لیکن کیونکہ بدھ مت جی برطبقہ کے لئے نبحت کا کوئی نہ کوئی پہلوتھا اس لئے اس خلا کو پر کرنے کے لئے لوگ اس ذرہب کو بزے شوق ہے قبوں کرنے گئے اور چھٹی صدی عیسوی تک بدھ مت جین کاسب ہے بزا ذرہب بن گیا ہالی چین کے لئے اور چھٹی صدی عیسوی تک بدھ مت جین کاسب ہے بزا ذرہب بن گیا ہالی چین کے لئے اور چھٹی صدی عیسوی تک بدھ مت جین کاسب ہے بزا ذرہب بن گیا ہالی چین کے اگر انسان اس جی سکون واطمیمان کا یہ پہلوتھا کہ ہندو تا تا کی راجہ میداجہ یا کسی بر ہمن کے روپ بیل نظریہ تھ کو اگر انسان نے بہلو تھا۔ اور اسے ہر طرح کی عربی برخشیں اور فدر غرہ کے روپ بیل بسیج ہوئے گا۔ اور اس نے پہلے جنم جس گناہ کئے تھے تواس کو کسی تے ، جبے یا شودر وغیرہ کے روپ بیل بسیج ہوئے گا۔ اور اس کے بندووں کے زدیک نتائے کا یہ چکر بھی ختم نمیں ہو گا۔ اس کی یہ زندگی غم و آلام کا جموعہ ہوگ ۔ ہندووں کے زدیک نتائے کا یہ چکر بھی ختم نمیں ہو گا۔ لیکن گوتم بدھ نے بتایا کہ آگر انسان پوری طرح ادی لذتوں سے اجتناب کرے اور گھریا د

کوچھوڑ کر جنگوں میں مراقبہ کر آدہ تواہ جلد نروان تھیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد
وہ مرگ وزیست کے تشکسل کے عذاب سے نجات پالے گا۔ اور جولوگ اس ور جہ کی ریاضت
کرنے سے قاصر جی وہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کریں گے تو وہ تین جنموں کے بعد
ان کو بھی نروان حاصل ہو جائے گا اور انہیں بھی اس معیبت سے نجات مل جائے گی انسان
جب تک جوان رہتا ہے وہ زندگی کی لذتوں اور مشاغل میں گم رہتا ہے اسے بہت کم فرصت ملتی
ہے کہ مرف کے بعد چین آنے والے حالات کے بارے میں فور و قطر کر کے۔ لیکن جب تم
وصر تن کے بعد چین آنے والے حالات کے بارے میں فور و قطر کر کے۔ لیکن جب تم
وصر تن ہے بعد کی موت کا خوف ڈرانے لگتا ہے۔ اور یہ سوچ اس پر غالب آ جاتی ہے کہ
این جس تواسے ہروقت موت کا خوف ڈرانے لگتا ہے۔ اور یہ سوچ اس پر غالب آ جاتی ہے کہ
مرنے کے بعد کیا ہو گا اس اہم سوال کا جواب کیو تک مقامی غراب بر حاصر سے
اور بدھ مت نے اس کا ایک جواب انہیں سیا کر دیا اس لیے وہ کھرت سے اس غرب کو افتریار

ایک جیب و غریب بات الی ہے جس میں اہل چین بالکل منفر دہیں۔

د نیای شائدی کوئی دو سری قوم اس معامد جی ان کے ساتھ ممانگت رکھتی ہو۔ وہ یہ کہ چینی بیک وقت کی ذہبوں کے بیرد کار ہوئے تھے وہ آگر بدھ مت قبول کرتے ہیں قواس کے لیے میں مناقع کریں چر یہ نیاز ہب لئے یہ ضروری نمیں کہ وہ کانفیکوس یا ٹاؤازم سے اپنا تعالی پہلے منقطع کریں چر یہ نیاز ہب افتیار کریں بھر یہ نیاز ہب افتیار کریں بھر بید نیاز ہب افتیار کریں بھر بید ناور زندگی افتیار کریں بھر بیان وقت وہ جنوں فرہبول سے اپنی عقیدت کارشتہ استوار رکھتے ہیں اور زندگی سے مقید باتے ہیں اس کو اپنا لینے سے مقید باتے ہیں اس کو اپنا لینے

ہیں میکزین مائف کی ورلڈ لائبر ہیری سنے چین پر جو کتاب شائع کی ہے اس بیں اس کے ایڈیٹ کھیتے ہیں۔

> " چینی جب کا اپ منصب پر فائز ہو ، ب تووہ کا نفیوشس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو ، ب اور جب وہ اپ عمدہ سے معزول ہو با ب تووہ ٹاؤاز م کاصولوں کو اپنانے لگ ہے۔ اور جب وہ بردھا پے کی طرف قدم بردھا ، ہے تووہ بدھ ازم کے سایہ میں آگر پاہ لیتا ہے۔ "

یڈیٹر نے مثال ویتے ہوئے ماوزے تک اور چیانگ کانی شک کا حوالہ ویا ہے۔ ماو پہلے پروالخلص بدھ تھا۔ اور س کے ساتھ بن کا لفیوشس سابوں سے حو سے بھی ویو سر آتھ ایپ اس نے بدھ مت کوچھوڑ کر مار کس ازم کانظریہ قبول کر لیا۔ تو پھر بھی وہ شاکت صوبہ میں جایا کر آجمال کانفیزشس کی قبرتھی اور جوشنسس کی جائے پیدائش بھی تھی وہاں جاکر وہ ان کی زیار ت کیا کر آ۔

چیانگ کال شک نے ایک برصال کی گود میں پرورش پائی تھی۔ وہ کئی مال تک کا نفیوس کے نشریج کا مطالعہ کر آر باے ۱۹۲ء میں اس نے دو سری شادی کی تو عیسائی پروٹسٹنٹ فرقہ کے میشموڈ زم (METHO DISM) یعنی غیر مقلدوں کے گروہ کا عقیدہ افقیار کر لیا۔ جب اس کی مان مرکئی تواس نے ۱۹۳۱ء میں اپنی مان کی باد گار کے طور پر بدھ فیر بب کا ایک مندر تقیر کر ا و پاچیانگ کو جب کوئی مشکل مرحلہ در چیش ہوتا تو وہ یا کسی بہاڑی جگہ پر چلا جاتہ یا سمندر کے ساحل پر پہنے جاتا وہاں کائی در یک مراقبہ میں جیشار ہتا اس کے بعدوہ کسی کام کے کرنے یانہ ساحل پر پہنچ جاتا وہاں کائی در یک مراقبہ میں جیشار ہتا اس کے بعدوہ کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کے در نے کہ بارے میں فیصلہ کرتا۔

اس کی مثالیں قصن کی قدیم آاریخ میں بھی نایاب نہیں ہیں جانگ چنگ ( ۱۳۹۳ء )

1914ء ) نے اپنی طاز مت کی زندگی ایک شنزادے کے سیکرٹری کی حیثیت سے شروع کی وہ ویت نام بھی اپنے مکومتی منصب کا جارج لینے کے لئے جارج تھاکہ راستہ میں تزاقوں نے اسے کر فقار کر لیا نمول نے اراوہ کیا کہ وہ اس کا سرقام کر دیں چانگ بڑے سکون کے ماتھ بیٹو کر اپنی آیک نظم کھنے میں معروف ہو گیا اس کے فیر معمولی سکون کی کیفیت کو دیکے کر قزاق بڑے متاثر ہوئے اور انموں نے اس کو قبل کرنے کا اواوہ ترک کر دید۔ چانگ نے اپنی ساری زندگ متاثر ہوت اور انموں نے اس کو قبل کرنے کا اواوہ ترک کر دید۔ چانگ نے اپنی ساری زندگ کا مشہور شاعر اور شای فاندان کے وفاوار طاز می حیثیت سے بسری ۔ لیکن وہ آخرت کے خیل سے بھی عافل نہ تعاجب اس کی موست کا وقت قریب آیا آئی اس نے کھاکہ کا نفیز مس کی آئی میں اس خرج اس کو میرد فاک کر دیں یہ طریقہ کار صرف چنداو گوں بد مائی آیک کتاب کی رائی سی سی موست کا وقت قریب آیا آئی میں اس طریقہ کار مرف چنداو گوں کے محدود نہ تھا۔ بلکہ تقریباً تمام اہل چین اسی طریقہ کار پر کار برئر سے وہ بیک وقت کی محدود نہ تھا۔ بلکہ تقریباً تمام اہل چین اسی طریقہ کار پر کار برئر سے وہ بیک وقت کی محدود نہ تھا۔ بلکہ تقریباً تمام اہل چین اسی طریقہ کار پر کار برئر سے وہ بیک وقت کی محدود نہ تھا۔ بلکہ تقریباً تمام اہل چین اسی طریقہ کار پر کار برئر سے وہ بیک وقت کی محدود نہ تھا۔ بلکہ تقریباً تمام اہل چین اسی طریقہ کار پر کار برئر سے وہ بیک وقت

ہندوستان جمال کو تم پیدا ہوا اور اپنے ند بہب کی تبلیغ کی دہاں تو ید در مت ناکام ہو گیالیکن انسیں سالوں میں اس نے چین کے وسیج وعریش رقبہ پر اپنا پر چم لمرادیا۔ بدھائے جو تعلیمات اپنے شرکر دوں کو سکھائی تھیں۔ ان میں جو تغیرات رو نما ہوئے اس کے بارے میں آپ پڑھ آئے میں بدھاخود کسی خدا کا قائل نہیں تھا۔ لیکن اس کے معتقدین نے اسے ہی خدا بتالیا ور اس کی ہوجا پاٹ شروع کر وی اور ملک کے گوشہ کوشہ میں ایسے مندر تغییر ہو مجے جہاں ہدھا کے بتوں کی وجوم دھام سے ہوجا ہوتی تغییر اس کی تفصیل ہم ہندوستان کے حالات کے همن میں بتوں کی وجوم دھام سے ہوجا ہوتی تغییر اس کی تفصیل ہم ہندوستان کے حالات کے همن میں بیان کر بچے ہیں وہی گڑا ہوا اور تحریف شدہ بدھ مت پین میں آیا قواس نے اپنے شاور برجوش معتقدین کے قلوب واؤ حان پرجواڑات ڈالے ہوں کے ان کا آپ بخوبی انداز ولگا کے بیس۔

عرار عرب عرار ق



### جزيره عرب

ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جوایشیا کے براعظم کے انتمالی جنوب مغربی حصد میں واقع ہے انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالد ٹاکرنے اس کا صدود اربعہ یوں تحریر کیا ہے۔

اس کے جنوب مغرب میں بحراجم بہنوب میں ضبع عدن۔ بھرہ حرب۔

اللہ مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فلرس۔ ( خلیج عرب ) واقع ہے اس کی شہل سٹرق میں خلیج عمان اور خلیج فلرس۔ ( خلیج عقبہ تک چلی گئی ہے شہالی سرحد جو خلیج فلرس کے دہانہ سے شروع ہوکر فلیج عقبہ تک چلی گئی ہے ہوری طرح واضح نہیں۔ اگر چہ سعودی عرب کی مملکت اور کویت کی سرحدول کو جزیرہ عرب کی شہالی سرحد کما جاتا ہے ان غد کورہ حدود کے مطابق صحرائے شام . جزیرہ عرب کا حصہ نہیں لیکن در حقیقت معاملہ اس کے بر عکس ہے یہ علاقہ اپنی طبق اور جغرافیائی خصوصیات اور آبادی کے کا خصہ ہے تدیم اور جدید جغرافیہ وان بلانفاق کے ایک جزیرہ عرب کا حصہ ہے تدیم اور جدید جغرافیہ وان بلانفاق اے جزیرہ عرب کا حصہ ہے تدیم اور جدید جغرافیہ وان بلانفاق اے جزیرہ عرب کا حصہ ہے تدیم اور جدید جغرافیہ وان بلانفاق اے جزیرہ عرب کا حصہ ہے تدیم اور جدید جغرافیہ وان بلانفاق اے جزیرہ عرب کا حصہ ہے تدیم اور جدید جغرافیہ وان بلانفاق اے جزیرہ عرب کا حصہ شار کرتے ہیں۔

جزیرہ نمائے عرب کا رقبہ تقریباً دس لاکھ مربع میل ہے جو الرائس کے رقبہ سے دوگناہ اس کی سب سے طویل سرحدوہ ہے جو اگر اس کے ساتھ ساتھ چلی گئی ہے اس کا طول چودہ سومیل ہے اس کا سب سے زیادہ کر لیا گئی ہے اس کا طول چودہ سومیل ہے اس کا سب سے زیادہ کر لیا گیا ہے جو کین سے اومان تک چلا گیا ہے جس کی چوڑائی بارہ سو پھاس میل ہے موجودہ دور میں جزیرہ حرب ساس طور پر مندر چہ ذیل مملکتوں میں منقسم ہے۔

سعودی عرب۔ ہیں۔ مستط، اومان۔ عدن۔ جو پہنے انگریزی استعبار کے زیر تقین تفادر بین سے علیدہ ایک انگریزی تو آبادی تقی اب یہ آزاد ہو گیا ہے اور ہمن کی عظیم بندر گاہ ہے، حقوہ عرب المرات جو دوئی، ابو تلہیں، قطر، تحرین پر مشتمل ہیں نیز کو ہے المثان، ارون، شام اور فلسطین جس کے بچو حصر پر اسرائیل نے اپنا غامبانہ قبعنہ کرر کھا ہے ہیت المقدس بھی اس حصہ میں واقع ہے یہ ملکتیں جزیرہ عرب کے شال منظر لی حصہ میں واقع ہے یہ ملکتیں جزیرہ عرب کے شال منظر لی حصہ میں واقع ہیں۔ سعودی عرب کی سرحدیں ارون اور عراق سے ملحق حصہ میں واقع ہیں۔ سعودی عرب کی سرحدیں ارون اور عراق سے ملحق میں اور ضبح عقب کے سرے پراس کی حدود معمراور اسرائیل سے بھی جاکر میں اور ضبح عقب کے سرے پراس کی حدود معمراور اسرائیل سے بھی جاکر میں۔ (1)

جرجی زیدان نے اپنی کتاب "العرب قبل الاسلام" میں تحریر کیا ہے کہ

آری قدیم میں مصرکے فراعنہ اشور بین ، اور فینیقیین کے عہد میں
ان سحرانشینوں کو عرب کر جاتا تھا جو جزیرہ عرب کے شالی حصہ میں اور
وادی نیل کے مشرقی حصہ میں آباد تھے یعنی مشرق میں دریائے فرات اور
مغرب میں دریائے نیل کے درمیانی دو آب کو عرب کرا جاتا تھا اس میں
عراق کے ریکستان ، ملک شام اور میں اور مشرقی ڈیلنا کے ساتھ متصل
علاقے بھی یعنی نیل اور بحراحم کے درمیانی علاقہ کو بھی جزیرہ عرب کا حصہ
علاقے بھی یعنی نیل اور بحراحم کے درمیانی علاقہ کو بھی جزیرہ عرب کا حصہ
علاقے بھی یعنی نیل اور بحراحم کے درمیانی علاقہ کو بھی جزیرہ عرب کا حصہ
علاقے بھی یعنی نیل اور بحراحم کے درمیانی علاقہ کو بھی جزیرہ عرب کا حصہ

جرحی زیدان نے مشہور مورخ بیرو دونس سے نقل کرتے ہوئے اپنی کتاب العرب عمل الاسلام میں یہ تحریر کیا ہے۔ (۲)

# جزيره عرب كي تغتيم

علیء جغرافیہ نے جزیرہ عرب کو پانچ حصوں میں تقشیم کیا ہے۔ (۱) انتہامہ (۶) المحجاز (۴) النجد (۴) العروض (۵) یمن پھر ہر حصہ کی ذیلی تقسیمیں بھی کی عمیٰ ہیں ہم یہاں ان بڑے پانچ حصص کے برے میں قارئمین کی خدمت میں مختصراً پچھ عرض کریں ہے۔ ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن اپنی کتاب '' آریخ الاسلام ''کی جلد اول میں ان تصص کی تفصیل

<sup>،</sup> السائيكوية بدرينانيكا مطبوعة ١٩٩٣م، جلد ٣ ملى ١٧٨ - ١٧٩ ٢ - العرب فيل الاسلام صفحه ٢٠

#### بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ التہامہ

یہ وہ نشی علاقہ ہے جو بحراحم ساحل کے ساتھ ساتھ یہ بوع ہے نجران (یمن) تک چلا گیا ہے اس کی دجہ تسمیہ یہ ہے کہ التہم جو اس کا مادہ اشتعاق ہاس کا معنی ہے گر می کی انتہائی شدست اور ہوا کارک جانا۔ اس علاقہ میں گر می ناقائل ہر واشت حد تک شدید پڑتی ہے اور ہوا رکی رہتی ہے جس سے اس کی شدت میں گئی گنا اضافہ ہوجاتا ہے۔ اس لئے اس کو "تمامہ" کتے ہیں اس علاقہ کا دو سرانام "الغور" ہے کو تک نجر کے مقابلہ میں یہ علاقہ نشیب میں واقع ہے اس لئے اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

العجاز

یہ علاقہ یمن کے شال اور تمامہ کے مشرق میں واقع ہے یہ متعد و وادیوں کا مجموعہ ہے جن کے ور میان سے جبل سرات گزر آ ہے یہ سلسلہ کو و شام سے شروع ہو آ ہے اور یمن میں نجران تک چلاجا آ ہے۔

ایک فرانسیسی محقق " جوسٹاف لیبون " اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ

یہ ایک پہاڑی اور ریتلی اقلیم ہے شانی منطقہ معتدنہ کے وسطین واقع ہے اس کے سامنے ، کر احمر ہے اس میں دو مقدس شمر آباد ہیں مکہ عکر مہ اور مدینہ طیبہ ۔ حجاز کو حجاز اس لئے کہتے ہیں کہ یہ نمامہ اور نجد کے در میان حدفاصل ہے۔

تجد

یمن کے جنوب میں اور صحرائے "ساوہ" کے شال میں پھیلا ہوا ہے عروض اور عراق اس کے ایک جانب واقع ہیں اس کو نجد اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی سطح اونجی ہے۔

ہن یہ نجد کے علاقہ ہے ، کر ہند کے جنوب اور ، کر احمر کے غرب ہے گزر <sup>ہ</sup> ہے اور مشرقی جست سے یہ معرموت اور الشخراور عمان سے طاہوا ہے ہمن اور بیرونی معرموت کے میدانوں میں کی داخل اور کی انہیں اور کئی اور بیرونی حملہ آوروں سے بھی معرکہ آرائی ہوتی رعی انہیں داخلی جگوں اور اندرونی فتنہ و نساد کے ہاصف خاندان جیج، فا و برباو ہوا۔ جس کے باوشاہوں نے آرب عمدان اور ظفار کے محلات تعمیر کے اور اس زمان باوشاہوں نے آرب عمدان اور ظفار کے محلات تعمیر کے اور اس زمان مصرکے اسوان کے ذیم سے مما گلت، کھناتھا۔

العروض

یہ علاقہ بمامہ، ممان اور ، حرین پرمشمل ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ
یمن نجد اور عراق کے ور میان صدفاصل ہے ممان اور ، حرین پہلے جزیرہ
عرب سے علیحدہ تنے اور اس کی وو وجسیس تعین آیک طبیعی اور دو سری
ساتی۔ طبیعی وجہ تو یہ تھی کہ ان کے در میان اور جزیرہ عرب کے
در میان لق و دق صحرا ، جنگل اور خنگ ریمتان حائل تھے۔ سای وجہ یہ
تقی کہ عمان اور ، بحرین حکومت ایران جو آیک فیر عرب مملکت تھی اس

کیاسار اجزیرہ عرب بنجراور ہے آب و کیاہ ریکستان ہے؟

عام طور پر یہ سمجی جاتا ہے کہ عرب کے وسیع و عربین علاقہ میں پانی تا یاب ہے ہارشوں کا فقدان ہے زمینی بجر اور ریل ہیں اس لئے یہاں کی هم کی زراعت و کاشکاری نہیں ہو سکتی لیکن ہزیر و عرب کے مختلف علاقوں کا مردے کرنے سے یہ ملافت کی دور ہو جاتی ہے اور انسان اس متجہ پر پہنچا ہے کہ جزیر و عرب میں بعض ایسے وسیع اور زر خیز میدان، شاداب وادیاں ہیں جوا بی زر خیزی میں ہزاروں سال سے اپنی مثال آپ ہیں۔ ہزاروں سال ان میں کامیانی کے ساتھ زراعت ہوتی رہی۔ جس کے خوشمال باشندوں نے اپنے اپنے علاقے میں بڑے بی جنوب مشراور کھرالتوں او تھے تا ہو کئے۔ یہ زر خیز خطے ساملی علاقوں میں بھرت نظر آتے ہیں جنوب شمراور کھرالتوں او تھے آباد کے ۔ یہ زر خیز خطے ساملی علاقوں میں بھرت نظر آتے ہیں جنوب مشربی بات تھی تا ہو گئے۔ یہ زر خیز خطے ساملی علاقوں میں بھرت نظر آتے ہیں جنوب مشربی کا علاق اپنی سرمبزی اور شاوانی میں ضرب الشل تھا قدیم زمانہ کے لوگ اے

<sup>،</sup> تاريخ الاسلام ارحس ابراهيم جند اول، خلاصه صلح ۵ - 1

" الله من المحصوراء " يعني مرمزوشاداب مرزمن كماكرتے تھے۔

جزیرہ عرب کے وہ علاقے جو زراعت کے قابل نہیں ان کی تمن فتمیں ہیں۔ ۱۔ الحراء

یہ الحروکی جمع ہے۔ بید وہ زمینی ہیں جہاں کسی زمانہ میں آئش فشال پھٹااور اس سے بنے
والا مادہ جم گیااور اس نے سیادر تک کے سخت پھروں کی صورت افقیاد کرئی پھر کے یہ تلاہ جو
وسیع علاقوں میں بھینے ہوئے جگہ جگہ نظر آتے ہیں بید عام طور پر گول شکل کے ہوتے ہیں آئش
فشاں بھٹنے کا یہ سلسلہ بعد میں مجمی جاری رہا تجاز میں ۱۵۲ مد میں اس ضم کا ایک آئش فشال پھٹا
اور کی ہفتوں تک اس سے آگ کے انگارے برستے رہے اور اس سے بہنے والا آئشیں مادہ کی
میلوں تک بہتا چلا گیا۔

۲\_ الديناء

میدوہ میدان ہیں جن کے اوپر سرخ رنگ کی ریت کے ڈھیرلگ جاتے ہیں۔ یہ شال میں نفود سے لے کر جنوب میں معترموت اور میرہ تک۔ مغرب میں یمن تک اور مشرق میں ممان تک مصلے ہوئے ہیں اس کارقبہ ایک لاکھ تمیں ہزار کلو میٹرے اس میں ریت کے ٹیلوں کے طویل

ا .. باديخ الاسلام از حس ابراييم، جلداول. خلامد سخد ٢- ٤

سلسلے ہیں جن کی بلندیاں مخلف ہیں۔ جب ہوائیں چاتی ہیں تورہت کے یہ نیلے بھر کر بہت ی ذخین کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان جس بعض مقالت پر زمین کھودی جائے تو فعنڈے پانی کے چشے بھی دریافت ہو جائے تو فورا رنگ برخی بڑی بھی دریافت ہو جائے تو فورا رنگ برخی بڑی بونیاں آگ آتی ہیں لیکن قلیل مت میں خلک ہو کر دم تو ڈر بی ہیں۔ لوگوں نے پانی کی ٹاپانی اور چرا گاہوں کے فقدان کے باعث ان علاقوں میں اپنی سکونت ترک کر دی ہے بیماں اکو تر اور چرا گاہوں کے فقدان کے باعث ان علاقوں میں اپنی سکونت ترک کر دی ہے بیماں اکو تر اند حمیاں چاتی ہو اور دن میں کری آئی شدید ہوتی ہے کہ اسے ہر داشت نہیں کیا جا سکا۔ البت جو مقامات بیماں اونے ہیں وہاں پانی بھی بکٹرت و سقیاب ہوتا ہے بار شیں بھی ہر تی ہیں اور گھاس د غیرہ بھی بہدا ہو جاتی ہوتا ہے بار شیں بھی ہر تی ہیں اور گھاس د غیرہ بھی بہدا ہو جاتی ہے یہ علاقے مورشیوں کی بہترین چرا گاہ کا کام دیتے ہیں۔

اس و هناء کے جنوبی علاقوں کو عهاء جغرافیہ "الربع الخالی" کے نام ہے موسوم کرتے ہیں جن جزیرہ کا وہ چوتھائی حصہ جو ہر تشم کی انسانی اور حیوانی زندگ سے فیل ہے بیال نہ کوئی در خت اگر ہے اور نہ کوئی گھاس پیدا ہوتی ہے اس ربع فیل کو سب سے پہلے ایک اگر یہ سیاح نے عبور کیا ہے یہ صحوا عبور کرنے ہیں اٹھاون دن گئے۔ جن مشقق س اور تکالیف کا اے سمام کرتا پڑااس کا سیح اندازہ وہی لگا سکتا ہے و همناء کے مغربی حصہ کو الاحقاف کتے ہیں بیاں ربت کے بڑے بڑے اور تھی اور تکالیف کا اے سے طاقہ از حد سر سبزوشاد اب تھاوہاں کے رہنے والوں نے جب القد تعدل کی ان گئے تھی۔ اس وقت سے طاقہ از حد سر سبزوشاد اب تھاوہاں کے رہنے والوں نے جب اللہ تعدل کی ان گئے تھی۔ اس وقت شکر اواکر نے کی بج نے ناشکری اور فسق و فجور کو اپنو طیرہ بنالیا اور اپنے ہی مشغق کی وعد و نفیجت سے اثر پذریہ ہوئے کی بج نے ناشان کی مخاصہ اور عناد ہیں تمام حدود کو توڑ و یا قائد تھ آب اور سر سبزی سلب کر لی ۔ کوؤل اور چشموں کا پائی خشک ہو "بیا اور ساقہ ساقہ سے اس کی ذر فیزی اور سر سبزی سلب کر لی ۔ کوؤل اور چشموں کا پائی خشک ہو "بیا اور ساقہ سر تھا۔ کچھ عرصہ قبل جمال ہر سو شاد اب کھیت سد تے ہو سے علاقہ سے ورق صحوا ہیں تبدیل ہو اس کے دو میں تھار اندر قطاد اشجد ۔ طرح طرح طرن سے ندیم کی سے معمول سے مدے ہوئے میں سے بوئے تھے۔ وہ ل یکسر فاک از نے گئی آخار قد کر کے میرین نے وہاں بہت کھوں سے دے ہوئے تھے۔ وہ ل یکسر فاک از نے گئی آخار قد کر کے میرین نے وہاں بہت کھوں سے دے ہوئ تھی۔

س النقور

ید ایک وسیع و عربیش صحراب جس کی رہت کارنگ سفید اور سرٹ ہے اس سے ٹیموں لو ہوائیں او حد سے او حربیمینکی رہتی ہیں یہ تھا ہ سے شروع ہو آ ہے اور مشرق میں جدر سوہ ہاں کلو مینز کی مسافت تک پھیلنا چلا جا آ ہے من کاعرض اڑ حدلی سوکلو میٹر ہے ہوشر تک چلا گیا ہے ہے۔ یہ بھی دھناہ کے ہم ہے اور رطہ عالی کے ہام ہے مشہور تھالیکن اب اس علاقہ کو النوو کے ہام

ہے یاد کیا جاتا ہے ہمال ہوائی متحرک رہت کے ٹیلوں کو ایک جگہ ہے دو سری جگہ جمع کرتی

رہتی ہیں بسااو قات یہ ٹیلے ڈیڑھ سومیٹر یعنی چار سوپیاس فٹ تک اوٹے ہو جاتے ہیں اور

عقف شکلیں افقیاد کر لیتے ہیں ان ٹیلوں کی بلندی بکسال نہیں اس لئے نفود کی سطح ہموار نہیں

رہتی جمال رہت کارنگ سرخ ہوتا ہے وہال جب بارشیں ہرستی ہیں توسط زمین پر سبز کھاس کی

قالین بچھ جاتی ہے جس میں د نگار تک پھول اپنی بمار د کھارہے ہوتے ہیں اور خالق کا کنات کی

عقمت و حکمت کے گیت گارہے ہوتے ہیں ان علاقوں میں تناور در شت بھی پیدا ہوجتے ہیں

جنہیں اعرائی ایند ھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ سبزہ ، پھول دار جما ڈیاں ، اور بیلیں فقط

ہندیں اعرائی ایند ھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ سبزہ ، پھول دار جما ڈیاں ، اور بیلیں فقط

اس علاقہ میں آئی ہیں جمال ریت کارنگ سرخ ہوتا ہے۔ جمال ریت کارنگ سفید ہوتا ہوال کوئی چنز بیدا نہیں ہوتی۔

# عربی قبائل

جزیرہ عرب کا مدود اربعہ، اور اس کی طبعی تقسیمات کے بیان کے بعد ،ب ہم اختصار کے ساتھ عرب کے قبائل اور اس کے ہاشندوں کے بارے میں پچھ تفصیلات چیش کرتے ہیں۔
عرب کے مور خین نے افی عرب کو ابتداء میں دوبڑے حصول میں تقسیم کیا ہے جو العرب البائدہ اور العرب الباقیہ، کے نام سے موسوم ہیں۔
البائدہ اور العرب الباقیہ، کے نام سے موسوم ہیں۔
العرب البائدہ

سے مرادوہ قبیلے اور خاندان ہیں جنہیں گردش کیل و نماد نے فاکر دیا ہان کے بارے میں نہ سے کاریخی معلومات اور خاندان ہیں موجود ہیں اور نہ ان کے ایسے آجار موجود ہیں جن سے ان کی عظمت اور اقبال مندی کے بارے میں پی اندازہ لگا یا جا سکے اب ان کی یاد گار صرف ان کے نام رہ گئے ہیں جو آسانی کیابوں میں یا عرب شعراء کے کلام میں کہیں کہیں موجود ہیں ان فاہو جانے والوں میں سے مشہور قبائل ہیا ہیں عاد۔ ٹمود ۔ طسم ۔ جدلیں ۔ جربم الاولی ۔ لیکن بعض مور ضین کا یہ خیال ہے کہ قدیم عرب قبائل بالکل فنائسیں ہو گئے بلک ان کی سل موجود ہے جنہیں تاریخ میں محالت کی نسل موجود ہے دوسرے معری محالت کا تم کی ایک علاقہ دوسرے معری محالت قائم کی ایک علاقہ دوسرے معری محالت قائم کی ایک علاقی کا بین جس کانام ہیروسوس (PEROSSUS) تھا۔ جوچوتھی صدی قبل مسی علی گزرا ہے اس

نے عراق پر کلدانیوں کی حکومت کے بعد عربی حکومت کاذکر کیاہے جس نے دوسوں پڑتالیس مل تک یمال حکر انی کی اور جس کے نوسلاطین نے تخت شامی پر جلوس کیاان جس ہے ایک حمور انی ہے ایک حمور انی ہے جس نے سب سے پہلے ایک تحریری قانونی دستاویز تیار کی اور ماہرین آ عار قدیمہ کو اس کی متعد دیتھرکی سلیں الی جن پر اس کے قوانین کی متعد د دفعات اور آئین کی متعد دشقیں کندہ جس ۔ (۱)

اور معری محالقہ جو پہلے جزیرہ سینااور اس کے اردگر دکے علاقہ میں رہائش پذیر ہے اور دہاں پر حکمران بھی نے بید لوگ قبائلی ذندگی بسر کرتے تصاور جب بھی موقع ملکوہ معرکے شہروں پراور معرکے تجارتی قاطوں پر حملہ کرتے اور ان کولوٹ لیا کرتے آریخ میں ان کو '' شامو '' کماجا آ ہے جہنیس ہو ٹان اور معرکے مور نعین ایکسوس (HYKSOS) کے نام سے یود کرتے ہیں کی وہ لوگ ہیں جن کوالل عرب ٹالقہ یا العرب البائدہ کتے ہیں۔ ۔ (۲)

لیکن عرب مور نیمن نے اس بات کا افار کیا ہے کہ محالقہ عراق یا محالقہ معرب عرب بائدہ کی نسل سے بھے کی تک العرب البائدہ ، سامی نسل سے جی اور ارم کی اولاد سے جی اس دجہ سے انہیں آرائیٹن کما جاتا ہے لیکن محالقہ جنہوں نے عراق اور معرض حکومتیں کا تم کیس یہ ارم کی اولاد نہ تھے۔ اس لئے محمح قبل یہ نہ تھے۔ اس لئے محمح قبل یہ نہ تھے۔ اس لئے محمح قبل یہ ہے کہ عرب بائدہ کے جملہ قبائل کی نسل فتم ہو گئی اور دہ نیست و جاو دہو کر رہ محے۔ (۳)

العرب الباقيه

ووسری تشم العرب البات کے نام سے موسوم ہے اس کی گردومشہور شاخیں ہیں ایک شاخ کو العرب المعالد بہ اور دوسری شرخ کو العرب المستعرب اور العرب المستعرب کما جاتا ہے۔ العرب العالم بہ کامشہور شعب قبطان تعااور ان کاوطن یمن تھا۔ ان کے دومشہور تھیا

<sup>1 -</sup> العرب تحل الإسماء صفى 20 - عان 1 - العرب تحل

ع . العرب فجل الاسلام صفى عن

٣ ر. العرب تمل الاسلام صنى عهد - ١٠٠٠

جی جریم اور معرب، اور معرب کی اولاد علی سے کہلان اور حمیر تھے۔ جن سے بیشار قبائل اور مالکہ اور معالی معرض وجو د علی آئے اور حمیر کے مشہور بعلن کا نام تعناعہ ہے اور تعناعہ کی شاخوں علی میں قبیلے مشہور جی بلی، جہند کلب، بہرہ، بنو نمد اور جرم بنو کہلان کی نسل سے مشہور قبائل بیہ جیں۔

از و ، جواوس ، خزرج اور جفنہ کا جدا علیٰ تھا۔ جفنہ کی اولا و بی غشانی کسلائی جن میں سے شام کے کئی محکمران ہوئے۔

في حرج ، بعد ان وفيره

الل يمن في تمذيب و تدن من برى ترقى كاوركى مطلقين يمال قائم موكي جن من سے معين سبانور حمير كى مطلقين بهت مشهور ميں۔

الموك سبانے يمن كوسيراب كرنے كے لئے أيك بهت بردا ڈيم تغيير كيا جو بعد ميں خضب الى کانشانہ بنا اور وہ اوٹ میاجس سے تمام علاقہ میں تیزرو پانی کی طغیانی آمنی تمام بستیاں۔ آبادیاں۔ قیب اور دیمات صفحہ ستی سے مث محے۔ تمام باعات اور کھیت تاہ ورباد ہو سے وہال سے قبیلہ تغلبہ بن عمرونے تجازی طرف رخ کیااور مدینہ منور و تک بہنچ اور وہال کے اصلی باشندول يرجن كي أكثريت ميودي تقي، فتح يائي اور دبال قابض عكران بن كيّ اور قبيد حديثه ین عمرو جنہیں خزاعہ کما جانا ہے انہول نے مکہ کی طرف رخت سفریاند ھا وہاں پہنچ کر مکہ کے يسلے باشندوں كوجن كاتعلق جرہم الي سے تعاان كو جلاوطن كر ديااور مكه مكرمه بر قبعنه كراياور قبیله عمران بن عمره، عمان کی طرف چلا کمیااور وہاں جا کر اقامت گزین ہو کیاانسیں کواز دعمان کتے ہیں اور قبیلہ چفتہ بن عمروشام کی طرف روانہ ہوااور ایک ایسے چنٹے پر جاکر خیمہ زن ہواجو غسان كے نام سے مشہور تھااس لئے اس نسبت سے وہ غسانی كملائے۔ اور انہيں بن بادشاہ پیدا ہوئے جو ملوک غساسنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اور مخم بن عدی کا قبیلہ حمرہ کی طرف مختل ہو کیاوباں سکونت القیار کی ان میں سے نصر بن ربید ہے جو مناذرہ خاندان کے بادشاہوں کا بلی تھا۔ جن طے کا تبید وہاں سے جل کر اجاء اور سملی دو بہاڑوں کے در میان خیمہ زن ہو کمیا کیونکہ وہ واوی بڑی زر خیز تھی ہے دونوں بہاڑاس قبیلہ کے لئے بڑے دفاعی قلعے ثابت ہوئے اس کی وجہ ہے وہ کسی کو خاطر میں نمیں لاتے تھے۔

پی قضاعہ کی ایک شاخ کلب بن ویرہ . صحراء ساوہ کی طرف نتقل ہوگئے ۔ العرب الباتیہ کی دوسری شاخ کو العرب المستعربہ نیز المنتعربہ کما جاتا ہے کیونکہ ان کے جداعلیٰ کی ماوری زبان عربی نہیں تھی۔ حضرت اساصل علیہ السلام کی ماوری زبان جرائی یہ شریانی تھی جب بنی قبطان کا قبیلہ جرہم ، کمہ جس وار و ہوا وہاں حضرت اساعیل اپنی والمہ ماجہ و کے ساتھ پہلے سکونت افتیار کی اور آپ کی شادی بھی بی جرہم کی آیک خاتون سے ہوئی اس قبیلہ نے وہاں ہی سکونت افتیار کی اور آپ کی شادی بھی اس وجہ جرہم کی آیک خاتون سے ہوئی اس قبیلہ سے اور آپ کی اولاد نے عربی زبان سکھی اس وجہ سے ان کو العرب المستعربہ کما جاتا ہے۔ جزیرہ عرب کے ورمیانی علاقوں میں اور صدور تجاز سے ان کو العرب المستعربہ کما جاتا ہے۔ جزیرہ عرب میں ان کی اکثریت عرب مستعربہ سے ہاوہ نوگ ہو کے ہوں سال ہیں تا ہوئے جس کا اجمال میں سیار ہوئے جس کا ایک سیار سیار کیا گیا ہے۔ (1)

حضرت اسامیل علیہ السلام کے ہارہ فرزند ہے جن کی نسل میں افتہ تعالی نے برکت دی اور وہ ہے شار قبائل میں منظم ہو کر جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہو گئے آپ کی اولاد میں سے آیک مضہور مخصیت جو بعد میں آنے والی اولاد اسامیل کا سعم قرار پائی اس کا نام عدنان ہے اس میں کسی کو اختلاف نمیں کہ عدنان، حضرت اسامیل علیہ السلام کی ذریت سے میں لیکن آپ حضرت اسامیل کی کون می ہے ہیں اس میں بہت اختلاف ہے۔ جرقی بیں لیکن آپ حضرت اسامیل کی کون می ہے ہیں اس میں بہت اختلاف ہے۔ جرقی زیدان اس سلسلہ میں کہتے ہیں۔

" عرب مور خین میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ عدان اور حضرت اسامیل علیہ السلام کے در میان کتنی چیس گزری میں بعض کاخیال ہے کہ عدان حضرت اسامیل کی جالیسویں پشت سے تعے بعض آپ کو میسویں بعض بندر عویں پشت میں شار کر تے ہیں لیکن اس بات میں سب کا آخاق ہے کہ حضرت اسامیل علیہ السلام کی اولاد عدنان سے میسلی عدنان کے دو ہیئے تعے "عک " اور " معد " آخر الذکر عدنانی یا اسامیلی قبائل کا جداعل ہے۔

جری زیدان نے تحریر کیاہے۔

عدنانی عرب معراتشین نتے انسوں نے تمام، مجاز اور نجد میں اپنی رہائش احتیاری تھی قریش کا قبیلہ کمہ شہر میں اقامت کزین ہو کیا عدمان کے دو بیٹے تصلک اور معد بھک کی اولا و تمام کے

ا - تدريخ الاسمام از حس ابراميم خلامه ملحه ٨- ١١

٢ \_ انعرب قبل الاسلام صفي ٢٢١

جنوب میں زبید اور ارد کر و، اقامت کزیں ہوئی اور اسلام کے آئے تک میس سکونت پذیر ری انہوں نے اس طویل عرصہ میں کوئی ایسا کارنامہ انجام ضیں دیا جسے آریج محفوظ رکھتی البت ان کے چھوٹے بھائی محد کو آریخ میں اہم مقام حاصل ہے اس کی نسل ہے ایسے بابغہ روز گار افراد پیدا ہوئے جنہوں نے انسانی آریخ کے صفحات پر انمٹ نقوش چھوڑے اب جب معد کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے تواس ہے ایک ذات مراد نہیں ہوتی بلکہ سار اقبیلہ "معد" مراد ہوتا ہے چھٹی صدی قبل میں جس اس قبیلہ نے آئی افرادی کھڑت اور مادی وسائل کی بنا پر بری اہمیت حاصل کرنی تھی معد کے دوائر کے تھے ایک کانام "فرار" اور دوسرے کانام "قتص" تیں، خوارکی اولاد سے پانچ شاخوں نے بری شہرت حاصل کی قضائے، معنی رہید، ایاد، انمار۔

ان خاندانوں کی رہائش گاہیں تمامہ، حجاز اور تجد میں تھیں جن کی تفصیل مورخ البکری نے یوں بیان کی ہے۔

ين قضاعه

کے مساکن اور ان سے ریوڑوں کی چرا گلہیں ، کر احمر کے ساحل میدہ کے ساتھ ساتھ مشرق کی طرف ذات عرق تک پیمیلی ہوئی تھیں ۔

متقز

کے قبائل حرم مکہ کے پڑوس میں سروانت تک اور اس کے ار وگر د کے علاقہ میں خیمہ زن ہے۔

وببعد

عمرذی کندہ کے مہاڑ ہے اور ذات عرق کے نشیب اور نجد کے پست علاتوں تک مجیلے ہوئے تھے۔

اياد اور اتمار

معراور نجران کے در میانی علاقہ میں انتہے آباد ہو گئے اور ان کے چی '' فنس ''کی اولاد سر ز بین مکہ بیں سکونت پذیر ہو گئی اس علاقہ کی وادیاں اور کھاٹیاں اور کر دو تواح کا علاقہ ان کے قبضہ میں تھا۔

یہ تمام قبائل اپنے اپنے علاقہ میں بڑے امن وامان کے ساتھ زندگی سر کرتے رہان میں اہمی انفت و محبت تھی اتحاد واتفاق کے باعث دو سرے قبیلوں پر ان کی دبیب بیٹے گئی۔ یمال تک کہ ان میں بھی فتنہ وفساد کی آگ بحراک اکٹی اس کے تتجہ میں نہ ان کی عزت باقی رہی اور نہ سکون قلب کے ساتھ اپنے اپنے علاقہ میں وہ خوشمالی کی زندگی بسر کرنے کے بھل رہے۔ (۱)

جنگ کی ابتذاء ایاد بن معدی طرف ہے ہوئی۔ اس نے اپنیمائیوں پر حملہ کردیا معزادر
ربیعہ نے ایاد کے خلاف اپنی چاؤں کی مدد کی۔ اور اسے فلست دی اور اس کو مجور کردیا کہ
وہ تمامہ سے فکل جائے۔ ایاد، اپنیا قارب اور مدد گاروں کے ساتھ تمامہ سے ترک وطن کر
کے پہلے "سواد کوفہ" میں آگر اترا۔ پھراس نے نہر فرات کو عبور کیا اور سرزمین بزیرہ میں
میں گئے پھر ان میں سے پکھ لوگ "تکریت" اور موصل میں جاکر اور بعض خمص اور
اطراف شام میں جاکر آباد ہو گئے۔ بعض نے ضافیوں کی اطاعت قبول کرلی۔ ساتھ بی ان کا
اطراف شام میں جاکر آباد ہو گئے۔ بعض نے ضافیوں کی اطاعت قبول کرلی۔ ساتھ بی ان کا
ذہب (اعرافیت) بھی افقیاد کر لیا پھران میں ہے بہت سے لوگ جبلہ بن ایکم کے ہمراہ ملک
دوم میں چلے گئے۔ ایاد، قضاعہ، ضان، لخم اور جرام کے قبائل سے جو لوگ جبلہ کے ساتھ
ترک وطن کر کے دوم میں چلے گئے ان کی تعداد جالیس ہزار کے لگ بھگ تھی اسلام کی آ ہے تک
وہ وہ جیں اقامت گڑیں رہے۔

حضرت فاروق اعظم رضی افلہ عند نے اپنے زبانہ ظافت میں قیمرروم کے کہ اس قر آن کر یم کے نیچے وے کر قاصدروانہ کے آپ نے قیمرروم کو کہ اہل عرب میں ہے جو لوگ تبہارے پاس فیمرے ہوئے ہیں انہیں قر آن کر یم کے نیچے مطاعہ کے لئے دواور جو فیص اسلام قبول کرے ادر ہمارے پاس واپس آنا چاہے اس کے راستہ میں حاکل نہ ہو۔ بخوااگر تم خاب یہ ان کو یس یہ تنج کے ایس نہ بہت ہم نہ بہب ہیں ان کو یس یہ تنج کر دول گا۔ جب قر آن کر یم کے یہ نیچ ان عربی قبال کے سامنے پیش کے مراح اور انہوں نے انجیل کے سامنے اس کا تعالی مطاعہ کیا تو انہوں نے قر آن اور انہیل میں کلی موافقت پائی اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ قر آن اور انہیل میں کلی موافقت پائی اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اور انہیل میں کلی موافقت پائی اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ایاد نے جب تمامہ کو الوداع کی تو اولاد عد نان سے وہال رہید۔ اور معنی کی اولاد عد نان سے وہال رہید۔ اور معنی کی دول کر دیا۔ معنی کی اولاد عد نان سے وہال رہید۔ اور معنی کی دولوں کی جب تمامہ کو الوداع کی تو اولاد عد نان سے وہال رہید۔ اور معنی کی دولوں کی دولوں کی بینی کو کی تو اولاد عد نان سے وہال رہید۔ اور معنی کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی معنی کو کی تو میں کی تو اولاد عد نان سے وہال رہید۔ اور معنی کی دولوں کی دولوں کی معنی کی دولوں کی دو

جانشین ہوااس نے جایا کہ اپنے بھائی نزار کو حرم سے نکال دے لیکن اہل

کمہ نے متحد ہو کر قنعی کو کھ ہے نکال دیااور نزار کو کہ اور اس کے گر دو نواح کو سلطانی سپردگی ان کی اولاد ہیں ہے دو قبیلے ظاہر ہوئے رہید اور معنر، رہید نے تمرذی کندہ ہیں پہاڑ کے نظیمی اور ذی عرق کے گر دونواح کے نظیمی علاقہ کوجو نجر ہے تمامہ تک مجمیلا ہوا تھا اپنا مسکن بنایا اور بنو معنر، حجاز ہیں مجیل گئے ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا یماں تک کہ نجر کے جاز ہیں مجیل گئے ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا یماں تک کہ نجر کے بہت سے مقالت پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور کمہ کرمہ میں حرم کھبہ کی ریاست انہیں کو تفویض ہوئی۔ (۱)

بنی متصر

معتركے ووبعثے تھے قيس عيلان اور الياس ۔ قيس عيلان كى اولاد ہے وومشور قبيلے ہوئے ہوازن اور سلیم۔ ہوازن میں ہے ایک قبیلہ نی سعد ہے جو سعدین بحرکی اولاد ہے ہا س قبیلہ کے ہر فرد کو سعدی کہتے ہیں حضرت حلیمہ بنت ذوئمیب رمنی اللہ عنها جن کور حمیت لعمالین صلی القد تعالى عليه وسلم كى مرصعه بنن كالداروال شرف حاصل بوايسي فبيله كى فرد تعيس - تحتى - جي تفيف مجمی کہتے ہیں وہ بھی اس قبیلہ کافر د تھاس کااصل نام جنرین بکر تھا۔ میہ طائف میں اپ سسراں کے پاس تعمرا ہوا تھا۔ ان میں باہمی مخاصمت بیدا ہو گئی وہ وہاں سے باہر نظنے پر مجبور ہو گیا۔ مورخ بری نے جربن برے تقیف کے اس مصور ہونے وجدید لکسی ہے کہ شیف اور تح**ع خالہ زاد بھائی تنے وہ ایک مخت**فر سار یو ژیے کر باہر نکلے اس ریو ژیس ایک شیر دار بھری تھی جس كايجه بھى تھا۔ يمن كے بادشاہ كى طرف سے كوئى خراج لينے والاان كے پاس سے گزراس نےوہ بکری اور اس کا بچہ بطور خراج لینے کاار اوہ کیاانہوں نے کماان وونوں ہی ہے ایک لے لواس نے شیردار بکری کوچتانہوں نے کماکہ ہم بھی اس کے دودھ پر زندگی سرکرتے ہیں اور اس كاچمو ناكد بهى اى دوده يربل رباب اس كة اس كورب دو- كونى اور بكرى يسند كرلو-اس نے الكركيا دونوں نے الحمول الحمول من ايك دوسرے كو اشارہ كيا ايك في كمان میں تیرر کھااور اس کے قلب میں پیوست کر دیاوہ وہیں تڑپ کر ٹھنڈ اہو کیااور وہ دونوں آ مے روانہ ہو مجے لیکن ان کی طبیعتیں ہمی ایک دوسرے سے موافقت نہیں رکھتی تھیں اس کئے انموں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہم میں سے ایک مغرب کی طرف جلا

اب تاریخ الاسلام از حس ابرالیم. جند اول خلامه منفه ۱۳ ـ ۱۳

جائے اور دوسرامشرق کی جانب، قسی ( نقیف ) نے کمامیں مغرب کی طرف جانا ہوں نخع نے کما کہ جس مشرق کی طرف جاتا ہوں چنا نچہ نخع بمن کے کسی علاقہ جس اقامت گزیں ہو گیا جب اس کی نسل زیادہ بڑھی تووہ '' الدھتے ''کی طرف خطل ہو گئے اور آج تک ان کی اولاد وہیں آ ہو

ى، مغرب كى طرف رواند موا- يمال تك كدوادى "القرئ " من پنهااور أيك يمودن بر صیاکے پاس جاکر اتراجس کی کوئی اولا و نہ تھی قسی دن بھر کام کر آاور رات کواس بیوون کے ہاں آگر آرام کریا۔ اس نے اے اپنی ماں متالیا۔ اور یمبوون نے بھی اس کواینا بیٹاتصور کر لیا جب بہود ن بوصیامرنے کلی تواس نے کما کہ میرا تیرے بغیراور کوئی شیں تونے میری خدمت کی ہے میں اس کا حمیس بدلہ رہنا جاہتی ہوں میری موت کلوقت آن پینچاہے جب میں مرجاؤں اور تم مجھے د فن کر چکوتو بیہ سونالورانگور کی میہ قلمیں تم سلےلیما۔ جنب تم کسی ایک وا وی بیس اتر وجہاں یانی دستیاب ہو تو انگور کی ان قلموں کو وہاں گاڑ دیتا تھے اس سے بردانغیر ماصل ہو گا۔ بر صیاکو و فن كرنے كے بعدوہ سونااور الكوركي تاميس لے كروبال سے روان ہو كيااور جب وہ طائف كے مقام پر پہنچا جے اس زبانہ میں " وج " کما جا آتھاد ہاں اس نے خصیلہ لویڈی کو دیکھا۔ جو تین سو بحربوں کاربوڑ چراری تھی۔ اس نے دل ہی دل ہیں اوعڈی کو قتل کرنے اور ربوڑ کو ہتھیا لینے کا اراد و کر لیاوہ بھی باڑ گئی کہنے تکی مجھے ہیں معلوم ہو تا ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہیے ہو باک اس ر ہے رہ کو تم لے لو۔ اس نے کما بخدا تم نے ٹھیک سمجمالو عزی نے کمااگر تم ایدا کر وے تو تساری جان بھی جائے گی اور تسار ااپنا مال اور ربوز بھی تم ہے چھین لیا جائے گا تہیں معلوم ہے کہ میں عامرین انظروالعدوانی جو قبیلہ قبیں کا سردار ہے اس کی لونڈی ہوں تم اس کا مقابلہ نہیں کر کتے۔ پھراس لوئڈی نے کمامیرا کمان ہے کہ تم وحمن سے خوفزوہ ہو۔ اور اپنے وطن سے الکالے مجتے ہو۔ اس نے کما بے شک۔ لوتڈی نے جھاکیا تم عربی ہواس نے کہ بال الونڈی نے کہا کہ میں خمیس ایک ایمی بات ہتاتی ہوں جس میں خمیلرا فائدہ ہی فائدہ ہے جب سورج غروب ہونے کے قریب آتا ہے تومیرا ملک اس بہاڑی چوٹی پر آتا ہے وادی پر نظر ڈالٹا ہے اگر و ہاں اسے کوئی آ و می نظرند آ ئے توووائی کمان اپناٹر کش اپنے کپڑے ایک پٹمان پرر کو رہا ہے گھر وا دی میں اثر جا یا ہے۔ قضاء حاجت کے بعداستنجا کر تاہے کار اس چنان کے پاس پینچ کر اپنے كيڑے اور كمان افغالينا ہے۔ جب ووائے كر لو قائب توس كى طرف سے مندى كرنے والے اعدال عام سرت ہیں کے جو فحض نفیس آئے کی کی ہوئی روٹی۔ حوشت تعجور لور دودھ کا خواہش مند ہو وہ

عامرین انظرو، کے گر آئے ہو اعلان سن کر اس کی قوم اس کے گر مہتی ہے اور اس کے دستر خوان پرد کھے ہوئے لذیذ کھانوں سے اطف اندوز ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی کرے اور کھان چان پرد کھ کر واوی میں بنچ اترے تو تم چیکے سے اس چہان کے پیچے چھپ جانا اور اس کے کیٹروں اور کھان کو اٹھالیما۔ جب وہ تھے سے بہتے کہ تم کون ہو تو کہنا '' غیر بیٹ فَانْوِدُنْ مَلَا اِنْ اَلَّهِ مَلَا اَلَا اِلَّهِ اِلَّهِ اَلَا اِلْمَانُ اِلَا اَلَٰهِ اِلْمَانُ اِللَّهُ اِلْمَانُ اِللَا اِلْمَانُ اِللَا اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ ال

هٰذَا تَنْقَقُ بْنُ مُنْبَتِمٍ وَقَدْمَ وَجَعْتُهُ إِبْنَتِي ﴿ وَآرَيْتُهُ عَمِي فِي الْمَارِي ﴿ وَأَمَّنْتُهُ

یہ تی بن جبہ بھی نے اپنی بنی اس کو بیاہ دی ہے۔ جس نے اپنی گریں اس کو بناہ دی ہے۔ جس نے اپنی گریں اس کو بناہ دی ہے جس نے اس کو امان دے دی ہے سب نے کماجو تم نے کیا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں عامر نے اپنی بٹی زینب کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا اس کے حکم سے تین بیٹے ہوئے۔ عوف جش ، جش ، دارس جب وہ فوت ہوگئی تواس نے دو سری لڑی آ منہ کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ اس کے بعض سے ایک بیٹانا صراور بیٹی "مسک" بیدا ہوئی جوام النمرکی کتیت سے مشہور ہوئی تی نے انگورکی وہ بیلیں وج کی وادی میں کاشت کر دیں جو خوب آگیں چھولیں اور پھلیں اس وقت اوگوں نے کما، ہاٹھ تھ بیہ کتناوانش منداور زیر کے ہاس سے اس کانام اقیقت پڑ گیا۔ اس کی اولا دکھی عرصہ بیمال قیم پؤیر رہی بیمال تک کہ وہ خوب پھلے چھولے انہوں نے دج کے اردگر دکر دکھیل تھیل تقریر کی اس وجہ سے اس شام طاقف مشہور ہو گیا۔

الياس بن معتر الباس بن معنه\_

الياس بن معنرك تن بين من حشر معمولات اور مدرك، جن كي اولاد سے بوے بوے قبائل

معرض وجود ش آئے در کہ کالڑ کاخریداور خرید کے تین بیٹوں ہے ایک کام کنانہ اور کنانہ کابیٹالفتر۔ نفتر کابیٹامالک، مالک کابیٹافسر۔ می فرقریش کاجدامجد ہے۔ (۱)

کنانہ کے بطنے خاندان تصوہ کمہ کے گر دونواح میں آباد ہوئے تی ہزیل بھی مدر کہ کی اولاد میں سے تھے۔ ہزیل کے دومشہور خاندان ہو لحیان اور سعد ہیں۔ ہونڈیل کی رہائش طائف کے ار دگر دہمتی اور ان کی زمینیں تجداور تمامہ میں بھی تھیں ہواسد ، جو خریمہ کی اولاد میں سے تھوہ نجد میں جاکر آباد ہوئے اور بی طے قبیلہ بھی اس کے یزدس میں آباد تھا۔

الیاس بن معنر کے بیٹول مدر کہ اور طایخہ کی اولاد میں لڑائی چیز گئی جس میں مدر کہ کو فتح ہوئی بنی طابخہ، تمامہ سے سکونت ترک کر کے نجداور مجاز میں آگر آباد ہو مجئے فہرین مدر کہ کی اولاد مکہ کے ار دگر د آباد ہوئی میسال تک کرتھی بن کلاب کی قیادت میں انہوں نے مکہ کو فتح کیاا در یہاں آ کر آباد ہو گئے۔

# قبل از اسلام جزیر هٔ عرب میں آزاد سلطنتیں

۱ - تاریخ الاسلام از حسن ابراهیم خلاصه صفحه ۱۹۱۳



ان کی اواد کر آاگر ایرانی معبوضات پر عرب کے آزاد قبائل لوٹ مارے لئے یلفار کرتے یاان کے تجارتی قاطوں پر حملہ کرتے تواس عربی مملکت کے سرپر اوان حملہ آوروں کوروکتے اس طرح مغرب جس جو عرب ملکتیں تھیں وہ بھی ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت مدد کرتمیں یہ ملکتیں آگرچہ آزاد تھیں لیکن ان بڑی مملکتوں کی امداد کی جہاج تھیں۔

اب ہم یماں ان مملکوں کا ذکر کرتے ہیں جو اسلام سے قبل جزیرہ عرب کے مخلف علاقوں میں قائم تھیں آکہ جزیرہ عرب کے سابی حالات پر بھی جاری نظر ہو۔

عرب کے جنوب مشرقی علاقہ میں جو سلطنتیں تھیں ان میں سے یہ تبین سلطنتیں بہت مشہور میں معین، سبا، حمیر

ان کے علاوہ حضر موت کے علاقہ جس بھی قبیلہ کندہ کی سلطنت تھی جمال کندہ کے بادشاہ حکمران تھے۔

#### سلطنت معين

سب سے تقدیم مملکت معین کی تھی گیزر (GLAZER) اور کی ووسرے محققین کی ہی محقیق ہے کہ معین کی حکومت کا زمانہ حکومت سیا کے زمانہ سے پہلے تھا۔ بوتان کے قدیم مور فیین نے نہ اس سلطنت کا ذکر کیا ہاور نہ اس کے باوشاہوں کے ہام تحریر کئے ہیں لیکن ماہرین آ جار قدیمہ نے کھدائی کے بعد ایسے کھنڈرات اور ان کھنڈرات میں ایک تحریر پر ور یافت کی جی جن سے معین کی مملکت اور ان کے سلاطین کے ہاموں کا پانے چانہ ہو۔ ابتداء میں یہ مملکت سبالور قبان کے شال میں واقع تھی حضر موت، اس کے مشرق میں تھا۔ اس کے دار الحکومت کا نام معلمت اور ان تھا بعد میں توسیع ہوئی اور معین، قبان ۔ حضر موت اور اقدیم ملح وار انجو میں معین کی مشرق میں تھا۔ اس کے علاقوں پر مشمل ہو گئی۔

ہوائی نے اس کاؤکر کیاہے کہ اس کامر کز جوف ار حب کے تشیی علاقہ بی ہے۔ اور اس
وقت یہ اجڑے ہوئے گونڈرات کا ایک جموعہ ہے۔ منطقہ جوف بیں اب بھی آیک جگہ ہے جو
معین کے نام سے معروف ہے جوزف حلیفی (JOSEPH HALAVY) جو آثار قدیمہ کا
ایک ماہر تھا وہ کتا ہے کہ منطقہ جوف میں جو کھنڈرات وریافت ہوئے جی جزیرہ عرب میں
وریافت ہوئے والے تمام کھنڈرات سے زیادہ پرانے جی تاریخی کھا تا ہے وہ کھنڈرات بہت
اہم جیں جو اب بھی معین اور تاریب کے نام سے مضہور جیں۔ اور دریافت ہوئے والے نقوش

سے پہتے چانے کہ ان جی طوکیت کا نظام تھا لین پاپ کے بعداس کا بڑا تھن ہو گاتھا۔ اور کھی دو بیٹے ال کر حکومت کرتے تھے لیکن یہ طوکیت آمریت اور استہداد سے مہزاتھی آگر چہ عملی طور پر جملہ افقیار کا مرکز بادشاہ ہوا کر آتھا لیکن امور ممکنت کے طرکز نے جی وہ شائی خاندان کے ہزرگوں، رجال دین، مختلف قبائل کے سرواروں اور ہوئے شہوں کی رؤساء سے مشورہ کی کر آتھا۔ وہ اپنے فیصلہ کو ایک تھم کی صورت میں صاور کرتے ابتداء میں ان کے معبودوں کے نام ہوتے گھر بادشاہ کا نام ذکر کیا جاتہ پھر تھم لکھا جاتا آ جر قدیمہ میں سے جو تحریریں در یافت ہوئی ہیں ان سے سے بھی پہتے چان ہے کہ ہر شہر کی ایک اپنی حکومت ہوتی تھی اس مشور سے مامور سطے پائے تھے ہر شہر کی الگ الگ مجلس جوری ہوا کرتی جو جنگ اور کا کیا سے مقدرات کی دو او گوں کے مقدمات کا فیصہ مشور سے سے امور سطے پائے تھے ہر شہر کی الگ الگ مجلس جوری ہوا کرتی جو جنگ اور اس کے حالات میں انتظام کرتی اس کی ہے بھی ذمہ داری تھی کہ وہ او گوں کے مقدمات کا فیصہ اس کی حالات میں انتظام کرتی اس کی ہے بھی ذمہ داری تھی کہ وہ او گوں کے مقدمات کا فیصہ کرے سے اس طرح ہر قبید کا الگ الگ آبی جا ہی وہ آتھ جس میں وہ آئی جوتے کی معاملات پر اس نے حالات میں انتظام کرتی اس کی ہو تا ہے جا ہی جا ہو دوری وہی دیتیت تھی جوائی کہ کے خوالد خیال کرتے ان مجارات کو '' مزود '' کہا جا آ۔ اس طرودی وہی دیتیت تھی جوائی کہ کے خوالد خیال کرتے ان مجارات کو '' مزود '' کہا جا آ۔ اس طرودی وہی دیتیت تھی جوائی کہ کے خوالد خیال کرتے ان مجارات کو '' مزود '' کہا جا آ۔ اس طرودی وہی دیتیت تھی جوائی کہ کے خوالی کہ کے دار الندوہ کی تھی۔

معین کی مملکت کی امنلاع میں منتسم تھی اور ہر صلع کاوالی باو شاہ کا مقرر کر دہ نائب رئیس ہوا کر آتھا۔ جسے وہ الکبیر کما کرتے ۔

اس حکومت کے ذرائع آمدن وہ ٹیکس تھے بنو حکومت ذمینداروں اور اہل تجارت پر عائد کرتی تھی ان ٹیکسوں کو قوم کے بزرگ جمع کیا کرتے تھے۔

عبادت گاہوں کے لئے الگ لیکس عوام کو اداکر نا پڑتے تھے ہر معید کے ساتھ مزروں اراضی کے وسیع و عربین رقبے ہوتے ان کے علاوہ ان کے مخصوص خداؤں کی خدمت جی جو لیمی نذرانے چیں کئے جاتے وہ ان عبادت گاہوں کی آ مدنی کا بہت بڑا ذراجہ تھے جب کوئی مختص باری سے شغایاب ہو آ یا کوئی مسافر سلامت گھر واپس آ نا یا جنگی معرکوں ہے جو سپہی یا تاکہ لشکر زندہ نیج کر لوٹنا تو وہ لوگ اپنے ان خداؤں کو نذرانے چیش کرتے ایسے زمیندار جن کے ہاں غدر معمول سے زیادہ پیدا ہو ، یا کسی آ جرکو توقع سے زیادہ نظم حاصل ہو ، تو وہ بھی جن کے ہاں غدر معمول سے زیادہ پیدا ہو ، یا کسی آ جرکو توقع سے زیادہ نظم حاصل ہو ، تو وہ بھی دینے آ میں نے درانہ وہ بیا ہی آ جر بھی دینے والے کا نام ، جن بنوں کے لئے اس نے نذرانہ دیا ہے ان کا نام ، عبادت گاہ کا نام اور دینے والے کا نام ، جن بنوں کے لئے اس نے نذرانہ دیا ہے ان کا نام ، عبادت گاہ کا نام اور حسے یہ نذرانہ اس نے چیش کی ہے یہ تمام چیزی تھیندگی جاتی جن عبادت گاہوں کے جس دجہ سے یہ نذرانہ اس نے چیش کیا ہے یہ تمام چیزی تھیندگی جاتی جن عبادت گاہوں کے جس دجہ سے یہ نذرانہ اس نے چیش کیا ہے یہ تمام چیزی تھیندگی جاتی جن عبادت گاہوں کے جس دجہ سے یہ نذرانہ اس نے چیش کیا ہے یہ تمام چیزی تھیندگی جاتی جن عبادت گاہوں کے جس دجہ سے یہ نذرانہ اس نے چیش کیا ہے یہ تمام چیزی تھیندگی جاتی جن عبادت گاہوں کے جسے یہ نذرانہ اس نے جاتھ کیا کہ باتھ کیا گائی جاتی جن عباد ت گاہوں کے دیا جاتی جن عباد ت گاہوں کے دورانہ کیا گائی کیا گائی کو تا کو دورانہ کیا گائی کو ان کا کا کر کیا گائی کیا گائی کا کر کیا گائی کو کا کیا گائی کو تا گائی کیا گائی کو تا گائی کیا گائی ک

خراتوں میں کثیر دولت اور وافر غلہ جمع ہو جا آن پر پکھے ذمہ واریاں بھی تھیں رفاہ عام کے لئے عمارتوں کی تقمیر مشلامدے سرائیں۔ ہمپتال وغیرہ شروں کی فصیلوں کو منتجام رکھن۔ حکومت پر آگر کوئی مشکل وقت آ پڑے تواس وقت اس کی مالی امداد کرنا۔ ان عبادت گاہوں کے پختظمین برلازمی ہوتا۔

معابری آمانی کے جتنے ذرائع تھے وہ حکومت کے نیکسوں سے متنٹی تھے ان معابہ میں بخور ۔ لوبان دیگر عطریات کے جوز خائر جمع ہوتے تھے پہلے ان سے اس معبدی ضروریت پوری جاتیں۔ مختلف تسواروں اور ندہبی شعائر کے موقع پر ان بخور کو ساگا کر سہری فضا کو خوشبودار بنایا جاتا۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی چیز چی جاتی تواس کو بازار میں فروخت کر دیا جاتا اگر ماتھ واتی ہاتی متعدار بہت زیادہ ہوتی توانسیں بیرون ملک پر آید کیا جاتا۔

# ان کی ند ہیں زندگی

ہرشریں ایک عبادت گاہ ہوتی۔ بڑے شہروں میں کئی کئی عبادت گاہیں تقمیر کی جاتیں اور برعبادت گاہ کو کسی خدا ہے مختص کیا جاتا۔ ان کی تحریروں سے ان کے خداؤں کے مندرجہ ذیل نام معلوم ہوئے ہیں سب سے بردا خداعشر یاعشار تھا۔ بید زہرہ ستارہ کامجسمہ تھا۔ ورد اور ككرحان كے دواور خداتھ۔ ود . قمر كانكرح .مثم كامجسمہ تھا۔ ان كے علاوہ چھوٹ چھونے کئی اور معبود بھی تھے جن کے سامنے یہ خود ٹائٹناس سجدہ ریز ہوتے تھے معین کے باد شاہوں ک حکومت کی دت من بارہ سوسے چھ سوپچاس قبل مسے تک ہے یہ عمالقہ عراق کی نسل سے تھے قبید معین نے بھی دوسرے قبائل کے ساتھ عراق سے نقل مکانی کی اور ایک الی جگہ کی تلاش ہیں نکلے جمال وہ متمدن زندگی بسر کر سکیں چلتے چلتے یمن کے منطقہ جوف میں پہنچے وہاں انہوں نے محلات اور حکومت کے دفار تقمیر کئے اس قبیلہ کے لوگوں کا اہم چیٹہ تجارت تھا حکومت بھی ان کی سربرستی کرتی تھی خلیج فارسے لے کر بحراحمرے ساحل کے ساتھ ساتھ بادہ تجاز تک ان کی تجذتی کو ٹھیاں قائم تھیں بلکہ وادی القرئی۔ صفااور حوران تک ان کی تجارتی سر رموں کا حلقہ پھیلاہوا تھا۔ یہ لوگ جزیرہ عرب کی جنولی بندر گلہوں سے مال لے کر جزیرہ کے در میانی علاقوں کو عبور کرتے ہوئے شال تک لے جاتے تھان کی اہم تجارت جنوب مشرقی ایشیا سے در آید شده کیتی پارچات، مصنوعات گرم مصالحول اور بخور پرمشتمل تھی بخور کو بزی اہمیت حاصل تھی اہل مصراینے ان گنت معبود وں کوخوش کرنے کے لئے اپنے کثیرالتعداد مندرول

ھی استے جلا یا کرتے تھے۔ اپنے زمانہ ہیں مملکت معین، سامی طور پر طاقتور بھی تھی اور سعاشی طور پر خوشخال بھی۔

سلطنت معین کے حکمرانوں کو جنگ وجدال اور فتوحات سے کوئی دلچیں نہ تھی ان کی سدی توجہ اپنی تجارت کو ترقی دور دراز علاقوں توجہ اپنی تجارت کو ترقی دینے ، اس کے دائرہ کار کو وسیع کرنے پر مرکوزری دور دراز علاقوں بس بھی جو آ عار لیے جی دہاں بھی معینی مملکت کے سکے اور ایسی شادتیں پائی گئی ہیں جن سے معلوم ہو آ ہو کہ ان کی تجارتی سرگر میوں کا دائرہ دور دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔

یمن کے عام باشندے بعرب بن قبطان کی اولاد سے تھے لیکن قبیلہ معین قبطانی النسل نہ تھ بلکہ بیہ عراق میں بہنے والے محالقہ کی نسل سے تھا۔ جب دو سرے قبائل بعض سیای حلات کے چیش نظر عراق کی چھوڑ نے پر مجبور ہوئے تو۔ قبیلہ بھی ایک ایسے وطن کی حلاش میں عراق سے نگلا جمال وہ امن وعافیت سے اپنی ذیدگی بسر کر سکے اور اپنی تجارت اور کار وبار کو ہام عروج تک پہنی جمال وہ امن وعافیت سے اپنی ذیدگی بسر کر سکے اور اپنی تجارت اور کار وبار کو ہام عروج تک پہنی سکے چنانچہ انہوں نے بمن کے منطقہ جوف کو اپنی رہائش کے لئے پہند کیا۔

### مملکت سیا (۱)

وأربية السامان حسن ابرائيم جنداول خلاصه صفي ٢٨٥٢٢

ان کوالعرب الممتعربہ کماجا آ ہے ان کا علاقہ معین اور قتبان کا در میانی علاقہ ہے یہ لوگ بھی تعلات پیشہ ہے جیٹوں اور فتوصلت سے اشیں کوئی ولچہی نہ تھی ان کی ساری کوششیں ابی تعلات کو ترقی دھیے تک ان کا جو تسلط تعاوہ فوجی نوعیت کا تجارت کو ترقی دھیے تھی دور در از علاقوں تک ان کا جو تسلط تعاوہ فوجی نوعیت کا شیس تھا۔ بلکہ معاشی بلا دستی اور ابنی کاروباری قابلیت کی وجہ سے انہوں نے دور افارہ علاقوں میں بھی اینا اثر و نعوذ قائم کر لیا تھا۔

واکنرفلپ ہنی، ماریخ العرب میں لکھتے ہیں کہ

یہ علاقہ مخبان آباد تھااوراس کی زمینیں دنیائی زر خیز زمینوں میں ہے تھیں جہاں باغات کی کشرت تھی جہاں ایسے ور خت بھٹرت پائے جاتے تھے جن کی کوند سے مختلف خوشبودار بخور تیار ہوئے تھے جیسے مر، لوبان اور کر خد بنی نے ایک پرانے یونانی مورخ ہیرو ڈیٹس کے حوالہ سے بنایا ہے کہ خوشبو وار گوند پیدا کرنے والے ان در ختوں کی حفاظت کے لئے قدرت نے یہاں ایسے سانپ بکشرت پیدا کر دیئے تھے جن کے قدیم ہے اور ان کے پر تھے وہ کشر تعداد میں در ختوں کی شنیوں کے ماتھ لگتے رہے ان کے پر تھے وہ کشر تعداد میں در ختوں کی شنیوں کے ماتھ لگتے رہے ان کے پر تھے وہ کشر تعداد میں در ختوں کی شنیوں کے ماتھ لگتے رہے۔

بوتان كاليك دومرامورخ لكعتاب كه

ان سانیوں کا طول ایک بالشت کے برابر ہو، تھا۔ ان کارنگ زرو تھا۔ وہ زمین سے کود کر انسان کی کمر تک چھلانگ لگا کر اسے ڈستے اور استے زہر میلے تھے کہ جس کو وہ ڈستے اس کا زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ (1)

ہنی بونانی مورخ سترابو کے حوالہ ہے ان علاقوں کی دولت وٹروت کا کیک حیرت انگیزنتشہ کینچا ہے لکستا ہے۔

وہاں شر آباد سے جن کے حسن و جمال میں خوبصورت عبادت گاہیں اور شاندار محلات اضافہ کر رہے سے بیمال کے بسنے والے و نیا کے تمام قبائل سے زیادہ دولتمند سے ان کے ہاں کھانے پینے کے ظروف اور چھری کانے سوئے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوتے۔ ان کے پائک ان کے میز ان کے مشروبات کے برتن بھی سونے اور جاندی سے مرصع ہوا کرتے،
ان کے گھرول کے در دازے اور کھڑکیاں ہاتھی دانت، سونے جاندی کی
آروں اور قیمتی موتیوں کے نقش و نگارے مزین و آراستہ ہوتی زراعت
و تجارت کے علاوہ معدنی ذخائز ان کی دولتندی کا ایک اور بڑا سبب تے
خصوصاً یمال کا سوتا نمایت ہی صاف ستحرا ہوتا تھ اسے صاف
کرنے کے لئے حزید گلانے کی صعوبت پر داشت نمیں کرنا پڑتی تھی۔

# ان کی اخلاقی حالت

ا ہے خاتی حقیق سے ان کی عبود ہت کارشہ ٹوٹ چکاتھ وہ متعد دیا طل معبود وں کی پر سنش میں ان جہتی وقت بھی برباد کیا کر تے اور اپنے شرف انسانیت کی قباکی و جیاں بھی بھیر اکر تے پھر دولت کی فراوانی نے تمام اخلاقی بندشوں کو توڑ کر رکھ و یاان کے شراور ان کی آبادیاں فسق و بخور کا مرکز بن کر رہ محکی ایک عورت کئی مردول کے ساتھ شادی کرتی تھی اور اہل خانہ میں بہتی فسق و بخور کا بازار کرم رہتا تھا اور اپنی بہتوں اور بیٹیوں کے ساتھ بد کاری کرنے کا مام رواج تھا شراب پانی کی طرح فی جاتی تھی ہے لوگ عام طور پر مجوروں سے شراب کشد کرتے تھے۔ (۱)

بعض مور نیمن نے یہ نکھا ہے کہ سہائی مملکت کو جنگ و جدل ہے کوئی دلچہی نہ تمی ان کی سازی مسائی اور کو ششیں اپنے کاروبار کو فروغ وینے میں اور اس کے دائر و کار کو وسیع ہے وسیع ترکر نے میں صرف ہوری تھی لیکن المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام کے مصنف د کتور جوا و علی نے متعد و مقامات پر ان کی جنگی معرکہ آرائیوں کاذکر کیا ہے بعض جنگیں توالی تباوکن نوعیت کی تھیں جن میں متعقولین کی تعداد نصف لاکھ ہے بھی ہو ہے گی انہوں نے جا بجا س امرکی تقد ہی ترک ہے کہ اہل سبانے کر ووٹواج کی محکومتوں پر جملے کر کے ان کو ہو کیا بسر حال اس میں کہ ان کا محبوب ترین پیشہ تجارت تھا۔

وہ نہ صرف اپنے ملک کی پر آوار کو مشرق سے مغربی ممالک کی طرف ب جاتے بلکہ ہندوستان کی مصنوعات اور مشرق بعید کے گرم مصالیہ جات کو بھی یمن سے مغربی ممالک بش ہندوستان کی مصنوعات اور مشرق بعید کے گرم مصالیہ جات کو بھی اور اپنی مصنوعات لاء لر ان پہنچانے کا ذر بعیہ تنے ان کا ایک تجد تی بھر آجی بھی ابھی تھا جس بی وہ اپنی مصنوعات لاء لر ان

ا . باریخ انعرب از ہی صفحہ 11

مغربی مملک میں پنچاتے تھے خصوصامعری ہیکاوں میں جانے کے لئے بڑور کی بہت ہوی مقدار یہ لوگ اپنے بحری بیڑو کے ذریعہ وہاں پہنچایا کرتے اور گراں قیت پر اس کو دہاں فروخت کرتے بوگر اس قیت پر اس کو دہاں فروخت کرتے بحری سفر کیونکہ خطرناک تھا بسااو قات طوفان کی وجہ سے کئی کشتیاں سامان سمیت غرق ہو جاتی تھیں نیز پر سات کے موسم میں بحراحمر میں کشتی راتی ممکن نہ رہتی تو بحری بیڑا کے ذریعہ ساملہ منقطع ہو جاتی اس لئے انہوں نے کے ذریعہ ساملہ منقطع ہو جاتی اس لئے انہوں نے شخصی کا ایک راستہ بھی تلاش کر لیا تھا جس کے ذریعہ وہ بارہ مینے اپنی تجارت کو جاری رکھتے تھے۔۔۔

یہ تجارتی شاہراہ بحراحمرکے مشرقی کنارہ باب المندب سے شروع ہوتی اور مصرکے ساحل کے وسط تک وادی المحملات تک چلی جاتی۔ (۱)

انسوں نے ایک اور تجرتی شہراہ بھی دریافت کرلی تھی جس کے ذریعہ قافے ہو یمن سے شامری طرف جاتے ایک شاہراہ معر شامری طرف جاتے وی سے اور ہتراہے کررتے ہوئے دو حصوں میں یث جاتے ایک شاہراہ معر کی طرف اور دو سری سزک شام کی طرف نے جاتی ۔ جو شاہراہ شام کی طرف جاتی وہ خوار جاکر ختم ہوتی انہوں نے اس شاہراہ کے آس پاس کی تجارتی نو آباویاں قائم کرلی تھیں جن کے ذریعہ وہ عرب کے در میبنی علاقوں کو سامان تجارت بہنچاتے اور ان سے نفع کیر حاصل کی ہے۔

ان کی مملکت کے دومشہور دور ہیں۔ پسلا دور نوسو پھاس مبل میچ سے شروع ہو کر چہ سو پھاس قبل میچ سے شروع ہو کر چہ سو پھاس قبل میچ تک ختم ہو جا ، ہاس دفت سبا کے حکمران کو "مکرب سبا" کہ جا آتھا۔ اس دور کے بادش ہول کے ۔ سترہ ہاں دور میں ان کا دور میں ان کا دار اسلطنت صرواح تف جو آرب سے مغرب کی طرف ایک دن کی مسافت پر ہے آج کل بید کا دار اسلطنت صرواح تف جو آرب سے مغرب کی طرف ایک دن کی مسافت پر ہے آج کل بید کھنڈ رات کا ڈھیر ہے۔

ان کے دوسرے دور کا آغاز چھ سوپجاس ہے اور اختیام ایک سوپندرہ قبل مسیح میں ہوتا ہے۔
اس دقت ان کے حکر ان کو '' ملک سبا'' کہ جاتاان کا دار الحکومت آرب تھا۔ بعض کا یہ خیال
ہے کہ سبالور آرب دونول آیک شرکے نام ہیں لیکن محققین کی رائے میہ ہے کہ سباس علماقہ کا
نام تھا اور جو لوگ اس میں آباد شے وہ اس نام سے موسوم تھے اور ان کا دار الحکومت آرب تھا

ا یا کمفصل فی احوال العرب، جدد دوم، صفحه ۲۸۳ - ۲۸۷ - ۲۸۸ ۲ به تاریخ العرب از ایش صفحه ۱۸۳

جس کو زیابہ بھی کما جا آ ہے ہرب جو ف اسفل ہے جنوب کی طرف تمیں میل کے فاصلے پر اور صنعاء ہے شال کی طرف بچپن میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ میبو ہرسیاح نے ۱۵۵۱ء میں اس کی سیاحت کی اور اس نے کما کہ بید اب چھو گئے دارت کا نام ہے سوائے ایک چھوٹے ہے شہر کے جو ایک ٹیلہ پر نیا آباد کیا گیا ہے کھنڈر رات میں سنگ مر مرکے بے شہر ستون پائے گئے ہیں بید صد آرب سے دو تمن کھنے کی مسافت پر مفرب کی جانب واقع ہے اور اس ڈیم کے جو آباد باقی میں ان سے بید چان ہے کہ اس کو بودی ممارت اور فن ہندسہ میں حد درجہ کے کمل سے تقیر کیا تھا یمال کو بردی ممارت اور فن ہندسہ میں حد درجہ کے کمل سے تقیر کیا تھا یمال کو بردی ہو کر جنوب مفرب کی طرف نظر دو زائی جائے تو بوے برے او نچ کھنڈر رات نظر آتے ہیں جو بردی بردی چنانوں کو تراش کر بردی ممارت سے بنائے گئے تھا اس کے کھنڈ رات نظر آتے ہیں جو بردی بردی چنانوں کو تراش کر بردی ممارت سے بنائے گئے تھا اس کے ماہرین نے سامنے ایک بہت بردی چنان ہے اس مقام پر وہ مضور عالم ڈیم تھاجو مملکت سیا کے ماہرین نے اسے طک کو سراب کرنے کے تقیر کیا تھا۔

یمن ایک بہاڑی علاقہ ہے جس میں کوئی دریا نہیں البتہ جنوبی سمندروں ہے اٹھنے والے اول یہاں آگر ہرستے ہیں اس زمانہ ہیں ہر سات کے موسم ہیں جو فصلیں ہوتمی وہ توہرش کے پانی سے میراب ہو جاتمی لیکن فائو پانی واویوں اور گھا ٹیوں کے نالوں میں ہ کر سمندر میں جا گرتا اور ضائع ہو جاتا سال کا بقیہ حصہ وہاں کے کھیت اور باغات ایک ایک یو ند پانی کے لئے ترستے رہے۔ کتے ہیں کہ ملکہ بلقیس نے یہ ڈیم تقمیر کیا بعض نے اس کی تقمیر کو دوسرے بادشاہوں کی طرف منسوب کیا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں کہ اس کو کس بادشاہ کے جمدیں بادشاہوں کی طرف منسوب کیا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں کہ اس کو کس بادشاہ کے جمدیں تقمیر کیا آج بھی ان کی ممار ساوران کے علل تقمیر کیا آج بھی ان کی ممار ساوران کے علل تقمیر کیا آج بھی ان کی ممار ساوران کے علل تقمیر کیا آج بھی ان کی ممار ساوران کے علل تقمیر کیا آج بھی ان کی ممار ساوران کے علل تقمیر کیا گرائی کو خراج تحمیدن چیش کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔

یمن کے بہاڑی سلسلہ میں آیک ایس واوی خوب کی تمی جس کا کار کر بنیت صم کا تھا۔ اس
کے سامنے کر بنیٹ کے بھروں کا آیک بہت ہوا بند تعمیر کیا گیا وراس میں پانی نگلنے کے اوپر نے تھیں رائے سامنے بہت ہوا واسع و عریف آلاب تعمیر کیا گیا جب بارشیں بر سنیں اور واویوں میں بہاڑوں کی و حلوانوں سے پانی ہ کراس ڈیم میں جمع ہوجا آور وہ ڈیم بر سنیں اور واویوں میں بہاڑوں کی و حلوانوں سے پانی ہ کراس ڈیم میں جمع ہوجا آب اور وہ ڈیم بر جا آب و بال سے پانی کر کراس و میں جمع ہوجا آب و ہوں کے واسع ہوجا آب کے حور اسے تھان کو معول و یاجا کہ وہاں سے پانی کر کراس حوض ہے بارہ شرین نکال می تھیں جو بہن کے وسیع و عریف علاقوں کو حوض میں براہ برائی کی سطح نے ہوجاتی تو بانی کے افران کے واسع و مولیا راستوں کو کھول و یا میں اس سے بھی پانی کی سطح نے ہوجاتی تو ساب سے بینے والے راستوں کو کھول و یا جار اور اگر اس سے بھی پانی کی سطح نے ہوجاتی تو سب سے نینے والے راستوں کو کھول و یا

جاآ۔ اس طرح آج ہے کی بزار سال قبل یمن کے اہرانجینٹروں نے وہ کار نامہ انجام دیا جے وہ کو نامہ انجام دیا جے وہ کے کہ آج کے ترقی یافتہ دور کے الجینٹر بھی انجھت بدنداں رہ جاتے ہیں اس ڈیم کی برکت سے سال بحر زراعت کے لئے پانی فراوانی سے دستیاب ہونے لگا۔ ساری زمین جس سر سزو شاداب کھیت اسلمانے لگے باغات پر وہ جوین آیا کہ دکھ کر زبان بے ساختہ سجان اللہ سجان اللہ کاور دکر نے لگتی باغات کا یہ سلمار میلوں تک چلا جا آتھا۔ اس سززر کی انتقاب نے یمن کی کا یا کماور دکر رکھ دی محکومت تجارت جس بحی بزی دلیسی لیجی تھی زرجی انتقاب نے ان کو اپنی طب کر رکھ دی محکومت تجارت جس بھی بزی دلیسی لیجی تھی زرجی انتقاب نے ان کو اپنی ضرور یات زندگی کے لئے خود کھیل بناد یا آپ خود جی اندازہ لگا کے جس کہ اس ملک شروا ابی اور یا سے ناد کی شرور یات زندگی کے لئے خود کھیل بناد یا آپ خود جی اندازہ لگا کے جس کہ اس ملک شروا ابی اور یا سے باشندہ اور بیان کیا ہے۔

لَقَدُّ كَانَ لِسَبَ إِنَّ مَسْكَنِهِمُ الْيَهُ الْجَنَّانِ عَنْ يَهِمُنِ وَيَشْمَالِهُ كَانَ لِسَبَ إِنَّ مَسْكَنِهِمُ الْيَهُ الْجَنَّانِ عَنْ يَهِمُنِ وَيَشْمَالِهُ كَانَ كَمْ مَسَلَ مِن رَحْمَتِ الْي كَنْ الْمَ تَعْفُولْهُ وَاللهُ مَسْكُن مِن رَحْمَت الني كَنْ الْمَ تَعْفُولْهُ وَ وَاللهُ مَسْكُن مِن رَحْمَت الني كَنْ الْمَ تَعْمَ وَ وَاللهُ مَسْكُن مِن رَحْمَت الني كَنْ الْمَ تَعْمَ وَ وَاللهُ مَسْكُن مِن رَحْمَت الني كَنْ اللهُ تَعْمَ وَاللهُ مِن وَوَرَ مَكَ عِلْمَ عَلَيْ وَالرَاسَي عَمَ وَ مِن مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

(السيا ١٥)

یعرب کے بعداس کا بیٹا کیے بہاس کا جانشین بنااس کے بعداس کا بیٹا عبر ممس تخت کا وارث بنائی سیائے لقب سے ملقب ہے۔ کیونکہ اس نے آئی جنگی مہموں میں بہت ہوگوں کو اپناقیدی بنالیاتھا۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے آئرب کے متعام پریے ڈیم تعمیر کیاس کی تفصیلات آپ ایجی پڑھ آئے ہیں۔ جب سیانے انقال کیاتواس کی اولاد میں ہے دولڑکوں نے بڑی شہرت پائی حمیراور کلان ، حمیر ، مملکت حمیر کابانی اول ہے مرور وقت کے ساتھ فاندان سیا کے فرمازواؤں میں وہ اولوالعزمی ۔ بالغ نظری اور دور اندلتی رفتہ رفتہ مفتود ہوتی کی وہ اپنے کو مرت اور حفاظت کی طرف توجہ ہی نہ اپنے عشرت کہ دوں میں یوں محوجہ کے کہ اس ڈیم کی مرمت اور حفاظت کی طرف توجہ ہی نہ رہی ہی دولت و شروت کی کھرت کے باعث یا دالتی ہے عافل ہوتے میکاور اپنی نفسانی خواہشت کی جمیل میں یول مگن کی کھرت کے باعث یا دالتی سے عافل ہوتے میکاور اپنی نفسانی خواہشت کی جمیل میں یول مگن

ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے انہوں نے بعدوت شروع کر دی اللہ تعالیٰ وصدہ لا شریک بجائے دہ کی خداوں کو بچ جے گئے علی و قبر کے خالق کی بجائے کسی نے جاند کو اپنا والیہ ہے انفرادی اور اجتماعی فساد، اخلاقی بستی کا باحث بنا اخلاق میں انحطاط نے را کی اور رعا یا کو اپنے انفرادی اور اجتماعی فرائنٹری اوائنٹی سے عافل کر دیا اور جب ان کی ناشکری اور سرکھی اختماع کو بہتم می تواند تعالیٰ کا خضب موسلاد حاربار شوں کی صورت میں و فر ہوا ۔ آئی شدت سے بار شیس ہو کی اور اس ذور سے کو متنانی ندی نالوں میں پانی کے سیاب اللہ سے کہ و موان کے دور اس کی جوعرصد و راز سے اپنی کے سیاب اللہ سے کہ وہ موان کے دور اس کی بیار کی اور اس نور سے بنا ہواؤی مجوعرصد و راز سے اپنی گرانوں کی سیاب نور سے کہ وہ ان کا شکار رہا تھا اس سیل ہو در مال کے سامنے نہ فیمرسکا۔ اور اس کی پقری بردی بردی بیانی خالا میں بیانی کا موان کی مسلمی بر سیار سے موان کی سامنے نہ فیمرسکا۔ اور اس کی پقری بردی بردی بردی بردی سے بنانی کا باہدہ میں مرسزی و شاد ابی تصد ماضی بن کر رہ می جمال کے خار وار در ذشہ و اور اس کی مرسزی و شاد ابی تصد ماضی بن کر رہ می جمال کے خار وار در ذشہ بھا و کی جمال کی موان سے سامی سلطنت کو بھے بھی ہیں کہ در دست آگ آ کے جس نے سامی سلطنت کو بھی بھی ہے کے صفی بستی سے نیست و ناہو و کر دیا۔ اللہ تعالی نے اس آئی سے نیست و ناہو و کر دیا۔ اللہ تعالی نے اس آئی سے نیست و ناہو و کر دیا۔ اللہ تعالی نے اس آئی سے کر برد میں ان کے اس عبر سے ناک انجام کا ذرکر فرمایا ہے

قَاعُرَضُوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِوْ سَيْلَ الْعَرِهِرُوَبَدُ لْنَاهُمْ بِمَنْتَيْهِهُ جَنْتَيْنِ ذَوَا نَ اكُلِ خَمْطِ وَاقْلِي وَشَى وَثِنْ سِدْرِقَدِيْلِ \* دَلِكَ جَرَيْنِهُمْ بِمَأْلُفُووْا وَهَلْ نَهْزِ فَى إِلَا الْكَفُورَ.

" پھرانہوں نے منے پھیرلیاتو ہم نے ان پر تردو تیز سلاب ہمیج دیااور ہم نے بدل دیاان کے دوباغوں کوا سے دوباغوں ہے جن کے پھل ترش اور کڑوے تھا اور ان جی جی و کے بوٹے اور چند بیری کے در شت تھے۔ یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو بوجہ ان کی ناشکری کے اور بجراحسان فراموش کے ہم کے ایک سزا دیے ہیں "۔ (۱)

(السياء،١٩)

## مملكت حمير

اس مملكت كامؤسس اول " حمير" تعاجوين فحطان كي نسل سے تعااس مملكت كامحل و توع سبااور بحرا جمرے در میان تھاان علاقوں کو پہلے قتبان کے نام سے موسوم کیاج آنتا ابتدا میں اس مملکت کا ظہور تعبان کے علاقہ میں ہوا آہتہ آہستہ اس نے مملکت سا اور ريدان كوايخ تعند من لے ليااورريدان كوابنا دارالسلطنت مقرر كياجوبعد من " ظفار " كے نام ہے مشہور ہوا۔ یہ شہرا تدرون بمن کا آیک شہرہے جو راستہ صنعاء کی طرف جا آ ہے اس پر " مخا" سے مشرق کی طرف آیک سومیل کی مسافت پر داقع ہے اہل حمیر نے اہل معین اور اہل سباکی نقاضت و تجارت کو بطور وریژیا یا اور ان کی زبان بھی دی تقی جو پہلے دو قبیلوں کی تھی پہلے ہیہ لوگ میدان میں سکونت پذیر تھے اور وہال کے نواب اور رؤساء تھے۔ ان میں جو سب ہے زیره برا ہو آاس کو ذوریدان (ریدان کامالک) کما جاتا تھاجب انسوں نے مملکت سہارِ تبضه کر لیاتواب انہوں نے اسینے باوشاہ کے لئے ملک سباو ذوریدان کالقب افقیار کیا حمیر کی حکومت جھ سوچالیس برس تک قائم ری۔ اس کو دوبرابر عمدون میں تقسیم کیا جاسکتا ہے بہتے عمد کے بادشاہوں کو ملوک سباوریدان کما جا آ اتھااور ان کی حکومت کے دوسرے عمد میں حضر موت بھی ان کی مملکت کا حصہ بن گیااس لئے اس عمد کے بادشاہوں کو الوک سباوریدان و حضر موت کما جانے لگا۔ حمیراور سباکی مملکتوں میں بنیادی فرق یہ تھا کہ حمیر کے سلاطین جنگ جواور فتوحات کے شیدائی تھان میں ایسے باوشاہ گزرے ہیں۔ جو نامور سید سلار بھی تھے انہوں نے اپنی مملکت کے دائرے کو وسیع کیاال امران اور الل مبشہ کے ساتھ ان کی جنگوں کا سلسعہ جاری ر ہا۔ اس خاندان کامشہور ترین باد شاہ شمریر عش، نامی ہے عرب مور تعین نے اس کے بارے م الکھا ہے کہ اس نے عراق۔ فارس خراسان کو فتح کیا۔ صفد کے شہر کوبر باد کیاجو در یائے جیون کے پارواقع تھا۔ مجروبال ایک نیاشر آباد کیاجس کانام اپنے نام پرر کھاجواب سمرقند کے ہام ہے مشہور ہے۔ ان میں آیک ووسرا نامور بادشاہ اسعد ابو کرب (۱۳۸۵ آیا ۴۲۰ عیسوی) اس کے بارے میں عرب مور خین کا بیر خیال ہے کہ اس نے آؤر بانجان پر حمد کیااور ایران کے باد شاہ کو مخلست دی اس طرح سمرقند کے باد شاہ کو بھی فکست دی ادر اے قبل کر دیا۔ اس نے اپنے لشکر جرار کے ساتھ چین پر حملہ کیااور مال ننیمت سے لدا ہوا کامیاب واپس آیا۔ اس كى افواج نے روما كامحاصرہ كيا۔ يهاں تك قنطنطنيد كے بادشاد نے اسے جزيہ وينا قبول كيا اس اسعد نے پڑب پر حملہ کیااور کعبہ شریف کوغلاف پہنا پایہ اہل عرب بین پہلافض ہے جس نے یہودی ند بہب اعتبار کیا۔ (۱)

سيدمحود شكري آلوى بلوخ الارب مس لكهتة بي

ان بادشاہوں میں سے آیک کانام الحرث تعاجو حمیری پندر ہویں پشت میں تعااس سے آبال ان کی مملکت یمن تک محدود تھی۔ یہ یمن سے آبال اور دیگر مملک کو فتح کیا اور وہاں سے کثیر مقدار میں ال نغیمت عاصل کیا اس کا عمد مکومت آبک سو پخیس سال رہا۔ اس نے اپنے اشعار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاذ کر خیر بزی عقیدت و محبت سے کیا ہے اس کا آبک شعر ہے۔

وَآخُمَدُواللَّهُ اِبِالَنِكَ آفِنَ الْعَمَّدُ وَبَعَدَ مَبْعَیْهِ بِعَامِرِ "حضور کااسم کرامی احمہ کاش میری زندگی وفاکرے اور حضور کے مبعوث ہونے کے بعد ججے صرف آیک سال زندہ رہنے کی مسلت میسر آ

جائے۔"

شمرے عش کے بعداس کا بیٹا اقرن تخت عکرانی پر مشمکن ہوا پھراس کا بیٹ کلیکرب بادشاہ بنا اس کا دور حکومت پہنیٹس سال تھا۔ اس کے بعداس کے بیٹے تیج نے تخت شائی پر جنوس کیا۔ اس کے بارے میں بھی مضہور ہے کہ وہ ان اہل ایمان میں ہے ہے جنبوں نے رشت عالم صلی انڈ علیہ وسلم کی بعثت سے تبل حضور کے دین کو قبول کیا اور حضور کی رسالت پر ایمان لائے۔ اس سے یہ اشعار منقول ہیں۔

> سَهِدْ أَى عَلَى آخْهَ لَ آتَهُ رَسُولٌ قِنَ اللهِ بَادِي النَّسَهُ وَلَوْهُدَّ عُمْرِي إِلَى عُمْرِي الْمُنْتُ وَذِيْرًا لَهُ وَابْتَ عَمْ

" میں گوائی دیتا ہوں کہ احر صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ تعالی کے رسول ہیں جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے اگر میری عمرنے حضور ک تشریف آوری تک وفاکی توجی حضور کاوز رہے جابت ہوں گااور پچھازاد بھائی کی طرح معاون اور مدد گار ہوں گا۔ "

اس سے بید شعر بھی منسوب ہیں۔

ا ماري الاسدم از حسن ابريهم جند اول خلاصه صفي ۲۸ ،۳۰

ودک ذوالقرنین مجھ سے پہلے گزرا ہے اور وہ مسلمان تھاوہ ایک باد شاہ تھا کہ زمانہ کے سارے باد شاہ اس کے آباع فرمان تھے اور اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوتے تھے۔

اس کے بعد بلقیس کا دور آیا جو میری پھوپھی تھی ہے اس وقت تک اپ قبیلہ کی باوشاہ ربی جب مدہد حضرت سلیمان کا کمتوب گرامی لے کر اس کے پاس آیا" (1)

ان کا آخری بادشاہ ذونواس تھا۔ یہ یمبودی تھا۔ الل نجران نے جب نعرائیت کو تبوں کی تواس نے انہیں دعوت دی کہ دہ اس نے دین کو چھوڑ کر اپنے قدیم یمبودی نر بہ کی طرف لوث آئیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا تواس نے گری خندقیس کھودیں۔ ان میں سے بھڑ کائی اور ایک ایک نعرانی کو بلا کر کتا یا تواپ نے نئے ذر بہ سے توبہ کر واور یمبودیت کو افقیار کر لوور نہ میں جمینک ووں گا جب ان لوگوں نے انکار کی تواس لوور نہ میں جمینک ووں گا جب ان لوگوں نے انکار کی تواس نے ایک ایک کر کے ان کو ان خند قول میں جمینک ویا جمال آگ کے شعلے بحر کر رہے تھے سب نے جل کر خاک ہونا منظور کیا لیکن ان کے دلول نے جس ند ہب کو حق سمجھ کر قبول کی سب نے جل کر خاک ہونا منظور کیا لیکن ان کے دلول نے جس ند ہب کو حق سمجھ کر قبول کی سب نے ان کو ان شرک کیا۔

پانچ سوچونتیں کا بید واقعہ ہے ان میں ہے ایک آدمی کمی طرح جان بچاکر روم کے قیمر یستیان کے پاس پہنچااور اس کے ہم ند ہوں پریمن کے بدشاہ نے جوظلم روار کھاتھا اس کی لرزہ خیز داستان اسے جاکر سنائی اور ایداد کا طالب ہوا اس وقت حبشہ کا ملک سلطنت روم کا ایک صوبہ تھا۔ قیمرنے وہاں کے گور نر کو تھم دیا کہ وہ بمن پر حملہ کرے اور سبحی آبادی کو وہاں کے مالم حکم ان کے پنجہ استبداو سے نجات ولائے اس کار روائی سے قیمر دو مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا کی تو وہ یمن پر قبلہ کی اس راستہ کوا ہے قبضہ کی لیما چاہتا تھا ایک تو وہ یمن پر قبضہ کر کے تجارتی کاروائوں کے خشکی کے اس راستہ کوا ہے قبضہ کی لیما چاہتا تھا گاکہ تجارت کے میدان میں وہ اسپنے ایر انی رقبوں کو مت وے شکے۔ اس کا دو سرامقصد تھا گاکہ تجارت کے میدان میں وہ اسپنے ایر انی رقبوں کو مت وے شکے۔ اس کا دو سرامقصد و بنی تھا۔ کہ اس علاقہ میں وہ عیسائیت کی بالا دستی اور غلبہ قائم کرے نجاشی نے اپنا لشکر ار یاط نائب مقرر کیا ان

ا المقعل في احوال العرب، جند دوم، معلى ال

دونوں کی آپس جی بھن گی۔ ارباط قل ہو گیا ہر بدنے سکی جگہ فرج کی کمان سنجالی اس جی نجائی کی اشیریاد ہی اے حاصل تنی۔ اس جنگ جی ایر ہدانا شرم کتے ہیں ہیں پر بہند کر نے کے بعداس نے صنعاہ جی آیک مقلیم الشان کر جاتھیرکیا اور تمام اہل عرب کو دعوت دی کہ وہ مکہ جی کھیہ کا نج کرنے کے بجائے صنعاء آئیں اور وہ کر جابع فن تھیر کا ایک شہکلا ہے اس کے اور وہ طواف کر ہیں اور مراسم تج ادا کر ہی بدب اس کی اس دعوت پر کا ایک شہکلا ہے اس کے اور وہ طواف کر ہیں اور مراسم تج ادا کر ہی بدب اس کی اس دعوت پر کسی نے توجہ دی توجہ نے کہ اور کہ دعوت کے بید جل افعالور اس نے بوئے اس کو شھے کی اس کی اس کے بنائے ہوئے اس کو شھے کی ایک میں ہوئے اور اس کے بنائے ہوئے اس کو شھے کی طرف متوجہ ہوں۔ چنا نچہ وہ جب اپنے لشکر سمیت کمہ کر مدے قریب ہوئے اور ای کستری میں ہوئے اور ایس کے بجا ہے اس کے بحدول سے بھاگا ہیں پہنچا تو اس کی حالت الشکر وہیں ایک جا ب بہت چوزے کی کہتی اس کے جسم کے کلوے کٹ کٹ کر اس سے کرتے چلے گئے وہ جب اپنے اس کہ جب کہ کہ دی سے بال کا کہوں کی ہوگیا اس کے بعد وہ گرے نظر کے بعد وہ گرے تو نظر کی ہوگیا اس کے بعد اس کی کو دیا سے بوداس کا اور کا کیکوں ہوگیا اس کے بعد اس کی کو دیا تھی کا کہ دو اس کی کھونگ کی اس کے بعد وہ گرے تھیں ہوئے اور اہل میں کو اپنے مطالم کا ہوف سال

بے قابو ہو کر اس کے دربارے باہر آیالور اس نےوہ سادے درہم زمین پر پھینک دیے جن کو کسری کے خدام نے چن لیا کسری کواس کاعلم ہوا تواز حدیر افروختہ ہوا سیف کو پکڑ کر لانے کا تھم دیا اور ارادہ کیا کہ اس کی اس ہے ادبی پر اس کو عبرت ناک سزا وے سیف، جب كسرى كے پاس آيا تو كمرى نے كماكہ تونے ميرے جيے شمنشان كے عطيہ كو زين ير مجمير دياب - سيف نے كماكه بادشاه نے جمعے جو عطيد ديا ہے اس كى جمعے ضرورت نہيں ميري مرز مین کے بہاڑ سونے جاندی ہے بھرے بڑے ہیں۔ بیسن کر کسریٰ کے مند میں پانی بھر آیا باوشلا نے دزراءاورامراء کی مجنس مشاورت طلب کی آیک مشیر نے رائے دی کہ آگر آپان کی مدد كرنا چاہے ہيں توائي فوج كو خطرہ ميں نہ ڈاليس بلك قيديوں كاليك نظر تيار كر كان ك جمراه جھیج ویں اگروہ مارے سے توخس کم جہاں پاک اور اگر فتح حاصل کی تو آپ کامقعد پور اہو جائے گاباد شاہ کوبدرائے پیند آئی آٹھ سوتیدیوں کائیک نشکر تیار کیا گیااور " واہرز "کوجوایک مير فرتوت تعااس الشكر كي كمان سوني عني آنه كشتيول بي بيه الشكريمن كي طرف روانه هوا دو کشتیاں راستہ میں غرق ہو تمئیں چھ کشتیاں چھ سوتیدی ساہیوں کو لے کریمن پنچیں۔ اہل یمن کوجب پید چلا کہ شمنشاہ ایر ان کی فوج ان کو عبشیو ل کی غلامی سے نجلت ولانے کے لئے آری ہے تووہ دیولنہ وار ان کے استقبال کے لئے ساحل پر پہنچ کئے اور ایرانی لفکر ہیں شامل ہو کر حبشیوں کے خلاف جنگ کی اور ان کو فکست فاش دی۔

" وہرز" نے کسری کواس کامیابی خوشجری سیجی کسری نے اسے لکھاکہ تم سیف بن ذی

ین کو یمن کا آج و تحت حوالے کر دواس کے بدلے سیف ہر سال ہزیہ اداکرے گانیز

" وہرز" کو تھم دیا کہ وہ والی چلا آئے سیف ذی ین نے اقدار حاصل کرنے کہ بعد یمن سی

یقتے صبی تھے سب کو یہ تیج کر دیا ایک حیثی نے موقع پاکرا پی قوم کے قاتل سیف ذی ین کو
موت کے گھاٹ آبار دیا کسری کو علم ہوا تواس نے وہرز کو چار ہزار شمسوار دے کر یمن پر حملہ
کرنے کے لئے روانہ کیا وہرز نے آگر یمن پر قبضہ کر لیا اور کسی حبثی کو زندہ نہ چھوڑا۔ کسری

مرنے کے لئے روانہ کیا وہرز نے آگر یمن پر قبضہ کر لیا اور کسی حبثی کو زندہ نہ چھوڑا۔ کسری

نشین ہوائی کے بعداس کا تو تا خر خسرہ بن البینجان بن مرزبان بن وہرزاز خود وہال کا باوشہو بن میشائس وجہ سے کسری اس سے نامراض ہو گیا اور اسے اپنے پاس بلایا آگ اس کا کام تمام کر
دے لئین آیک ایر انی مردار نے کسری کے باپ کی گوار اس کے اوپر رکھ دی کسری نے اس کو دے کس کی نے اس کو دی کسری نے اس کو دی کسری نے اس کو دیا تو کسری نے اس کو دیا تو کسری نے اس کو دیا دی کسری نے اس کو دیا تو کسری نے اس کو دیا تو کسری نے اس کو دیا ور رکھ دی کسری نے اس کی توار اس کے اوپر رکھ دی کسری نے اس کو دیا کس کا دیا مقاف کر دیا اور باذان کو یمن کا والی مقرر کیا ہے دہ آخری والی ہے جو کسری نے بین کے لئے معاف کر دیا اور باذان کو یمن کا والی مقرر کیا ہے دہ آخری والی ہے جو کسری نے بین کے لئے معاف کر دیا اور باذان کو یمن کا والی مقرر کیا ہے دہ آخری والی ہے جو کسری نے بین کے لئے معاف کر دیا اور باذان کو یمن کا والی مقرر کیا ہے دہ آخری والی ہے جو کسری نے بین کے لئے

مقرر کیا۔

اس ك باس سركار دوعالم صلى القد عليه وسلم كا قاصد كرامى نامه لي كر آيااوروه سرف باسلام جوار (1)

### مملکت حیرہ

جس طرح پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ اس وقت و وعالمی قوتیں تقیں جنہوں نے متمدن و نیا کو <sup>7</sup> پس میں بانٹ ر کھاتھامغرب میں اہل روم اور مشرق میں اہل ایر ان ان وونوں مملکتوں نے ا ہے اپنے مفاد کے لئے اپی سرحدول کے قریب عربی قبائل کی بغر شینس ( یعنی د و مملکتوں کو جد ا كرنے والى ور ميانی مملكت ) قائم كر ركھی تھيں ايران والے اپنی سرعدوں پر واقع عربی قبائل کے حکمران طبقہ کی مریر سی کرتے تھے اور یہ لوگ اس کے صلے میں انسیں اپنے سیابی مسیا کرتے جورومی حملہ آور لشکروں کے ساتھ نبرد آزماہوتے نیزاگر بادیہ نشین عرب قبائل ایران کے شروں ان کی تجارتی منڈ بوں اور تجبرتی کاروانوں پر یلغار کر دیتے تواس و تت بھی یہ عرب قبال اپنے عرب بھائیوں کواس ہافت و ہاراج ہے رو کتے اور اگر ضرورت محسوس ہوتی توہزور شمشیر انسیں اپنے صحراؤں میں واپس جانے پر ہمجبور کر دیتے۔ ایران کی مغمرلی سرحد پر بو بغرسٹیٹ تھی اس کے حکمران خاندان کانام مناذرہ تھا۔ اس طرح رومیوں کی مشرقی مرحد پر بھی عرب قبائل ہر مشتمل ایک بفر شیٹ تھی جس کے حکمران خاندان کو خساسنہ کما جا آتھ۔ خسان ایک چشمہ کانام ہے اس خاندان کے جدا علی جب یمن سے ترک وطن کر کے یہاں پنچے ہ<sup>ہ</sup> اس چشر کے ار وگر واپنے نیمے نصب کے اور وہاں رہائش پذیر ہو مجے ای نسبت ہے وہ غساسنہ کے لقب سے ملقب ہوئے اب ہم بزے اختصار کے ساتھ ان وونوں مرصدی ریاستوں کے احوال بیان کرتے ہیں باکہ آپ کو قبل از اسلام جزیر و عرب کی سیاسی صورت حال پر آگاہی ہو جائے۔

حیرہ کی ریاست کوف سے تین میل کے فاصلہ پر واقع تھی اس کا سارا علاقہ بزاز رخیزاور آ ہو تھ نہر فرات سے زمینوں کی آبہائی کے لئے چھوٹی چھوٹی نشریں نکائی می تھیں۔ جواس علاقہ کے باغات اور زرعی اجناس کو سیراب کرتی تھیں۔ ۲۳۳ کیل سیج جس سکندر رومی نے ایران پر حملہ کیااس کے باوشاہ وارا کو فکست فاش دی پھر ایران کی عظیم مملکت کو چھوٹی چھوٹی تھوٹی تاو

مه ناریخ الد مظام از حسن ابر اجیم صفی ۳۴ (۳۰

ریاستوں میں تغییم کر و یااور ہرریاست پرایک خود مختار باوشاہ مقرر کر دیا آگہ ہرباد شاہ ابنی ذات اور اپنی مملکت کے بچاؤ کے لئے اپنے پڑوی امراء و ملوک ہے وست جمریاں رہے۔ ان کی ہے بھری ہوئی توتی ایک دوسرے کونچاد کھانے میں لگی رہیں گی نہ ان میں اتحاد ہو گانہ ان میں **توت** ہوگی اور نہ ہے بمجھی اس کے ملک پر حملہ کرنے کی جسارت کر سکیں گے ای<sub>ر</sub>ان ۲۳ ہوتیل مسيح ہے ٢٣٧ تک اس طوائف الملوكي كاشكار رہا آخر كار خاندان ساسان كاجدائلي اروشير بن باَبک پیدا ہوا اور اس نے اپنے دور حکومت میں ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا قلع قبع کر کے ا بر ان کی وحدت و سافیت کو بحال کر دیااور جو عربی علاقے اس کے قرب وجوار میں نتھا ن کواپت زیر تکمین بتالیا۔ ان مقبوضہ عرب علاقوں میں حیرہ اور انباء کے علاقے بہت مشہور ہیں اس نے عقل مندی ہیری کہ ان کواندر وئی معالمات میں کھمل آزادی دے دی ہاکہ وہ اندر وئی معاملات میں <sup>س</sup> زادی سے بسرہ ور رہیں اور جب ایران کو ان کے بدو بھائیوں کی پیغار ہے بجائے ک ضرور ت پڑے تو بیران کے راستہ میں سد سکندری بن کر گھڑے ہوں اور اگر روی حکومت ہے اسر انی حکومت کی جنگ ہو تو صحرائی علاتوں کے بیہ طاقت ور اور صحت مند سیاہی ان کی فوج میں شامل ہو کر ان کے دشمنوں ہے لڑیں اور اپنی شجاعت، جسمانی قوت اور جنگی مہارے کے باعث ان کے وشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیں۔ تبسری معدی عیسوی میں جیرہ کی ر یاست کا تناز ہوا۔ اور آ فرآب اسمام کے طلوع ہونے کے بعد تک بدر یاست اینے داخلی التقلال کے ساتھ قائم ری اور اپنے طاقت ور اور سرپرست شاھان ایران کے مفادات کا تحفظ کرتی رہی اور اپنے فرزندوں کی قربانیاں خوشی ہے <del>بیش</del> کرتی رہی۔ ان کاسب ہے پہلا رئیس یانواب عمروین عدی تھ جو گڑئے۔الاہرش کے بعد مریر آرائے مملکت ہوا۔ سب سے پہلے اس عمرو نے حیرہ کے شہر کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور اس کی نسل سے نعمان بن امر وَ القیس یا نچو میں صدی کے اواکل میں تخت نشین ہوا ہی ہے جس نے خور نق اور سد ہرے محلات نغیبر کئے۔ نعمان ندکوراہل عرب پر بہت بختی کیا کر تا۔ کہتے ہیں کہ اس نے آخر میں میسائی ندہب قبول کر میا۔ طیری نے خور نق کے محل کی تقمیر کی میہ وجہ لکھی ہے کہ یزو جرد این بسران کسری فدس کا کوئی بچیہ زندہ شیں رہتا تھا۔ اس نے حکماء سے پوچیں کہ جھے کوئی ایک جگہ بتاؤ جو ہر تشم کی بیریوں اور امراض ہے پاک ہو۔ انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی جمال اب حیرہ تا ہو ہے اس نے اپنے بیٹے بسرام گور کو نعمان بن امرؤ القیس کے پاس جمیجا۔ اور اے کہا کہ اس کی ر برئش کے لئے محل تقبیر کر واس نے ایک مشہور اور ماہر معمار تلاش کیا جس کا نام " سنمار"

تھا۔ اور اس کواس کولی تغییر کا کام سپر دکیا۔ جب کلی تغییر کھل ہو کئی قائد اس کی پہنٹی اور خوبصورتی کو دیکے کر دیگ رہ گیا سنمار لوگوں کی تحسین و آفرین سن کر کھنے لگا کہ اگر جی جائی کہ تم میرا پور اجر وو سے اور میرے ساتھ وہ سلوک کر و سے جس کا جی مستحق ہوں توجی تم سلوے کے جس کا جی مستحق ہوں توجی تم سلوے کے جس کا جی مستحق ہوں توجی تم سلوے کے جس کا جی سلوک کر واقع جس کا جی ایسا کی ایسا تھا اس کے ساتھ کر دیش کر تاریختا، نعمان نے کہ اکیا تم اس معمار کو کا سے بھی زیادہ خوبصورت بنا سے ہو پھر تم نے کیوں نہیں بنایا اس نے تھم و یا کہ اس معمار کو کل سے بھی زیادہ خوبصورت بنا سے ہو پھر تم نے کیوں نہیں بنایا اس نے تھم و یا کہ اس معمار کو سے اور سے جا یا جا ہے اور اس کو سرکے بل ذھن پر او ندھا پھینگ دیا جا ہے اس سے عرب میں ایک مشل ہے " جزاہ جزاء سنمار " یعنی اس نے اس کورہ جزادی جو نعمان نے سنمار معمار کو میں گئی۔

ایک شاعر کہتا ہے۔

۔ جَن سُوُهُ آبَا الْفَيْلَانِ عَنْ يَدُي وَحُسِّنِ فِعْلِي كَمَا يُعِزَى سَنْمَا لَا "اس كے بیوں نے ابوالفیوان کواس كے بردها ہے اور اس كے حس ممل كى وجہ سے وہ جزا دى جو سنمار كو دى مئى تقى " - (1)

یساں ایک اور محل تھا۔ جس کو "الحفر" کے نے اس کو فیزن بن معاویہ نے وجو افرات کے در میان " کریت" کے سامنے تغیر کیا تھا۔ فیزن اس علاقہ کاباد شاہ تھا س کی حکومت شام تک بھیل می تھی۔ اس نے فلرس پر حملہ کیا جب کہ سابور شاہ فلاس پیہ تخت سے ببر تھا اور اس کی بمن کو گر فقار کر لیا۔ جب سابور ، والیس آ یا تواس نے اس فیزن پر حملہ کیا وہ اپنے کو بیس پناہ گزیں ہو گیا۔ سابور نے چلا سال تک محاصرہ کے رکھا لیکن اس کل کو وہ اپنے کو بیس پناہ گزیں ہو گیا۔ سابور نے چلا سال تک محاصرہ کے رکھا لیکن اس کل کو اور سابور نے اس کو ویکھا دو فول ایک دو سرے کے حصق جی جانا ہو گئے نفیجہ نے سابور کے سابور کے سابور کے سابور کے حصق جی جانا ہو گئے نفیجہ نے سابور کے سابور کے میٹن جی جانا ہو گئے نفیجہ نے سابور کے سابور کے میٹن جی جانا ہو گئے اور اس کے بب کو یہ تھا ہو گئے اور اس کے بب کو یہ تھا ہو گئے ہوئے ہوئے سابور کے قاد کو مندم کر دیا نفیجہ کے ہوئے اس کے بات کو سابور کے قاد کو مندم کر دیا نفیجہ کے ہوئے اس کے بتائے ہوئے دار اس کے بتائے ہوئے اس کے بابر کی کھے اعتاد کر سکتا ہوں اس کے تائے کو رہند می کے اعتاد کر سکتا ہوں اس نے بہا کہ اب وہ اسے اپنی ملکہ بنا کے اور اسے اپنی جمراہ کے جائے تو اس نے کہا کہ کے اعتاد کر سکتا ہوں اس نے بہا کہ کہا ہوں اس خائد کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا کہ کہا ہوں اس خائد کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا کہ اور اس خائد کو قتل کر دیا۔

١ . ترع الاسلام از حس ايراتيم ، جلد اول ، خلاصه صلحه ٥٥ - ٢٦

ووسری دوایت میں ہے کہ وہ اسے لے کر عین التمریخیا۔ وہاں اس نے اس کے ساتھ
شب عروی گزاری پھراسے خیال آیا کہ وہ بد فطرت عورت ہے جس نے اپنی آوم اپنے وطن
اور اپنے باپ کے ساتھ غداری کی ہے اس نے اپنے آیک سپائی کو آیک سرکش اور منہ زور
گھوڑے پر سوار ہونے کا تھم و یا اور نضیرہ کی مینڈ حیوں کو گھوڑے کی وم سے بائد ھاسوار کو کما
کہ گھوڑے کو ایز لگائے چہانچے وہ گھوڑا ہوا ہو گیا۔ نضیرہ اس کے پیچے کھٹی چلی گئی ہماں تک
اس کے جسم کے کھڑے تھوے ہوگئے اور آنے والوں کے لئے اس واقعہ میں آیک در س عبر ت
اس کے جسم کے کھڑے تھوے ماور وطن کے ساتھ غداری کر آہے اس کا ایہ حشر ہوتا ہے۔

نعمان جب تمس سال تک مکومت کر چکالو ایک روز خور نق کی جعت پراس کی محفل جی ہوئی ہی اس خار دگر و کے علاقہ پر نظر ڈائی وہاں کھیت اسلمار ہے تھے مجوروں کے او نچے او نچے اور خت جھوم رہے تھے باعات میں پھنوں ہے لدے ہوئے پیڑو عوت نظارہ و ہے رہے تھے پھر اس نے فرات کے مشرق کی طرف نظر دو ڈائی وہاں کاروح پرور منظر دکھ کر وہ جران رہ گیا کسی سر سبز مرغوار ہیں کمیں کھیتوں میں بل کھاتی ہوئی ندیاں رواں دواں ہیں کمیں چروا ہو اونٹ چرا اس کمیتوں میں بل کھاتی ہوئی ندیاں رواں دواں ہیں کمیں چروا ہو اونٹ چرا رہے ہیں۔ کمیس برنوں کا شکار ہورہا ہے۔ کمیس نثر گوش پاڑے جارہ ہیں فرات میں طاح کشتی رائی کر رہے ہیں خوطہ زن خوطے لگارہ چیں چھیلیوں کے شکاری جال پیننگ رہے ہیں چھیلیوں کے شکاری جال پیننگ رہے ہیں چھیلیوں کے شکاری جال پیننگ رہے ہیں جا ہوا ہوا پا یا ہے سب پھی در ہے ہیں پھر جرہ شہر کی طرف نظر ڈائی اس کو مال ودولت کے ڈفئز سے بھرا ہوا پا یا ہے سب پھی خول کے درواز ہی ہوں گاان تمام چیزوں کا مالک کوئی اور ہو گا ہے دیال آتے ہی دنیا کی ہو دوائی اور تاج و تحت کی ہے ثباتی کے تصور نے اس کے قلب وذ ہمن کو ہلا دیر رکھ دیا۔ اس نے اپنے محل کے درواز سے پر چو پسرہ دار تھے انہیں چلے جنے کا تھم دے دیا اور رات کی تار کی ہیں ایک کمیل اور معااور خائب ہو گیا پھراس کو کسی نے ند دیکھاعدی بی ذید ، نام میں نہیں بی مذر کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔

آشُرَفَ يَوْمَّا وَللْهُدُاى تَفْكِدُرُ يَهْلِكُ وَالْبَحْرُ مَعْمِضًا وَسْدِيْرُ عِبْطَةُ حَيْ إِلَى الْمَمَاتِ يَصِيْرُ الْاَمَةِ وَارْتُهُمُ مُنَاكَ الْفَبُوْرُ جَفَّ فَأَلْوَتُ بِهَا الصَّبَا وَالدَّارُ

نَّدَبَّرَ مَهُ الْخَوْمِ أَقِ إِذْ سَرَّةَ حَالُهُ وَكَثَرَةً مَا فَارْعَوَى قَلْبُهُ وَقَالَ وَمَا ثُوَيَعُدَ الْفَكَرِجِ وَالْمُلْكِ وَ ثُوَيَاضُحُوا كَأَنَّهُ مُودَرَقٌ

" خور نق کے مالک نے ایک روز دائیں بائیں چھلی ہوٹی اپنی ملکت ہ

نظر ڈالی میراس میں خور و تکر کیا اور خور و تکر میں بی ہدایت ہوا کرتی ہے۔

اس کواس کی حالت نے اور اس کے اموال کی کارت نے مسرور کر دیا درآن حال سمندر اور سدیر سامنے تھے ہیں چونک افعانس کا ول اور کما اس زندہ کو خوش ہونے کا کیا جق ہے جس کا انجام موت ہے چر کامیانی، بادشای اور نفتوں کے طویل دور کے بعد قبروں نے ان کو اپنی آخوش یار چمپالیا۔ پھروہ خشک چول کی طرح ہو گئے جنہیں میج اور شام کی ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں "۔ (۱)

نعملن کے بعد منذر ۵۲۰ء میں تخت نشین ہوا ہد نوشیروال کا ہم عصرتھا۔ روم میں اس و تت قیم جستینان حکمران تھا۔ عسان کاریمی حارث بن الی شمرتھا، منذر کے بعد نعمان ۵۸۰ء جس باوشو بنا اس کو کسری برویز نے ۲۰۲ میں قبل کر دیا آہستہ " ہستہ اس خاندان میں ضعف کے آجار نمودار ہونے لگے آپس میں حسد، نفاق اور د شمنی کے شعلے سکنے لگے اور آل ساسان جوان کے سرپرس**ت تنےان میں بھی کمزوری نمو**وار ہوئے تگی۔ بیت کنم کے باو شاہ منڈرین ماءالساء کو حارث غسانی نے فکست دی۔ پھراس کے بینے کو صار ٹ کے بیٹے منذر نے ۵۵۰ میں فکست دی اور محل کر دیاان اکابر کے بے در بے تحتل ہونے سے مناذرہ کے شہی خاندان میں افراتغری پیدا ہو ممٹی اور جانشینی کے جھڑے شروع ہو گئے۔ نعمان کے قتل کے بعد کسری نے ایس بن قبیمہ کو اس کا قائم مقام مقرر کیا کیونکہ بیا شہی خاندان کافرو نمیں تھا۔ اس لئے اس کی امداد کے لئے ایک امرانی کو بھی شریک تھم کر دیا جس کانام "تخیرجان" تھ نعمان کے قتل کے بعدیهاں کی حکومت کمزور ہو تھی ایس بن قبیعہ اور عرب قبائل کے در میان جنگ ذی قار کا تناز ہوائی میں عربوں کو بھتے ہوئی۔ جیرہ کے امیراور مرِ الى الشَّمر كو فكست بهولى بجر جيره كے تحت ير " آزاذ بن يابيان الهمداني " متمكن بواجس نے سترہ سال حکومت کی اس کے بعد نعمان کا بیٹا منذر تخت نشین ہوا جس نے صرف افورہ ماہ حکومت کی بیمال تک که حضرت خالد بن دلید نے جیرہ کو تھے کیا۔ (۲)

۱ - يكن تخالا سلام از حسن ابر اليم. جند اول. صفحه ۲ ما ۱ - نكاريخ الاسلام از حسن ابر اليم. جند اول. صفحه ۴ ما

#### ملوك غسان

بنی جفتہ کا سب سے پہلاامیر جوعظمت وشوکت میں لا کانی تھے۔ اس کانام حارث بن جبلہ تھا۔ شہنشاہ جستینان کے زمنہ میں یہ غساسنہ کا حکمران بنا۔ اس کا سلسلہ نسب جفنہ بن عمرہ تک پہنچتا ہے تیعر جستینان نے حارث کو ملک یعنی بادشہ کا مرتبہ بخش بلادشام میں جتنے عرب قبیلے آباد تھان سب کا سے فرمانر واسقرر کیااس کا مقصد سے تھ کہ جبرہ کے بادشاہ کا مجب کو شاہ کا بیا ہے کہ وقوت و سطوت میں اس کا ہم پلہ ہو۔ اس سے پہنے کسی عرب کو رومیوں نے بہمی کوئی باعزت منصب نمیں سونیا تھا۔

مارے جب تسطنعیہ پہنچا تواس نے وہاں بیش دعشرت کی فرادانی اور وسائل کی ارزانی دیمھی اس سے وہ بہت متاثر ہوا۔

وے وہ میں حدث مرگیا۔ اور اس کا بیٹا منذر اس کا جانشین بنا۔ اس نے زمام حکومت ہاتھ میں لیتے می جیرہ کے عربوں کے خلاف جنگ چھیڑدی۔ کیونکہ اس کے باپ کے مرنے کے بعدان لوگوں نے سوریا پر پلغار کی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ جنگ کی اور قابوس بن منذر نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا پھر غسان اور روم کے در میان تعلقات خوشکوار نہ رہے رومیوں نے تین سال تک ان کی ایداد ہے ہاتھ کینچ رکھا۔ جیرہ کے عربوں نے اس فرمت کو فتیمت سمجما اور سوریایر جملہ کر ویا۔ رومیوں نے مجبور ہو کر پھر غسانیوں کی امداد شروع کر دی۔ پھر قیصر روم اور عسانوں کے حکران منذر کے ورمیان ایک مطبرہ طے پایا لین قیصر کو اس کی وفاداری پریفین نه تھا۔ اس نے منذر کوسفلیہ کی طرف جلاوطن کر ویا۔ منذر طویل عرصہ تک جلاوطن رہاجس کی وجہ ہے اس کے چاروں میٹے قیصر کے خلاف مشتعل ہو گئے اور انہوں نے رومی حکومت کی فرمانبرداری کامعلیدہ توڑ دیا پھروہ اینے بڑے بھائی نعمان کی قیادے میں معرا میں دور تک نکل سے جب بھی انہیں فرصت ملتی رومیوں کی مملکت پر شب خون مار تے اور حملے کرتے۔ لیکن رومیوں کا قائد نعمان کو گر فاتر کرنے میں کامیاب ہو ممیااور اس کو ۵۸۴ء میں قطنطنیہ کی طرف ہانک کر لے گئے۔ یوں عربوں کی وحدت کاشیرازہ بھر کیا۔ جب منذر کو قسطنطنیہ ے جایا کمیاتو ہر قبیلہ نے اپناالگ الگ سروار مقرر کیابعض قبائل نے اس اندوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا ۱۱۳ء میں ایر اندوں نے شام پر حملہ کیااور بی جفنہ کی حکومت کو بیشے کے لئے فتم کر دیان کے بعض امراء بلاد روم میں **بھاگ کر چلے صحیح اور بعض نے صحراؤں میں بناہ لی ا**یر انھوں ئے رعب سے شامیوں کے دل کانپ اٹھے انہوں نے رومی مکام کو وہاں سے نکال دیالیکن ۹۲۸ ء میں پھررومی ایر انیوں پر غالب آ مجھاور انہوں نے شام کے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے ہے ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نسیں کہ ہر قل نے شام کو فقح کرنے کے بعدیٰ جننہ کے تس امیر کو شام کاوالی مقرر کیا ہو۔

البت به حقیقت ہے کہ فسانیوں نے رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کابیری شدورہ سے مقابلہ کیان شدورہ سے مقابلہ کیان کا آخری بادشاہ جبلہ بن ایہم تھا حضرت فاروق اعظم کے زمانہ جس فلست کھانے کے بعداس نے اسلام قبول کیائیکن پھر مرتد ہو کیااور اپناوطن چھوڑ کر قسطند میں جاکر سکونت اعتبار کرئی ۔

غسانی قبائل صدیوں رومیوں کے زیر اثر رہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی عربی ترزیب و تدن کو انہالیا۔ فسانیوں نے اپنی عربی ترزیب و تدن کو انہالیا۔ فسانیوں نے اپنے علاقہ جل برے برے کر جے تعمیر کے اور روی کنیزوں کو اپنے حرموں جس داخل کر لیاان کی معارتوں جس سفید رنگ کا پھر استعمال ہو آ تھا کیو تکہ وہ عرصہ وراز سے رومیوں کے حلیف بن کر ایا انہوں سے بر سریکار رہے تھاس کے فنون بھک جس ان کو کمل عاصل ہو کیاوہ وفرع کے طرح واقف تھے ۔

## ابل عرب کی خصوصیات

جزیرہ حرب کے جغرافیائی اور سامی حالات اور مختلف علاقوں میں مختلف آبال کی آباد کاری کی تنعیدات کا آپ مطالعہ فرمائے ہیں۔

اب ہم اس جزیرہ کے باشندوں کی اطابی خصوصیات کا جائزہ لیں گے جس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ باوجو داس بات کے کہ جزیرہ عرب کا اکر علاقہ لتی و وق صحراؤں ، نا قابل کاشت بنجر میدانوں اور نا قابل عبور ریکستانوں پر مشتمل تھااس کے بسنے والے علم سے بالکل بہ بسرہ بھے اس کے باوجو و قدرت نے اس خطہ کو اور اس بیں سکونت پذیر قوم کو کیوں اپنے محبوب کرم خاتم النبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی بعث ہے لئے اور اس وین حنیف کی پہلی تج ہہ گاہ برنانے کے لئے اور اس ویات سریدی کا اجمن بنایا اس جائزہ برنانے کے لئے منتخب فرمایا اور این اُن پر حوں کو کیوں اس دولت سریدی کا اجمن بنایا اس جائزہ خوبیال موجود تھیں جن کے باور این اُن پر حوں کو کیوں اس دولت سریدی کا اجمن بنایا اس جائزہ خوبیال موجود تھیں جن کے باوٹ اُن کویہ المان خاسیوں اور خرابیوں کے باوجو دائی خوبیال موجود تھیں جن کے باوٹ کویہ المان علی تفویض کی گی اور آئے والے حلات نے خوبیال موجود تھیں جن کہ کہ سالہ عالم انگریت تو بالک در ست تھا۔ ان صحرانشینوں نے اپنے فرائش منصی کو اس عمر گی سے انجام دیا کہ سالہ عالم انگریت و شجاعت، سخاوت و در یا دلی، سخت کوشی، فراست قوت حافظہ فصاحت و بلاخت، غیرت و شجاعت، سخاوت و در یا دلی، سخت کوشی، جفائش فتون جنگ جن محملات اور ویکر کملات سے اس فیاضی سے ہمرہ ور فرمایا تھا کہ ان کی ہمسری کا دعوی نہیں کر سکت جماعی میں ان کی ہمسری کا دعوی نہیں کر سکت سے ہمور قوام سے کوئی قوم کسی میدان جن مجمدا قوام سے کوئی قوم کسی میدان جن مجمور قوام سے کوئی قوم کسی میدان جن مجمدا قوام سے کوئی قوم کسی میدان جن مجمدا قوام سے کوئی قوم کسی میدان جن مجمدا تھا۔

ہم چرکین کی خدمت میں ان کی انہی خداداد ہے پایاں، صلاحیتوں کا تذکرہ کر نا چاہتے ہیں اگ کہ ان کے سامنے وہ حکمت آشکارا ہو جائے جو قدرت کے اس انتخاب میں مضمر تھی۔

#### فراست وذبانت

اہل عرب کی فراست و ذہائت عدیم انتظیر تھی۔ مور خین نے بے شار واقعات اپنی کتابوں میں تحریر کئے ہیں جن سے ان کی فراست و ذہائت کا پرتہ چتما ہے ایک دوواقعات کے ذکر پر اکتفا کرتم ہوں ۔

أیک د ولت مند فخص این و وغلامول کی معیت میں سنر پر روانہ ہوا۔ جب دہ نصف راستہ

کے کر مجھے توان غلاموں نے اس کو قل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس آدمی نے بھی آر لیا کہ یہ جھے قل کرنے کا عزم معم کر مجھے قل کرنے کا منصوبہ بنا مجھے ہیں تواس نے انہیں کما کہ اگر تم مجھے قل کرنے کا عزم معم کر بناور میری بن مجھے ہوتو میرے گھر جاناور میری بن مجھے ہوتو میرے گھر جاناور میری دونوں بجیو ان کو یہ شعر سنانا انہوں نے ہوچھا کون سا شعر اس مخص نے جواب میں یہ شعر پڑھا

مَنْ مُبَلِّعْ بِنْتِيَّ آنَّ ابَّاهُمَّا لِتُهِ دَرُّكُمَا وَدَرُّ ابِيْكُمَا

ان دونوں غلاموں نے جب یہ ساتوا کیک نے دو سرے کو کما کہ اس میں کو کی خطرہ والی بات نمیں یہ ہے ضرر ساشعر ہے۔ جس ہے اس کی آخری حسرت بھی پوری ہو جائے گی اور ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں بہنچ گا چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب وہ یونیں کے تو اس کے گھر جاکر اس کی بیٹیوں کو اس کی طرف ہے یہ شعر سنا دیں گے جب وہ سفر ہے و نے تو حسب وعدہ اس کے کھر گئے اس کی بزی لڑکی سے ملاقات کی اور کما تمہارے وارد کو اس چیز نے آپ جس سے کسی کو مغرضیں بیعنی موت، اس نے ہم سے قتم لی تھی کہ جب ہم واپس ئىمى توخىمىساس كايە شعرسنائىي - چنانچەانسول نے يەشعر يزھە كراس بدى لزگ كوسنا ياس نے کہاکہ اس میں کوئی ایسی چیز نسیں جس ہے باپ مجھے ہم گاہ کر نا چاہتا تھالیکن تم ذرا مبر کرو۔ میں اپنی چھوٹی بمن کو بلالاؤں وہ اس کو بلا کر لے آئی اے واقعہ بھی بتایا اور اپنے باپ کا شعر بھی سنایا۔ ہنتے بی اس نے اپنی اوڑ عنی آبار دی اور آ ہ وفغان شروع کر دی۔ اس نے ساے کروہ عرب! ان دونوں نے میرے ہیں۔ کو قتل کر دیا ہے لوگوں نے بوجھاتمہارے یا س اس کی کیا ، لیل ہے۔ وہ کہنے تھی اس شعر کے دونوں مصرمے ناکھل ہیں دونوں مصرمے دوس پ مصرے کے مختاج ہیں اس شعر میں پہلے اور ووسرے مصرعہ میں کوئی مناسبت نہیں در حقیقت ہے دو شعر بیں اس شعر میں دونوں شعروں کاایک ایک معرصہ ندکور ہے اور دوسرا معرب مقدر ہے انہوں نے یو چھا پھر یہ شعر کیے ہوئے جائیں اس نے کماسلا شعریوں ہونا جائے۔ مَنْ لُهُ يُرْ بِشُكِّنَ أَنَّ أَبَاهُمَا ﴿ آمَنِّى قَلِيْلًا بِالْفَلَالَةِ مُجَنَّدُلا '' کون محض ہے جو میری دونوں بچیو ں کو بیہ اطلاع دے کہ ان کا باپ

بِنُهِ وَرَّحُهُمْ وَوَرُّ إَبِيْكُمْ اللهِ مُنْ يَثْرَ الْعَمَّالَ عَلَى يُقْتَلَا

مکن کر ویا کیا ہے اور اس کی لاش جنگل میں سنی سے آلووہ پڑی ہونی

"اعدیجو! تم دونوں کی خوبیاں اور تمهارے باپ کی خوبیاں اللہ کے لئے جی ان غلاموں کو ہر گزند چھوڑا جائے یہاں تک کد ان کو قتل کر دیا جائے۔ "

لوگوں نے ان غلاموں کی تغییش کی انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا چانچے بطور تصاص ان کو تقل کر دیا گیا۔ (۱)

اس قوم کی فراست اور ذبانت کا آپ انداز ولگائے جس کی ایک کم عمر پجی نے اس راز کاپر دہ چاک کیا اور حقیقت حال کو آشکار اگر دیا ان کی صدور جہ ذبانت و فطانت کے باعث ان کے نبی کوان کی ہدایت کے لئے جو مبجزو دیا گیاوہ قرآن کریم تھا جو اپنے انجاز بیان اور اسلوب بل غت میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا قرآن کریم کے کلمات طیبات میں فصاحت و بلاغت کے جو سمند رخواتھیں مار رہے جی ان کی مجبح قدر و منزلت کاوہ کی لوگ انداز ولگا کے تنے بسالو قات ایک آبت من کری کا کور جی کے کار کی میں اور کی میں ایک واقعات کے واقعات کے خوان کے دائوں کی میں ایک واقعات کے خوان کری کی احد دیے مبار کہ میں بہت سے ایسے واقعات کے کور جی کہ حضور صلی القد تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آبت تلاوت فرمائی اور اس کی کر کر جی کہ سے قار کی سے نہ بقدہ نور بن گئے ۔۔

ایک اعرابی آیا۔ اس نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صرف یہ سیتیں نین۔

> فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَةً ه وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَةً

'' پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی دہ اسے دکھے لے گا۔ اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ (بھی) اسے دکھے لے گا۔ ''(الزلزال: ۵- ۸) دہ اٹھے کر چلا گیااور کئے لگا کہ اس کے بعد مجھے حریہ کسی نصیحت اور مؤفظت کی ضرورت

شیں۔

ایک اور واقعہ جو اپنی ندرت اور غرابت کے بعث بدااثر انگیزے ساعت فرمایئے سعدین ملک، نعمان بن منذر کے دربار میں گیا۔ نعمان نے جو سوال اس سے بو تھااس نے اس کا حجرت انگیز فصاحت کے ساتھ جواب ویا، نعمان کو اس کی فصاحت پر حسد پیدا ہوااور اس نے حجرت انگیز فصاحت پر حسد پیدا ہوااور اس نے اس کا کہ تم بدے چرب زبان ہو۔ اگر تم جاہو تو میں تممارے مقابلہ میں ایک ایسا آدی چیش

ا بي بلوغ الارب، جلد أول، صني ١٣٧ - ٢٣١

كر سكا مول جوتم كواس طلافت لسالى كے باوجود لاجواب كروے كا۔ معدف كماكد اكر آپ بجمے جان کی امان دیں اور عراض نہ ہونے کا بقین ولائیں تومی ایسے مخص کوجواب دیے کے لئے تیار ہوں چنانچہ نعمان نے اپنے ایک اونی خاوم کو بلایااور کماکہ سعد کے منہ پر طمانچہ مارو اس نے اس کو طمانچہ دے مارا۔ نعمان کامقعمد بیہ تعاکہ وہ اس سے پرافروختہ ہو جائے گالور کالی گلوچ پراتر آئے گاور میںاے اس جرم کی سزامیں قبل کر دوں گالیکن خلاف توقع طمانچہ كمان كي بعدوه خاموش كعرار با- نعمان في كمان كاجواب دو- معدف كما سَينية "مَامُوْدُ ایک احمق ہے جسے تھم دیا گیا ہے اور اس نے اس کی تھیل کی ہے نعمان نے نوکر کو پر کماس نے ووسرا طم نج مارا تعملن نے کما اب جواب وہ سعد نے کمالؤ نہی عَنِ اللهُ ولى لَيْهُ يَعُدُ بلا تحفّذی کیمی اگر پہلے اے رو کا جا، تو دوبارہ یہ حرکت نہ کریا۔ نعمان کے عظم ے نوکر نے تیسرا طی نچے مدااور سعدے ہوچھااس کاکیاجواب ہے سعدنے کما رَبُ یُؤَدِّبُ عَبْدُهُ الك مالك ب جوابي غلام كواوب سكس رباب - تعمل في ايك اور طماني مارف كا تقلم دیاجس کی اس نے تعمیل کے چربوج جااس کاجواب دو۔ سعد نے کما مَدَکُتُ فَاسْعِبَوْ تَمَ مالك بوتنسيس زيايد ب كه مفود در كزر س كام لو . نعمان نے كماتم نے درست كما بين جاؤ . پھر نعمان نے اس کے بھائی عمروین مالک کوچ ا گاہوں کا پید لگانے کے لئے بھیجااس نے وقع سے زیادہ دیر کروی جس سے نعمان غضب تاک ہو گیا س نے تشم کھائی کہ جب عمرودا پاس آئے گاتو وواس کو فتل کر دے گا۔ خواہ وہ چرا گاہوں کی تعریف کرے یاان کی ندمت کرے ۔ پکھ در بعد عمرد واپس آئمیانعمان اینے امراء ورؤساء کے ساتھ اپنے دربار میں جینیاتھا۔ سعد عمرو کا بھائی بھی وہاں موجود تھا۔ اے معلوم تھ کہ نعمان نے اس کے بعدائی کو تحل کرنے کی حتم کھائی ہے بیراس کو بچانا جاہتاتھا۔ سعدنے کمااے بادشاہ اکیاتم جھے اجازت دیتے ہو کہ میں عمروے بات كروب بادشاه نے كماكر تم نے اس سے بات كى توجى تسدى زبان كات دوں كاس نے ک میں اس کواشارہ کر سکتا ہوں۔ نعمان نے کہا اگر تم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو میں تیرا ہاتھ كات دول كا ـ اس نے كماكيا بي اے جمھوں سے اشاره كر سكتا ہوں نعمان نے كماكر تم نے ایساکیا و تمہاری دونوں آتھ میں نکال دوں گا۔ آخریں معدنے کماکیا بی اس کے لئے عصاکو کھٹکٹ سکتاہوں اس نے اس کی اجازت دے دی چٹانچہ سعد نے ایک آ د می ہے جو اس کے قریب میشاتشاس کا عصاما نگاور اپنے عصاکو بھی اپنے ہوتھ میں پکڑیاس کا بھانی نعمان کے دربار میں کھڑا اپنے انجام کا انتظار کر رہ ہے سعد نے اپنے عصا کو دوسرے عصا کے ساتھ

کتھنا یا پھائی نے اس کی طرف دیکھا تواس نے صعبا سے اشارہ کر کے سجایا۔ عمرہ سجھ می کہ بھائی کا مقصد ہے ہے کہ جس اپنی جگہ پر کھڑار ہوں پھر عساکو کھٹھنا یا پھرا ہے آسان کی طرف بلند کیا پھرا ہے عساکو دو سرے صعبا کے ساتھ پھوا۔ عمرہ نے پھراس نے اپنے مصاک ایک اس کا دو اس ہے کہ جس باد شاہ کو جواب دوں کہ جس نے ختک سائل کے آ طرنس پائے پھراس نے اپنے عصاک ایک معالی کا دوہ یہ جواب کنارے کو دو سرے صصاکے ساتھ بار بار کھٹھنا یا اور اسے اونچا کیا۔ عمرہ سجھ کیا کہ دوہ یہ جواب کمال وغیرہ اس کا ہوائیس تھا۔ پھراس نے اپنے عصاکو کھٹھٹا یا اور اس کو نعمان کی دور سے عرف کیا عمرہ سے کہ جس اب باد شاہ سے گفتگو کر داں۔ عمرہ نعمان کے قریب ہو گیا۔ نعمان نے اس سے پوچھا کہ کیا دہاں کی ذر خیزی کی تم تحریف کرتے ہو۔ یہ اس کی دوشتی جس اس کی ذر خیزی کی تم تحریف کرتے ہو۔ یہ اس کی دوشتی جس اس کی دور شدہ س کھرہ سے کہا کہ ندیس خشک سائل کی خدمت کرتے ہوں اور نہ جس اس کی دور نداس کے بخر ہونے کے بیانی اور گھاس کی خلا ہے اور نداس کے بخر ہونے کے بیانی اور گھاس کی خلا ہے اور نداس کے بخر ہونے کہ بیرے جس کچھی کما جاسکتا ہے۔ قافلہ کے لئے پانی اور گھاس کی خلائے اور نداس کے بخر ہونے کے بیانی اور گھاس کی خلاوہ نہ سے دوران اس جو بیا ہے۔ نعمان نے میں بھر جاس جو بیا ہے۔ نعمان نے بیانی ناواقف ، عمرہ نیاں طرح اس کو تیا ہے تو بیت میسر آئی۔ (1)

#### اہل عرب کی قوت حافظہ

فعم و فراست کی نعمت کے علاوہ اللہ تعالی نے اہل عرب کو بلاکی قوت حافظ ارزانی فرمائی تھی۔ اگر چہ وہ لکھنے اور پڑھنے سے عاری تھے لیکن اپنی یاد داشت کے بل ہوتے پر انہوں نے اپنی جنگوں اور دیگر اہم واقعات کی تفصیلات کو محفوظ رکھا۔ وہ صرف اپنے سلسلہ نسب سے می پوری طرح باخبر نہ تھے بلکہ اپنے محموز دل کے نام اور ان کے نسب ناموں کو بھی پوری طرح جانے تھے جو محموز امیدان جنگ میں غیر معمولی شجاعت اور کارکر دگ کا مظاہرہ کر آس کی ضاحت اور کارکر دگ کا مظاہرہ کر آس کی نسب سے وہ پوری طرح واقف رہے تھے ان کے نہواروں میں جواد نی محفلیں منعقد ہو تھی جن

ا .. بلوغ الارب، جنداول، خلاصه صفحه ٣٥٠ ا

میں دورونز دیک ہے آئے ہوئے فصحاء وبلغاء اپ تصیدہ سناتے یا اپ خطبات ہے لوگوں کے دلوں کو موہ لیتے سننے والے ایک بار سننے ہے وہ پر اقصیدہ اور پر اخطبہ از ہر کر لیتے پھر دہ اس ہے آگر می کی زبان ہے تی البدید کوئی جملانگل جا ہوہ ہوں فرس المثل بن جا آبادر جزیرہ عرب کے گوشہ گوشہ میں دواج پاجا آ۔ ضرب المثل کے ساتھ وہ واقعہ بھی اذبان میں نقش ہو جا آجس کے پس منظر میں کسی کی زبان ہے یہ جملہ نکانا ہر شاعر کا ایک "داو میہ " ہواکر آجس کا کام یہ تھا کہ شاعر کی زبان ہے نیا جوالا ہر شعروہ یاد کرلیت۔ ہر داو میہ کو متاخرین کا شام ہو جا آباد ہو اس قدر یاو ہوتے کہ ان کا شار کر نامشکل ہو آاسمی شعر کے مخلف اقسام ، رجز قصیدے وغیرہ اس قدر یا وہوتے کہ ان کا شار کر نامشکل ہو آاسمی جو متاخرین میں ادب کا امام شار کیا جا آ ہے وہ کہتا ہے۔

کہ والغ ہونے سے قبل مجھے اعراب بادیہ کے ہارہ ہزار ارجوزے یاد تھے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی قوم قوت حافظ میں الل عرب کی ہمسری کا دعوی نہیں کر علقہ۔ عقی۔

فرانس کے وزیر تعلیم " در دی " نے اعتراف کیا ہے کہ عرب زبان ہیں جو و سعت ہے اور ہر چیز کے مختلف حالات اور مختلف صفات کے اعتبار سے الگ الگ تام ہیں ان کے ہاں مترا و فات کی بحرمار ہے اس لئے ان کے شعرو بخن کا وائر و بہت و سبع ہے۔ ان کے ہاں شد کے ای مترا و فات کی بحرمار ہے اس لئے ان کے ہو، او نت کے ایک ہزار، مکوار کے بھی ایک ہزار اور آلام و مصائب کی تعبیر کے لئے چار ہزار الفاظ ہیں وزیر موصوف لکھتے ہیں کہ ان تمام اساء کو یاد کر لیما قوی حافظ کے بغیر مکن نہیں اہل عرب کو قدر ت نے جوز ہانت اور قوت حافظ عطافر انی تھی اس کو کہ کہ دو کو کا نکار ممکن نہیں۔ ان کے مشاہیر ہے جماد ہامی ایک راویہ تھا اس نے خلیفہ وید کو کہ کہ دو میں کا نکار ممکن نہیں۔ ان کے مشاہیر ہے جماد ہامی ایک راویہ تھا اس نے خلیفہ وید کو کہ کہ دو میں ان کے مشاہیر ہوتھیدہ زبانی سنا سکتا ہے اور ہر قصیدہ ہیں سے سواشھار پر مشتمل ہو گا۔ (1)

کام کی اس و سعت اور ایک مادوے مختلف میغوں کے اشتقاق کے قواعد نے اس الخت کو مزید و سعتیں بخش، کی تنمیں جس کی وجہ سے اہل عرب میں مانی الفضیر کے اظھیداور بیان کی وہ قوت پر ابری کا وعوی توت پر ابری کا وعوی نمیں کر عتی تقی ۔

ا يوغ الارب عداول صفيه الله وم

# ابل عرب کی سخاوت و فیاضی

جزیرہ عرب کا کشر حصہ لتی و دق معراؤں اور ریمتانوں پر مشتمل تھا۔ برش ہمی بہت کم مقدار جس برتی تھی معیشت کے دیگر ذرائع کا بھی فقدان تھا۔ اس لئے اہل عرب کی معاشی حالت اس وقت بڑی ناگفتہ بہ تھی۔ لیکن اس غربت و ناداری کے باوجو و اللہ تعالی نے سخاوت و فیاضی کی جو صفت ان کو مرحمت فرمائی تھی اس کی تفسیلات پڑھ کر انسان حیرت زوہ ہو جا آ فیاضی کی جو صفت ان کو مرحمت فرمائی تھی اس کی تفسیلات پڑھ کر انسان حیرت زوہ ہو جا ہے۔ ان کے اشعار کا بمترین حصہ وہ ہے جن میں انہوں نے اپنی فیاضیوں کاذکر کیا ہے ان کا بید وستور تھا کہ رات کو اور نے ٹیلوں پر آگ روشن کر ویتے آلکہ آگر رات کے وقت کس مسافر کا وہ جب جن میں بڑوں کے دیموں تک پہنچ سکے اور جب وہاں سے گزر ہو تووہ اس آگ کو دیم کے کر ان صحرانشین بڑوں کے دیموں تک پہنچ سکے اور جب دین بھی بھی ہوائی انہ اس کی خاطر ویرازت کی وہ صد کر دیتے ۔ ایک شاعر اپنے غلام کو کہنا ہے۔

ٱۮؙۊؚۮؙۏؘۯؽۜٵڵڷؽڷڷؽڷؙڠٞڗ۫ۦڎڔؽ۠ڿٛؽۜۮۅڎۮڔؽڿڝڗ۬ عَلَّ يَرْى ذَرَكَ مَنْ يَئُرُ إِنْ جَسَتْ صَيْفًا ذَنْتَ حُرْ

"اے واقد! اونچے نیعے پر آگ کو جلا کیونکہ رات بہت ٹھنٹری ہے اور مرد ہوائیں چل رہی ہیں شاید کوئی گزرنے والا تیری آگ کو دیکھے لے آگر اس آگ نے کسی مہمان کوائی طرف تھینج لیاتوتو "زار ہوگا۔ " (1)

وہ صرف اونجی جگہوں پر آگ ہی شمیں جلایا کرتے تھے بلکہ اس خیال ہے کہ شاید رات کا مسافر بینائی ہے محروم ہواور وہ آگ کونہ دکھے سکے ،۔ اس لئے وہ خوشبود ار بخور سگ پر چھڑک دیتے تھے جس کی خوشبو دور دور تک چھل جایا کرتی تھی۔ اس سے ان کا مقصد سے ہو آتھ کہ اندھا مسافر اگر آگ کو دیکھنے ہے قاصر ہے تو خوشبو سوتھ کر ہی وہ ان کے پاس پہنچ حائے۔

اس کے علاوہ وہ کتے پالا کرتے متھا ہے ربوڑوں کی حفاظت کے علاوہ ان کتوں کے پالنے کابیہ مقصد بھی تھا کہ وہ رات کے ساٹے میں بھو تکس ان کی آواز دور دور تک پنچ گی۔ اور رات کے صحرانور د مسافران کے خیموں تک بآسانی پہنچ جائیں گے۔

ا بالوغ الارب، جلد اول، صفحہ ۷۸

ایک شاعرائے کے کے بارے جس اپ جنے کو وصت کر آ ہے۔ اُوْصِیْكَ خَایْرابِ فَاِنَّ لَهُ خَلَا بِقَالَا اَنَّ الْ اَحْمَالُهُا یَدُنُ ضَیْفِیْ عَلَیْ مِیْ فَسِیّ النّیٰلِ اِذَ النّیَادُتَ اَمْ مُوْقِدُ مِیَا

"اے بیٹے! میں تھے اس کتے کیارے میں وصیت کر آبوں کہ تم اس کے ساتھ اچھار آؤ کرنا کیونکہ اس میں ایس خوبیاں ہیں جن کو میں بہت لیہندکر آبوں۔ لیندکر آبوں۔

یہ رات کی تاریکی میں میرے مہمان کواس وقت میرے پاس لے آ آ ہے جب آگ کے جلانے والاسو جایا کر آ ہے۔ " (1)

ان کی مخاوت کے چند واقعات بھی ملاحظہ فرمائیں۔

سالم بن تحفان کے پاس اس کی بیوی کا بھائی آیا۔ تواس نے اپنے اونٹوں سے اے ایک اونٹ دیا اور اپنی بیوی ہے کما کہ جاؤر سی لے آؤٹا کہ وہ اس اونٹ کو اپنے اونٹوں کی قطاروں کے ساتھ باندہ دے ہے اس کی اس نے دوسرا اونٹ دیا اور اپنی بیوی ہے رسی طلب کی یہاں تک کہ بیوی نے کمامیرے پاس تواب کوئی تیسرا دیا اس کے لئے بیوی ہے رسی طلب کی یہاں تک کہ بیوی نے کمامیرے پاس تواب کوئی رسی سے توسالم نے کمامیرے پاس تواب کوئی اور کی نیوں نے اور میں آبار کر اس کی طرف بیسینکی اور کما کہ اس کو چھاڑ چھاڑ کر رسیاں بناتے جاؤ۔ توسالم نے تی البدیرے یہ اشعار کے۔

ه ، يوغ الارب جلد اول. صفى عنه

ر کھاجائے اور جب حق اداکر نے کلوفت آئے توان سے بمتراور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ "

اس کی بیوی بھی سطاوت اور فصاحت میں اپنے خاوندے کم نہ متنی بے شعر سن کر اس کی شاعری کی حس بھی بیدار ہوئی اور اس نے ٹی البدیریہ جواہا بیہ شعر کے۔

قَاعُوا وَلَا جُعَلَ لِمَنْ جَاءَ طَالِبًا وَعِنْدِي لَهَا فَطُودُو وَلَا أَعْدِالُهِ مَنْ الْعَدِالُهِ مَنْ ا " تم دیتے چلے جاواورجو ما تکنے کے لئے آئے اس کے سامنے بخل کا مظاہرہ نہ کرو میرے پاس ان او شول کے لئے رسیاں موجود پاؤ کے اور ساری عقیص دورجو جائیں گی۔ " (1)

ايك اور عجيب وغريب واقعد سنئے-

ابوریش لکھتا ہے کہ عمیلہ فزاری ابن عنفا فزاری کے پاس سے گزراوہ اپنی بحریوں کے بھاس کاٹ رہاتھا۔ عمیلہ نے پوچھا اے ابن عنفاء تمہاری یہ طالت کیے ہوئی اس نے جواب دیا گروش زمانہ ، بھائیوں کی معذرت اور تیرے جیسے لوگوں کے بخل کے باعث میری یہ طالت ہے یہ من کر عمیلہ نے جواب دیا۔ بخراکل سورج طلوع ہونے سے پہلے تم ہماری طرح ہو جا گئے گے۔ اس کے بعد دونوں اپنے اپنے گروں کی طرف چل دینے عمید اس وقت فوجوان تھا ابھی ابھی اس کی موجھیں بھیگ رہی تھیں ابن عنقاء نے ساری رات بستر رہاو بدلتے گزار دی اور اے ایک لوے کے لئے بھی غیدنہ آئی وہ ساری رات عمیلہ کی بات پر خور کر آرہا۔ ابن عنقائی بیوی نے اس ہے قراری کی اس سے دجہ پوچھی اس نے سار اواقد اے کہ سنا یا یوی نے ابن عنقائی بیوی نے اس نو خیز نوجوان کی بات کو اسے کہا۔ تم دیوان کی بات کو اس نو خیز نوجوان کی بات کو اسے کہا۔ تم دیوان کی بات کو اسے کیا ۔ درات یو بنی گزر گئی جب میج ہوئی تو ابن عنقائی بیٹی نے اسے کہا کہ آگر تم

ا ... بنوغ الارب, جلداول، صفحه ۵۱ – ۵۲

عمیلہ کے پاس ملے جاتے وہم تھا۔ اس نے تہمارے ساتھ مال بائٹے کا وہدہ ہو کیا تھا۔
ابن عقائے کہا بٹی اوہ نوجوان اس وقت مرہوش تھا۔ اے خبری تہیں کہ اس نے اپنی زبان سے کیا کہا ہے ہی ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اجانک سانے سے رات کی طرح اونٹوں بکریوں محمور وں کا جم غفیرانسیں آ گا ہوا و کھائی و یا جب یہ سازی چنزیں وہاں پہنچ تمئیں تو عمیلہ نے باواز بلند کما اے ابن عنقاء او حر آؤید میرا سازا مال ہے آؤ آپس میں برابر برابر برابر بائٹ لیس چنا نچہ اس نے نصف اونٹ نصف محمور نے نصف بکریاں نصف خلام اونڈیاں اپنے بائٹ لیس چنا نچہ اس نے نصف اونٹ نصف محمور نے نصف بکریاں برابر برابر تقسیم کر کے واپس پاس رکھ لیس اور وو سرانصف ابن عنقاء کے حوالے کر دیا۔ یوں برابر برابر تقسیم کر کے واپس چا گیا۔ (۱)

ایک اور شاعراہے میروح کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

سَأَنْكُرُعُدُ إِنْ تَوَافَتُ مِّنِيَّتِي اَبَادِی لَوْمُنَهُ وَانْ مَعِی جَلَبَ
"اگر موت نے جمعے مسلت دی تو میں عمرو کاان نعتوں پر شکرید ادا
کروں گاجواگر چہ جلیل القدر بیں لیکن اس نے بھی جمعے پران کااحسان
ضیں جملایا۔ "

فَتَى غَيْرُ مَعَجُوبِ أَنْهِ فَى عَنْ صَرِنْعِيْ وَرَدُمُ فَلِيرِ السِّكُوٰى إِذَالنَّكُ ذَلَّتِ " وه ايساجوان ب كرائ ووست سے اپنی دولت كوچم كر نميں ركمتا اور اگر اس كا پاؤں پسل جائے تواس پر فنكوہ سنج نميں ہوتا۔ "

رَاْی خُلِیْنَ مِنْ مَبِیْتُ یَغُولِ مَکَانَهُ اَ فَکَانَتُ قَدَّی عَیْنَیْهِ مَنَی تَجَلَت اس نے میری حاجت کو وہاں سے وکھ لیا جمال وہ عام لوگوں ک تکاموں سے مخطی تھی میری وہ حاجت اس کی آکھوں کا تکانی رعی جب تک وہ پوری نہ کر دی گئے۔ " (۲)

ابل عرب کے اشعار میں خلوت و فیاضی کے ایسے اللہ متاظر بیان کے گئے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان ان پر حسین و آفرین کے پیول نچھاور کرنے پر مجبور ہوجا آ ہے ول تو چاہتا ہے کہ اوب مالی اور خلق سامی کے ان اوب پاروں کو ایک ایک کر کے ناظرین کی خدمت میں بیش کروں آک وو ان سے لطف اندوز مجمی ہوں اور اہل عرب کے جذبہ فیوضی کی لا محدود

به بوغ الارب صداول صفحه

م من المراج بعداول صفي من

وسعتوں کابھی مشلبرہ کریں نیکن مقام کی تھے والمانی مزید تنسیلات بیان کرنے کی اجازت نہیں د چی ۔ اس کیے اس کر اکتفاکر تا ہوں ۔

عرب میں ایسے ایسے عدیم الشال، عقیم المرتبت، فیاض گزرے ہیں جن کی فیاضی اور عقوت کے باعث آریخ ان کو بیشہ یاد کرنے پر مجبور ہے۔ اس طویل فہرست میں سے چند مشہور سنچول کے ہام ورج ہیں۔

ا- حاتم طائل ۲- کعب بن مامه الایا دی ۳- اوس بن حارث الطائل ۴- حرم بن سنان
 ۵- عبدالله بن جدعان العیمی وغیر هم -

ان کے نام کرم و سخامی ضرب الامثال کے طور پر لئے جاتے ہیں۔ ماویہ ، عاتم کی بیوی نے اس کی سخاوت کا ایک واقعہ سنایا ہے۔ جو قار کمین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس نے بیان کیا۔

ایک مرتبہ شدید قبط مرا بہاں تک کہ بھوک سے سارے جانور بھی ہلاک ہوگئے ایک رات ہم سخت بھو کے تھے بچے بھی بھوک کی شدت کے باعث رور ہے تھے حاتم نے اپنے بیٹے عدی کو بهلانا شروع كيااور ميس في سفانه بني كوبهلانا شروع كيايهال تك كدوه موسك - مجرحاتم في باتوں سے میری دلجوئی شروع کی ماکہ بیں یمی سوجاؤں۔ مجھے اس کی حالت زار بررحم آیا بیس نے یوں ظاہر کیا کو پایس سو گئی ہوں اس نے بار بار پوچھا کیا تم سو گئی ہویں نے جواب نہ دیا گاکہ ا ہے میرے سوجانے کالیقین ہوجائے حاتم بھی خاموش ہو گیااس نے خیمہ کے باہر نظر دوڑائی اس نے دیکھاکوئی چیزاس کے قریب آ رہی ہے۔ اس نے سراٹھ کر دیکھاتووہ ایک عورت تھی جو یہ کمہ ری تھی۔ اے سفانہ کے باپ! میں بھوک سے بلکتے ہوئے معصوم بچوں کے پاس سے آئی ہوں حاتم نے کہاجاؤان بچوں کولے آؤ بخدا میںان کو پہیٹ بھر کر کھلاؤں گاہیں! ٹھے بیٹی میں نے کہناجاتم! یہ تم نے کیا کہنہ۔ ان بچوں کو کیا کھلاؤ کے تمہارے اپنے بچے تو بھوک کے مارے روتے روتے سو کئے وہ خاموشی ہے افعالینے تھوڑے کے پاس کیااہے ذیح کر ڈالا پھر آگ جلائی پھراس پر مکوڑے کے گوشت کو بھونااور اس عورت کو کمااپنے بچوں کو خوب کھلاؤ اور خود بھی کھاؤاور جھے کماتم بھی اپنے بچوں کو جگاؤ۔ میں نے انہیں جگایا۔ اس نے کمابخداسے خست اور کمینگی کی انتها ہے کہ تم لوگ کھاؤ اور میرے قبیلہ والے بھوکے رہیں چنانچہ وہ اپنے قبیلے کے ہر گھر میں کیااور ان کو دعوت دی کہ جہاں آگ جل ری ہے وہاں آئیں اور ضیافت میں شامل ہوں سب جمع ہو گئے سب نے پیپ بحر کر کھا یا حاتم اپنی چادر ہے اپنا منہ ڈھانپ کر

اَیک طرف بینے کیا۔ تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا لیکن عالم نے ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہ ڈالا۔

اس سے بھی آیک جیب و خریب واقعہ ہے جو حاتم کی موت کے بعدرو نماہوا محرز ہو حضرت ابو ہرم ورضی اللہ عنہ کے آزاو کر دو غلام ہیں وہ روایت کرتے ہیں قبیلہ عبر القیس کاآیک گروہ حاتم کی قبرکے پاس سے گزرااس کے نزویک انہوں نے رات بسر کرنے کے لئے پراؤ کیان علی سے آیک آوی جس کانام ابو الحبیری تھا تھا اوراس نے آگر حاتم کی قبر کولا تیں ہر ناشروع کر دیں اور کہا ہم تیرے مہمان ہیں ہماری مہمان نوازی کروکسی نے اس کو کہا تہمیں شرم نہیں آئی مرے ہوئے قبل کو کہا تہمیں شرم نہیں آئی مرے ہوئے وہ وہ اس نے کہانی ملے کتے ہیں کہ اب بھی آگر کو کئی خوص حاتم کی قبر کے پاس جائے اور رات وہاں بسر کرے تو وہ ان کی مہمان نوازی کر آ ہے کوئی حفی حاتم کی قبر کے پاس جائے اور رات وہ اس نے کہانی گھرایا ہواا تھا وہ کہ رہا تھا۔ چنا نچ رات ہو گئی سب سو گئے آ و حمی رات کے وقت ابو الحبیری محمرایا ہواا تھا وہ کہ رہا تھا۔ وارا حلیاں بائے میری سواری! لوگوں نے کہا تھے کیا ہو گیا اس نے بتایا شرک حاتم کو خواب میں دیکھا اس نے اپنی تموار سے میری اور شنی کی کو چس کاٹ ڈائی نے بتایا شی میں سب بچہ و کچو رہا تھا حاتم نے چند شعر کے جو جھے یا دہیں۔

اَبَ الْمُنِيَّبِرِى وَ اَنْتَ اِمْرَوْ الْمَنْ فَرِ الْمَنْفِيرَةِ مَنْفَامُهَا "ابوالعيبرى! تماي آدى بوجس فقيل پر علم كيا إدرا عبر ابحلا -- "

بیں ہم اغیے اور اس فخص کی اونٹنی کے پاس مکے اس کا ایک پاؤں کٹاہوا تھا چہا تھے ہم نے اس کو ذرج کیاس کا گوشت خوب ہیں۔ ہم کر کھایالو گوں نے کہا جاتم نے ذیر گی اور موت میں ہملای
ضیافت کی ہے اور اس آ دمی کو جس کی او نمنی ذرج گئی تھی اسے بیچھے سوار کر لیااور اپنی منزل کی
طرف رولنہ ہو گئے راستہ میں انہیں آیک شتر سوار طلااسکے ہاتھ میں آیک دوسرے اونٹ کی گئیل
تھی اس نے پوچھاتم میں ابوالحبیری کون ہے اس آ دمی نے کہا میں ہوں۔ اس نے کہا یہ اونٹ
پکڑلو۔ میں جاتم کا بیٹا عدی ہوں وہ مجھے خواب میں طلاور اس نے کہا کہ اس نے تمہاری اونئی
ذرج کر کے تمہاری ضیافت کی ہے جھے تھم دیا کہ میں تمہیں سواری کے لئے اونٹ پہنچا دوں
چنانچہ اس نے اونٹ کی تھیل اس کو تھادی اور خود چلاگیا۔ (۱)

### اہل عرب کی شجاعت

الل عرب جن خویوں سے متعمف تھان جس سے ایک اعلیٰ ترین خوبی ان کی شباعت اور بہاوری تھی اپنی عزت و ناموس کے لئے اپنے حقوق کے تحفظ اور ان کی بازیابی کے لئے اپنے فیبلہ کی سطوت کاڈ نکا بجانے کے لئے وہ اپنی متاع زیست کو قربان کرنے کے لئے با آبال تیار ہو جایا کرتے تھے اپناسم کا دیتا، اپنے جسم کے برزے اڑا وینا۔ عالم شبب جس موت کا تلخی لہ اپنے لیول سے نگالیمناان کے لئے اوئی ہی بات تھی وہ زندگی اور اس کے بیش و طرب کو کوئی ابمیت نمیں وہ سے تھا تی عزت اور اپنے قبیلہ کی آبر و کو بچانے کے لئے موت سے کھیل جاناان کے لئے قطعناکوئی خوفناک کھیل نہ تھا وہ اپنے خیال کے مطابق اپنے اعلیٰ مقاصد کے لئے اپنی جن اور خون کا نذرانہ چش کر تا اپنا فرض اولین سمجھ کرتے تھے ان کی ماری زند کیاں اپنے جان اور خون کا نذرانہ چش کر تا اپنا فرض اولین سمجھ کرتے تھے ان کی ماری زند کیاں اپنے وشمنوں سے لڑتے ہوئے گزرتی تھیں وہ میدان جنگ کی موت کو بستر پر ایڑ یاں رگڑر گڑ کر کر مرف پر ترجیح و یا کرتے۔ بستری موت ان کے لئے قابل ندمت تھی ایک عرب کو اس کے ہمائی مرف پر ترجیح و یا کرتے۔ بستری موت ان کے لئے قابل ندمت تھی ایک عرب کو اس کے ہمائی موت کی بستر پر اور خون کی اطلاع دی گئی تو اس نے برے سکون سے کہا۔

إِنْ يَعْتَلَ فَقَدْ كُيْلُ آبُونُهُ وَ آخُونُهُ وَ حَمَّهُ إِنَّا وَ اللهِ لَا نَمُوتُ حَمَّهُ إِنَّا وَ اللهِ لَا نَمُوتُ حَمَّقًا وَلَكِنْ فَطُعًا بِإَطْرَافِ الرَّمَاجِ - وَمَوْتًا تَحْتَ ظِلاَلِ السَّيُونِ . السَّيُونِ .

" آگر میرا بھائی قتل ہو گیا ہے تو گیا ہوااس سے پہلے اس کا باپ اس کا بھائی اور اس کا چھا بھی میدان جنگ میں قتل ہوئے تھے بخدا ہم بستر پر نسیس مرا کرتے بلکہ نیزوں کی انیوں سے ہمارے پرزے اڑائے جاتے ہیں اور ہم ''کواروں کے سائے میں موت کا پیغام قبول کرتے ہیں '' ۔ ایک عرب شاعر سموؤل نے کیاخوب کما ہے ۔

وَمَامَاتَ مِنَاسَيْدٌ حَتَفَ آنْفِهِ وَلَاطَلَ مِنَاحَيْتُ كَانَ قَيِيْنَ الْفِينَ مَامَاتَ مِنَاحَيْتُ كَانَ قَيِيْنَ الْمُونِ الْمُراكُونَ مردار طبى موت نهي مرااورندى مارك كسى معول كاخون ضائع بواب- "

تَسَیْنُ عَلْ حَیِّ الظُّبَافِ نَفُوسُنَا وَلَیْسَتْ عَلی غَیْرِالظَّبَافِ کَیِیْنَ الْمُعَیْرِ الظَّبَافِ کَیْنِ الله الله علاوه وه اور کی چیزر " ہمری جانیں کموار کی تیز دھار پر بہتی ہیں اس کے علاوه وه اور کی چیزر میں بتیں ۔ "

ان کی شاعری جنگ و جدال کی تصویر کشی ہے عبارت ہے جہاں دو اپنی ہمادری کے جوہر د کھاتے ہیں دشمن کی طرف مین آن کر آگے ہوئے ہیں چینہ پھیر کر میدان جنگ ہے راہ فرار اختیار کر تا کو یانئیں معلوم می نہیں ایک جالی عرب کمتا ہے۔

الْهُوَرَّمَةُ الْفُالُ خَيْدِلْ عَلَى الْفُنَا وَهَامِيَةٌ لَبُنَاتُهَا وَ نَحُوْرُهَا اللهِ الْفَنَا وَهَامِي الْفَنَا وَهَامِيَةً لَبُنَاتُهَا وَ نَحُورُهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حَوَاهُ عَلَى رُمَا مَنَ طَعَنْ مُدُرِجِ وَسَدِقُ مِنْهَ فِي الضَّلُةُ وَمُلَّافَهُ أَلَّا السَّلَةُ وَمُلَّافًا السَّلَةُ وَالْمَا الْمُعَلَّمُ اللَّهِ السَّلَةِ وَالْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ا کَا اَلْکُولُ اَلْمُنْدُ فِی الْمُنَا اَلَّهُ الْمُنَا اَلَّهُ الْمُنَا اللهُ الل

عملوا چی بیوی کاؤ کر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

یکورَتُ اُخَوَ فَنِی الْحَتُوفَ کَالْمَیْنُ اَصَابَعَتُ عَنْ عَرْضِ الْحَتُوفِ بِعَفْرِالُ الله الْحَتُوفِ بِعَفْرِال " میری بیوی نے سورے سورے بچھے موت سے ڈراتا شروع کر دیا کو یا میں موت کی کمان کے ہوف سے کمیں الگ کھڑا ہوں۔" فَ جَبْنَتُهَا اَتَ الْمَهْفِيَةَ مَنْهَانَ اللهُ لَا اِنْ اَلْسَعْنَی بِکَالِی اَلْمَانْهَانَ

فَ جَبْنَتُهُ آتَ الْمَنِيَّةَ مَنْهَانُ ﴿ لَا بُدَّ آنَ أَمُفَى بِكَاْبِ لَهُنْهَا " من فاسے كماكه موت توايك كھان ہے اور ميرے لئے اس كے سوا كوئى چارہ نميں كه من موت كے كھان ہے بياله پيؤل ۔ "

شعراء عرب کی رزمیہ شاعری اس بار کی اثر انگیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی برزول بھی اس کامطالعہ کرے تووہ بھی ہمادر بن جا آ ہے اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہوجا آ ہے۔

ابوالغول الطهوي كازور كلام الماحظه بو-

وَلَا يَغَنَّوْ وَنَ مِنَ عُنْنِ بِهَتِي ﴿ وَلَا يَجُوْدُونَ مِنْ غِنْفِظ بِلِيْنِ ﴾ وَلَا يَجُودُونَ مِنْ غِنْفِظ بِلِيْنِ "ووسوار جواحِها كَلَى كابدله براكى سے نئيں ديتے اور ند مختی کے مقابله میں زمی كامظاہرو كرتے ہیں۔"

فَنَكُنَّبَ مِنْهُٰهُ مِّدَّاً لَاْعَادِیْ وَدَا وَدُ اِلْ اَلْجُنُونِ مِنَ الْجِنُونِ "ان سے دشمنوں کے حملوں کو دور کر و یااور انہوں نے جنون کاعلاج جنون سے کیا۔ " (1)

یٰ قیس کالیک شاعر کہتاہے۔

دَانُ دَعَوْتِ إِلَى جُلْ دَمَكُوْمَةِ بَنِهُمَا سَرَا اَ الْكِرَامَ النَّاسِ فَادْمِينَا اللَّهُ الْمُرَامُ اللَّهُ اللَّ

اِنَّا اَبَنِیْ نَفَشَیلِ لاَنَدَیْ بِی لِای عَنْ وَلَا هُوَیالاَ اِنَا و يَشْرِنِيَ الْاَبْنَاءِ يَشْرِنِيَ ا " ہم بی محشل قبیلہ کے لوگ ہیں ہم اپنیاپ کو چھو اُکر کسی اور کی طرف اپنے آپ کو مضوب سیس کرتے اور نہ ہمارے باپ دو سروں کے بیوں سے ہمیں فروخت کر ناپند کرتے ہیں۔ "

اِنَّا لَمُنْ عِمْ يَوْمَ الرَّوْءِ الْفَصْنَا وَلَوْنَسَامُ بِهَا فِي الْأَمْنِ الْفِلِيْنَ الْأَمْنِ الْفِلِينَ الْأَمْنِ الْفِلِينَ الْأَمْنِ الْفِلِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ عَلَيْنِ الْمُرْدِينَ عَلَيْنِ الْمُرْدِينَ عَلَيْنِ الْمُرْدِينَ عَلَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللللَّاللَّاللَّاللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ ا

اِن تُنِيَّتُ وَغَالِيةٌ يَوْهُ المِتَكُرُمَةِ تَهُ تَعْنَ التَّوَائِنَ مِنَا وَالْمُصَرِيِّنَا اللهُ الْمُعَلِيْنَا "أكر كسى باعزت مقصدكي طرف كمز دوژ بوتو پهلا نمبر بحي بهرا بو كااور دومرا نمبر بحي بهرا بو كااور دومرا نمبر بحي بهارا بو گاه"

إِذَا الْكُمَا أَنَّ تَعْدَوَ الْنَ يُعِيلِمَهُ مَ حَدُّ الظَّلَاقِ وَصَلْنَا هَا بِالْهِ إِنَّ " "اكر بمادر جنگ حوتموارك تيزد حارك مدمن ب بث بأي توجم آك بند كراس كوائ التعول سے بكر ليتے بير - " (1)

اس متم کے شجاعت انگیزاور روح افروز اشعار کماں تک لکھتا چلا جاؤں اس میدان میں جن شعراء نے اظہار خیال کیا ہے اور واو فصاحت و بلاغت وی ہے اپنی شجاعت و بسالت کی ایک ولکش منظر کشی کی ہے۔ کہ نئے والے کی رحوں میں غیرت وحمیت کاخون بیکل بن کر دوڑ نے

موغ رسا صدول <sup>سو</sup>ر 1

# ابل عرب کی وفائے عمد کی شان

وفا، سچائی اور انصاف کے قبیلہ ہے ہاں کے بر تکس غدر اور وحو کا جموت اور ظلم کے قبیلہ ہے کو تلہ وفاتام ہے زبان اور عمل ہے تج بولئے کا اور غدر تام ہے زبان اور عمل ہے تج بولئے کا اور غدر تام ہے زبان اور عمل ہے جموث بولئے کا س لئے وعدہ کی پابندی کاقر آن کریم نے بار بار تھم دیا ہے اور وعدہ پور اکر نے والوں کی ستائش فرمائی ہے۔

وَ كُوْفُوا بِعَهْدِ فِي أَوْفِ بِعَهْدِ كُولَ وَإِنَّا كَ فَالْهِبُولُونَ (البقرة ١٠٠٠)

" تم نے میرے ساتھ جو عمد کیا ہے اس کو تم پورا کر ویس نے تمہارے ساتھ جووعدہ کیاہے اسے میں پورا کر دول گا۔"

ارشادالی ہے۔

وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدُ تُعُدُ (النحد ٩١٠)

'' کہ جب تم القد تعالیٰ ہے وعدہ کر و تواہے پورا کرو۔ ''

کوئی قوم بلکہ کوئی انسانی معاشرہ باہمی اعتاد کے بغیر ترتی نہیں کر سکا جہاں عمد علی اور وعدہ علائی و باعام ہو، وہ معاشرہ زوال وانحطاط کا شکار ہو جاتا ہے اہل عرب کی گونا گوں خوبیاں جن میں ہے چند ایک کاذکر ہم پہلے کر آئے ہیں ان ہیں ہے ایک سے خوبی بھی تھی کہ اگر وہ کی ہے وعدہ کرتے قواس کو پور اگر تے۔ خواہ اس سلسلہ ہیں ان کو بالی نقصان پر واشت کرنا پڑتہ بلکہ جان کی بازی بھی بارٹی پڑتی طبعی طور پر وہ جموت سے نظرت کرتے اور جموٹ کو حقیراور ذلیل جمعت اس طرح کے پولنان کے نز دیک صفات محمودہ ہیں ہے تھا۔ اور سے آرگی تعظیم و تحریم کرناان کا قوی شعار تھا عمد جالمیت کی آریخ ہیں ہمیں بیشار ایسے واقعات کے ہیں جب کہ الل عرب نے بال و جان کی قربائی دے کر بھی اپنی قول کی لاج رکھی اور اس کو اپنا فرض سمجہ سے ہی جرب کہ بال سال کور کے بارش کا آیک قطرہ اس کے بارٹ کا آیک قطرہ علی معز کے لئے قول میں سے میں مدخوں کے برخی کر بم صلی اللہ تعالی علیہ و تکی مدخوں اور آلا ہوں ہیں پائی کی آیک ہو کہ میں باتی نہ در بی ان حالات سے مجبور ہو کر ان کے سردار چشموں اور آلا ہوں ہیں پائی کی آیک ہیں کہ باس خالہ ہوں اور آلا ہوں ہیں پائی کی آیک ہیں کری کے باس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک ہیں حاجب نے اپنی قوم کو جمع کیا کہ میں کری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک ہیں حاجب نے اپنی قوم کو جمع کیا کہ میں کری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک ہیں حاجب نے اپنی قوم کو جمع کیا کہ میں کری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک ہیں حاجب نے اپنی قوم کو جمع کیا کہ میں کری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک ہیں حاجب نے اپنی قوم کو جمع کیا کہ میں کری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک ہیں حاجب نے اپنی قوم کو جمع کیا کہ میں کری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک ہیں حاجب نے اپنی قوم کو جمع کیا کہ میں کری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک ہیں حاجب نے اپنی قوم کو جمع کیا کہ میں کری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک ہیں حاجب کے اپنی خواب

ر ہائش اختیار کرنے کی اجازت طلب کر تاہوں۔ ماکداس قطی تاہ کاریوں ہے ہم اپنے آپ کو بچا سیس قوم نے اس کی اس تبویز کی جمعین کی چنانچہ وہ کسریٰ کے پاس ممیااور اپن الالف بیان کرنے کے بعداس سے اجازت طلب کی کہ جب تک ہارشیں نہیں پر ستیں اور قحط سالی کا خاتر نہیں ہو آاوہ اس کی قوم کواپنے ملک میں رہنے کی اجازت وے ۔ سریٰ نے کماتم اہل عرب فتنہ و فساد کے خوگر ہوغار محمری اور قزاقی تمہار امرغوب پیشہ ہے اگر میں تمہیں اجازت دوں تو تم اپنی ان چیج عادات کی وجہ ہے میرے ملک وقوم کے امن وسکون کونے و بالا کر کے رکھ رو مے۔ حاجب نے کما کہ جس اس کی منوانت ویتا ہول جب تک میری قوم تیرے ملک میں سکونت پذیر رہے گی اس مشم کی کوئی تازیاح کمت شیں کرے گی۔ کسریٰ نے کماس بات کا کوئی شامن ہے کہ تم اس وعدہ کو بور اگر و مے حاجب نے کما میں بعور مشانت اپنی کمان تمہارے یاس رہن رکھتا ہوں جب وہ کمان لے کر آیا تواس کو دیکھ کر اہل دربار ہنس پڑے لیکن کسری نے کہ ہمیں منظور ہے تم یہ کمان لے لوچنا نچہ جتنام صہ حاجب بنی قوم کے ساتھ وہاں رہاقوم کے ہر فرد نے ا ہے سروار کے اس قول کا پاس ر کھا حاجب کی موت کے بعدی معزبار گاہ ر سالت میں عاضر ہوئے اپنی غلطیوں کی معافی ہجی التماس کیا کہ حضور ہمارے لئے بارش کی وعافرہ کمیں حضور مدیہ انصلوة والسلام کی دعا ہے موسلاد هار بارشیں ہوئیں اور ان کا ویران علاقہ کھر سر سبز و شاد اب ہو کیامعنر کا قبیلہ ایر ان ہے واپس آگر اینے علاقے میں آباد ہو کیا حاجب کا بینا عطار د كسريٰ كے پاس كيا باكداہے باپ كى كمان اس سے ليے آئے۔ كسرى نے اسے و كيو كر كس تم وہ ت و می نہیں ہو جس نے میرے پاس کمان رسمی تھی عطار و نے کما پیٹک لیکن جس نے کمان رسمی تھی وہ مرکبے ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں اور اپنے باپ کی کمان لینے کے لئے حاضر ہوا ہوں چنا نجے تسریٰ نے وہ کمان اے واپس کر دی اور اے خلعت فاخرہ پہنائی جب وہ بار گاہ ر سالت میں حاضر ہوا تواس نے وہ ضعت بدر گاہ ر سالت میں ہدیہ کے طور پر پیش کی لیکن سرور عالم نے اے تبول نه فرمایانس نے وہ خلعت ایک بیمودی کو جار بزار در ہم می فرو ات کر دی۔

یہ بات قبید معنر کے لئے فخرو مباحات کا باعث بن کی چنا نچ ابو تمام کتا ہے۔

اذ الفَحْرَاتُ يَوْمَّا نَتِيدُهُ بِعَوْسِهَا فَمَا اللّهِ عَلَى هَا وَطَفَ تُعِينَ مَنَافِتِهِ

افر الله معنری ایک شاخ ) اپنی کمان کے باعث فخر کرے جس ک

وجہ سے اسکے مناقب معجم ہو گئے ہیں۔ "

فَانْتُوْمِينِي قَالُ إِلَمَالَتُ مُنْوَفِّكُمْ عِوضَ الَّذِينَ اسْتُرْهُ وَاوْتر عَامَ

"اے میری قوم! تم وہ بمادر ہو جن کی تھواروں نے ذی قار کی جنگ میں ان بادشاہوں کے تختوں کو اوند صاکر ویا جنہوں نے حاجب کی کمان کو اپنے یاس محروی رکھاتھا۔"

ان كايفاء عهد كاليك اور حيرت الكيزواقعه ساعت فرملية \_

منذرین ماءانساء ، جو نعمان بن منذر کادا دانقلاور خیره کاباد شاه تعلاس نے سال میں دود ن مقرر کئے ہوئے تھے ایک کو ہوم تعیم، لیعنی خوشی اور نہمت کا دن اور ووسرے کو ہوم البوس یعنی رنج والم کا دن کہا جاتا۔ یوم تعیم کو جس پر اس کی سب سے پہلے نظر پڑتی۔ اس کو وہ شہی او نٹول میں سے سواونٹ بطور انعام بخشا۔ اور یوم بوس کو جو مخص سب سے پہلے اس کے سامنے آ آاس کووہ قبل کر دیتالیک روز نعمان اپنے شاہی محوز ہے بحوم پر سوار ہو کر شکار کے کئے کمیاس نے ایک جنگلی گدھے کے پیچیے محموز او وڑا یاوہ اس کوسٹش میں ایس جکہ پہنچ کیا جمال اس کا جاننے والا کوئی نہ تھا۔ لاؤ لشکر سار اپیچھے رہ کمیابادل کھر کے آ محتے بارش شروع ہوئی اس ئے سرچھیانے کے لئے کوئی جگہ تانش کر تاجای وہ ایسے مکان تک پہنچ جس میں نی طے قبیدہ کا خطلہ نامی ایک مخص اپنی بیوی کے ساتھ سکونت پذیر تھا نعمان نے ان دونوں سے بوچھاکیا تمهارے یاس سرچمیانے کی کوئی جگہ ہے۔ انہوں نے کما مال تشریف لائے منظلہ کے پاس صرف لیک بمری تقی وه اینے تووار د مهمان کو پہچانتا بھی شمیں تھا کہ بیہ جیرہ کافر مانروا ہے کیکن اپنی طعبی معمان نوازی کی عادت ہے مجبور ہو کر اس نے اپنی بیوی کو کما کہ بیہ کوئی معزز فخص مصوم ہو آ ہے اس کے لئے کیا کیا جائے اس نے کہا ہیں نے تھوڑا سا آٹا بچاکر رکھا ہوا ہے۔ میں دوٹی پکاتی ہوں تم اپنی بکری ذیج کر وچنانچہ اس نے پہنے بکری کاوووھ دوہا پھرا سے ذیج کر کے اس کا محوشت بکا یہ نعبان کو پہنے وودھ پلایا پھر کھانا کھلایا اور رات بھراس سے ہاتیں کرتے رہے صبح تعملن وہاں سے روانہ ہوا تواس نے بتایا میں تعملن ہوں مجھی میرے پاس آ نامیں حسیس اس خدمت کاصلہ دوں گا حنکلہ نے کہاانشاء اللہ کافی عرصہ محزر کیا یہاں تک کہ انہیں قحط سال نے آلیان کی مال حالت ہوی خت ہوگئی تواس کی بیوی نے کما کہ جیرہ کے باد شاہ نے تہیں آنے کو کماتھااب آگر تم اس کے پاس جاؤ تووہ تنہیں انعام واکر ام سے نوازے گااور بہری مجڑی بن جائے گی۔ حنظلہ روانہ ہوالیکن جس روز وہ نعمان کے وربار میں چیٹ ہوا وہ اس کامنحوس ون تی نعمان نے اس کو پھپان لیااور اس کو بہت د کھ ہوا کہ میہ آج کیوں اس کے پاس آیا ہے۔ حنظلہ نے اپنا تعارف کر اتے ہوئے اسے کہا ہیں وہ ہول جس کے پاس تم نے رات گزاری تھی نعمان کے کما میں نے پہچان لیا ہے لیمن کاش تم اس دن کے علاوہ کی اور دن میرے پاس
آ تے اس نے کما جھے اس بات کاظم شیں تھا نعمان نے کما میں مجبور ہوں آج اگر میرابیٹا تاہو س
میرے سامنے آ جا آلو میں اس کا سرقام کرنے ہے بھی بازنہ آباس لئے میں مجبور ہوں میرے
ہے جمیس قبل کے بغیر کوئی چارہ نمیں اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو ما تکووہ میں تجھے دوں گااس
نے کمامیرے قبل کے بعد تمہارا یہ انعام واکر ام میرے کس کام آئے گا۔ اگر میرے قبل کے
بغیر حمیس کوئی چارہ نمیں تو جھے صلت دو باکہ میں ایک مرتب اپنے گھر والوں سے مل آؤں ان
کو آخری و صیتیں کر آؤں اور ان کے لئے جو انتظام میں کر سکتا ہوں وہ کروں پھر میں دائیں
آ جاؤں گا نعمان نے کما اپنا کوئی ضامن دو سحنظلہ نے ارد گر د نظر دوڑائی اس کی نگاہ شریک بن
آ جاؤں گا نعمان نے کما اپنا کوئی ضامن دو سحنظلہ نے ارد گر د نظر دوڑائی اس کی نگاہ شریک بن
گمریر پڑی اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اس کا کفیل سے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بن
گلب کا آیک آدمی جس کا نام قراد بن اجدع تھا وہ کھڑا ہو گیا اور نعمان کو مخاطب کر کے
بولا۔

اَنَیْتَ اللَّعْنَ اَلْکُونَ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عِی اس کا ذمه دار بول " ۔ پھر نعمان نے حنظلہ کو پانچ سو اونٹنیاں دیں اور ایک سال کی میعاد مقرر کی جب سال گزر گیااور اس میعاد جس ایک دن باتی رہ گیاتو نعمان نے قراد کو کماکہ میں یہ خیال کر آبوں کہ کل حسیس قتل کر دیا جائے گاکیونکہ جس کی تم نے منیانت دی تھی وہ اوٹ کر ابھی تک نہیں آیا قراد نے کہا۔

> فَإِنْ يَكُ صَدِّدُهُ لَهُ الْيَوْمِ وَتَى فَإِنَّ غَدَّ الْسَاظِرُهُ تَدِيْبِ
> "أكرون كالسلاحمة مند مورْجِكا بوكل كاون بحى قريب بزيودور العرب"

و مرے دن نعمان اپنے و ستور کے مطابق مسلی ہوکر اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہوااور اس جند پنچا جہاں وہ اس روز پہنے نظر آنے والے فحق کو قبل کیا کہ آتھ۔ اس نے قراد کو اس کہ سائے آؤاور جلاد کو اس کا سر قلم کرنے کا تھم ویا اس کے وزیر دن نے کہا ہے بوشاہ اجب تک یہ پورادن ختم نہ ہوجائے۔ "پاس کو قبل نہیں کر کتے۔ اس نے اس تمام تک مسلت دے دی نعمان دل ہے یہ چاہتاتھ کہ قراد گتل ہوجائے اور حنظلہ جس نے اس ویرائے جس اس مہر نوازی کی تھی وہ کسی طرح نی جائے۔ سورج ابھی ڈو ہنے کے قریب ہے قراد کے پہنے انگار ویئے گئے جس اس نے صرف چادر باند ھی ہوئی ہے اسے پڑ پر سطن پر کھڑ اکر دیا ہے جاد تھو۔ ہونیام کتے ہوئے س کے پاس کھڑ اہے اور نعمان کے اشار وابر و کا منتظہ ہے اس اثناء میں دور ے ایک آوجی آ ماہوانظر آیا۔ نعمان نے قراد کو قتل کرنے کا تھم دیا لیکن اے کہا گیا کہ جب
تکسیہ معلوم نہ ہوجائے کہ آ نے والا شخص کون ہے۔ اس وقت تک تم اے قتل نہیں کر یکے
جب وہ قریب آیا تو وہ حفظلہ تھا۔ نعمان نے جب اس کو دیکھاتو اس کواز حدیریش فی ہو آباس نے
کہا جب تم ایک بار قتل سے نج کر نکل گئے تھے پھر تم واپس کیوں آئے ہواس نے جواب دیا
"الوفا" لینی جو وعدہ میں نے کیا تھا اس کا پور آکر ہا جھے پر لازم تھ۔ حمیس وفا کا بہ درس کس نے
"الوفا" لینی جو وعدہ میں نے کیا تھا اس کا پور آکر ہا جھے پر لازم تھ۔ حمیس وفا کا بہ درس کس نے
و یا نعمان نے پوچھا اس نے کہا میرے دین نے ، پوچھا تیرا دین کیا ہے اس نے کہا نفر انہت کہ تعلیمات اس
نعمان نے کہا اس کی تعلیمات میرے سامنے پیش کر وچٹا نچہ اس نے نعمان نے کہا میائندوں نے اپ
بوشاہ کی اقتداء کرتے ہوئے نفرانیت انتھیار کرئی۔ اس دن سے نعمان نے اپ اس طریقہ
باد شاہ کی اقتداء کرتے ہوئے نفرانیت انتھیار کرئی۔ اس دن سے نعمان نے اپ اس طریقہ
کار کو ختم کر دیا۔ اس نے قراد اور حنظلہ دونوں کو معاف کر دیا اور کھا۔

وَاللَّهِ مَا اَدُّرِيْ اَبَيُّكُمَّا اَوْفَىٰ وَٱكْرَمَر

" بخداہیں یہ فیصلہ نمیں کر سکتا کہ تم دونوں میں سے زیادہ بادفاور زیادہ کریم کون ہے۔ "
کیا یہ فخص جو ایک مرتبہ قتل ہونے سے بچااور پھر لوٹ کر آگیا یا وہ فخص جس نے
اس کی منہانت دی بسرصال میں ان دونوں سے زیادہ ذیل اور خسیس نمیں بنتا چاہتا اس وقت حنظلہ نے کہا

" مَاكُنْتُ ٱخْمِلْ طَنَّ بَعْدَ الَّذِي آسَدَى إِلَىٰٓ مِنَ الْفِعَالِ الْحَالِثِ " مِن اس كاس ظن كوجومير برب مِن اس تفاعلط ثابت شيس كرنا جابتاتها ..."

وَلَقَدَاْ دُعَثْمِنِی النَّفِیلَانِ مِنْلَالَیْ یَ فَابَیْتُ عَیْرَتُمَ جُدِی وَفِعاً لِی "
"میری ممرای نے بچھے وعوت وی کہ میں وعدہ خلالی کروں لیکن میں نے اسکی بات مانے ہے انکار کر ویااور اپنے شرف و کرامت پر حرف نمیں آنے ویا۔ "
آنے ویا۔ "

 ہر قیمت پر وعدے کا بغااور عمد کی یا بندی اہل عرب کا طرو اقیاز رہاہے اس کی چند مثالیں آپ پہلے طاحظہ فرما بچکے ہیں لیکن اپنے وعدہ کا پاس کرتے ہوئے اپنے گخت جگر کو قربان کر دینا یہ مجمی اہل عرب کائی شیوہ تھا۔ چنا نچہ ایک مشہور واقعہ جس کو اہل عرب بڑے کنحرہ بازے پیش کرتے ہیں سمووک بن حبان کا ہے۔

کیس الی و فیوانڈ روہ سیبیل مناضغ منا اُنٹ صائع میں ایس اللہ ہوتیا "اے ہو شاہ ایس کسی تیت پروہ زر ہیں تمیس نمیں دے سکتاب ہوتیا ہی جائے کر لو۔ "

اس نے اس کی آنکھوں کے سیسٹے اس کے بیٹے کے گلے پر چھری چلادی اور اے موت کے گھاٹ آبار و یا بودشاہ زر بیں حاصل کرنے بیں ناکام رہا۔ اور اے نامراد واپس آنا پڑا۔ سموؤل وہ زر بیں لے کر امرؤ القیس کے اہل خانہ کے پاس کیااور وہ امانت اس کے ور ٹائے میرد کر دی اس کے بیہ شعر ہیں۔

و فَيْتُ بِهَ ذَرُعِ الْكِينَةِ فِي إِنِّى ﴿ إِذَا مَا حَالَ أَقُواهُمْ وَ فَيْلِتُ الْمِي وَ فَيْلِتُ اللَّهِ الرمن نے امر والقیس کندی کی زرمین اس نے ورٹول کو پہنچا ایس اس

وبوغ أرب جداول فلاصالهم والأوال

حالات میں دوسری قومیں خیانت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں میں ان حالات عمل بھی اپنا وعدہ یور اکر آبوں۔ "

وَقَالُوْلَانَةُ كُوْنَى غِينِهِ ﴿ وَلاَ وَاللّٰهِ أَغْدِارُ مَا مَشَيْتُ " وہ كتے ہيں بيہ فرانہ برا ليمتی اور دلكش ہے ليكن بخدا ميں دھو كا نسير كروں گاجب تك ميں اس زمين پر چلتار ہوں گا۔ "

اس سمووُل کاایک قصیدہ ہے جوانی سلاست میان ، براعت اسلوب میں عربی اوب میں بڑ متاز در جدر کھتاہے اگر چہ یہ سداقصیدہ یاد کرنے کے قابل ہے اور اس میں ہم سب کے لئے وصلا وقصیحت کا قیمتی ذخیرہ سوجو د ہے۔ بطور مثال چنداشعار طاحظہ فرمائیں۔

إِذَا لَهُمْ وَلَهُ مِيدُ فَنَ مِنَ لَلْوَهِ وَهُمُنَا فَ فَكُنُّ وَدَاهِ بَدُرْتَدِ بَيْعِ جَمِينَا

" جب تك كس فضى كى عزت كو خست اور كمينكى كا واغ نه كا اس
وقت تك جولباس بحى وه پنے وتى اسے خوبصورت لگا ہے۔ "
تُعِيَّرُنَا آنَ قَلِيْنَ عَيدِيْدُنَا فَقَلْتُ لَهَا إِنَّ الْكِرَامَ قَلِيْنَا
تُعِيَّرُنَا آنَ قَلِيْنَ عَيدِيْدُنَا فَقَلْتُ لَهَا إِنَّ الْكِرَامَ قَلِينَا
" ميرى زوج بجمع عار والآلى ہے كہ جارى تعداد بحت كم ہے جن اسے كتا
موں ويكل شرفاء كى تعداد تعيل موتى ہے۔ "

وَمَا هَنَوْنَا آَنَا قَدِينِلُ وَجَائُرَنَا عَزِيْرُ وَجَازُالُاكُنَّوِيَ وَلَيْلَ الْعَلَا الْأَكْثُولِيَالَ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْمُلْوَالُولِ الْعَلَا الْمُعْمِلُ الْعُلَا الْمُلْعَلِيلُ وَخُوالِ اللَّهُ الْعَلَا الْمُلْعَلِيلُ وَخُوالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا الْمُلْعِلَ الْمُلْعِلَا الْعَلَا الْمُلَا الْعَلَا الْمُلِيلُ وَخُوالِ اللَّهِ الْمُلْعِلَا الْمُلْعَلِيلُ الْمُعْلِمُ الْعَلَا الْمُلْعَلِيلُ وَلَا الْمُلْعِلَا الْمُلْعِلَا الْمُلْعِلْمُ الْعَلَا الْمُلْعِلَا الْمُعْلِمُ الْعَلَا الْمُلْعَلِيلُ الْعِلْمُ الْمُلْعِلَا الْمُعْلِمُ الْعُلِيلُ الْمُلْعِلِيلُ الْمُلْعُلِيلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُلْعِلَا الْمُعْلِمُ الْمُلْعِلَا الْمُعْلِمُ الْمُلْعِلِيلُولُ وَلَا الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعِلَيْمِ الْمُلْعِلِمُ الْمُلْعِلِمُ الْمُلْعِلَا الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعِلَا الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعِلَا الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُ

وَاَیَاهُمُنَاهُمُنَهُ وَرَهِ فِی عَدَدِرَا لَهَا عُرَاهُ مَعْلُوهَ وَحَجْوَلَ اللّهَاعُورَا مَعْلُوهَ وَحَجْولُ اللّهُ الْعُرَامُ مَعْلُوهَ وَحَجْولُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

# اہل عرب کی غیرت وحمیت

ا الله غ لا ساجله ال قد مد مني ۴ م ۱ ۴۸

عرب کے یہ بادیہ نشین دیگر صفات حمیدہ سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت کے جذب سے بھی سرشار تنے میدائی عصمت و عفت کی تفاقت کے لئے خون کے در یا بها دینااور کشتوں کے پشتے نگا دینااپنااہم ترین فریغر سمجھتے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ ان کی ناموس کی طرف بری نگاہ سے دیکھ سکے اور وہ اے خاموشی ہے بر داشت کرلیں ای جذبہ ہے سرشار ہونے کے باعث وہ اپنے نسب کی حفاظت کیا کرتے تضاور اپنے شجر ہونسب کو یاد ر کھا کرتے تھے اور بروه مخص جس من شرافت و نسيلت كااو في سايعي حصه يا يا جا آبو - وه لاز ي هور برغير تمند ہو آ ہے۔ اور وہ قوم جو شجاعت ساتوت ، اور پاس عمد میں اس بلند ور جہ پر فائز تھی وہ بھلاا پی عصمت، ناموس کی حفاظت میں کیونکر سل پہندی کا مظاہرہ کر سکتی تھی۔ ان کی بزی بزی جنگوں کے پس منظر میں اکٹڑاسی فتم کے واقعات ہوا کرتے تھے۔ سمی بڑے ہے بڑے سروار نے اگر کسی مخص کی ماں کو کوئی ایسی خدمت بھالانے کا تھم و یاجواس کے مرتب سے فرو تر ہوتی تو وہ خاتون اس تزلیل پر آتش زیریا ہو جاتی اور اینے خاوند، ہمائیوں فرزندوں کو للکارتی۔ ایک عورت كى للكارير سينكرول كمواري بي بنيام موجاتي اوران واحديث خون كور يابن لكتان کاجذبه غیرت بھی ان کی شجاعت اور ان کی مروت کا ایک مظهر تھا۔ وہ توم بزول ہو جایا کرتی ہے جس میں مروت کا جذبہ موت کی نیند سوجا یا کرتا ہے۔ وہاں فیرت بھی دم توڑ ویتی ہے جو جاہان کی عصمتوں کے ساتھ کھیلا کرے جو جاہان کی بچیو ن کوا ٹی ہوس کانشانہ بنائے۔ غيرت ك بجمي موتى اس را كه من كوئى چنگارى ايس نميس موتى جو چنخ اور اس رسوائى برشعد جوال ین کر ٹوٹے ۔ اور قوم کے گوہر عصمت کولوٹنے والوں کو جلا کر خاک سیاہ بنا دے ۔ اس لتے ان کے شرفاء اور نجباء اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے ایک پیویوں کا انتخاب کیا کرتے تھے جن کا دامن عصمت فسق و فجور کے بدنم واغول سے پاک صاف ہوتا۔ وہ ظاہری

حسن و جمال پراس امر کوترج دیتے کہ وہ خاتون جس نے ان کی اولاد کی مال بنتاہے یا ان کی ہونے والی بسور مگ وروپ میں اگر کسی سے کم ہوتو ہولیکن شرافت اور عفت میں اس کامعیار بست عی باند ہوتا جائے۔

اکیم بن صیف جو عمد جالیت کے حکماہ اور وانشوروں میں ایک ممثاز مقام پر فائز تھا جس ک وابلنگ اور حکمندی سے مثاثر ہو کر سمری نوشیرواں نے یہ کما تھا۔ "کو کُوْ اَلْمُونَّ لِلْمُعَرَّبِ عَیْرَا فَلَکُونَ "اگر اہل عرب میں اس کے بغیر کوئی اور مرد دانانہ ہو آتو یہ ایک بھی ان کے لئے کال تھا۔ "اس نے اپنے بیٹوں کو تھیجت کرتے ہوئے کہا۔

يَا بُنَى لَا يَعْمِدَ لَنْكُمُ جَمَالُ النِّسَاءِ عَنْ صَرَاحَةِ النَّسُبِ فَإِنَّ الْمُسَادِعِةُ النَّسُبِ فَإِنَّ الْمُسَاكِحَ النَّسُبِ فَإِنَّ الْمُسَاكِحَ النَّيْدِيَةَ مُنْ رِجَةً لِلشَّرَفِ

"اے میرے بیڑ! عور توں کا ظاہری حسن و جمال تہیں نسب کی پاکیزگی سے عافل تہ کر دے کیونکہ کمینہ صفت اور بدکر دار بیویاں خاندانی شرف کو خاک میں طاد تی ہیں۔ " (۱) ابوالا سود الدوکلی نے اینے بیڑل کو کہا۔

قَدُ ٱخْسَنْتُ إِنَيْكُوْمِعِكَ رَّا وَكِيَارًا وَقَيْلَ أَنْ تُوْلَدُوا مَا لُوَا كَيْفَ ٱخْسَنْتَ إِلِيَنَا قَبْلَ أَنْ نُوْلَدَ ؟ قَالَ إِخْتَرْتُ لَكُوْمِنَ الْأُمْهَاتِ مَنْ لَا تُسَبُّونَ بِهَا

و میں نے تم پر احسان کیا جب تم چھوٹے تنے اور جب تم بڑے ہوئے اور اس سے پہلے بھی کہ تم پیدا ہوتے۔

انموں نے پوچھا کہ دیماری پیدائش ہے پہلے آپ نے ہم پر کیا حسان کیا ہے؟ تواس نے کمایس نے تمہارے لئے الی پاک وامن مائیں چنی ہیں جن کی وجہ ہے حمہیں کوئی گالی نمیں ٹکال سکتا۔ " الریاشی آیک عرب شاعرائے نیچے کو کہتا ہے۔

قُاَدَلُ إِحْدَانِي إِنَّكُو تُحَدِّي لِمَا جِدَةِ الْعِرَاقِ بَادِعَفَافُهَا فَيَ الْعِرَاقِ بَادِعَفَافُهَا \* سُلُ مِيراسِللاحسان تم پربيب كه بس في تسارت كاليمال يستعك جو عراق مي مجدو شرف كي مالك تحى اور اس كي پاك دامني فلابر

هی- "

رشتہ از دواج کی اہمیت کے چیش نظر زمانہ جالیت کی زیر ک مائیں ان بجو اس کی شادی کے بعد انہیں رخصت کر تے وقت بو پندو نصائح کرتی تھیں انہیں پڑھ کران کی قبات افراست پر چیرت ہوتی ہے آج جب کہ علم نفسیات اسپے عروج پر ہے اور اس کے باہری ، نفسیات انسانی کو چیش نظر رکھتے ہوئے مختلف لوگوں کو مختلف طلات سے عمدہ پر آ ہوئے کے لئے بڑے جی مشور سے اور زریں ہوایات و یا کر تے ہیں۔ جمن آیک عرب می کی تھیجت آپ کی خدمت جن چیش کر آہوں جو اس نے اپنی پی کی شاوی کے موقع پر اے رخصت کر تے ہوئی آپ اے فررت کی چیش کر آبوں جو اس نے اپنی نہی کی شاوی کے موقع پر اے رخصت کر تے ہوئی آپ اے فررت کی خورت کی مشور سے پر حمیں از دواجی زندگی کے نازک ترین مسائل کے بارے میں ایک بدو عورت کی مقور سے پر حمیں اس کی افادے تا اور اہمیت کے چیش نظر یہ طوالت ہر گزگر اس نمیں گزر سے ضرور ہے۔ لیکن اس کی افادے تا اور اہمیت کے چیش نظر یہ طوالت ہر گزگر اس نمیں گزر سے کی سے دو اپنی بچوں کے مستقبل کو در خشال بنا محق جیں۔ موجودہ زمانہ جس میاں ہوی کے تصلفات کی کشیدگی کی شکاے سام ہو کئر ان ہوایات پر قبل کیا جا سے قواس کشیدگی اور بھی کی کو عجت والفت میں باسانی ہوا بات کی ائیس کر اس کشیدگی اور بھی کی کو عجت والفت میں باسانی ہدا جا سے سکا ہوں۔

عوف بن محفم، ایک عرب سردار تھاریاست کندہ کے بادشاہ، عادث بن عمرہ نے اس کی اور نے بین عمرہ نے اس کی بہت تعریف سی اس نے ایک واتااور تجربہ کار صعام بامی عورت کو عوف کی بجی کو دیکھنے کے لئے بھیجا صعام نے والی آکر اس بچی کاسرایا جس انداز سے بیان کیااور اس کے خصائل و شائل کا جامع آذکر و کیاوہ بھی عربی اوب کا ایک شاہلا ہے دشتہ طے ہو گیا۔ رسم نکاح کے بعد ماں نے راحی الحق میں عربی اوب کا ایک شاہلا ہے دشتہ طے ہو گیا۔ رسم نکاح کے بعد ماں نے راحی الحق میں ترجمہ آپ کی آوجہ کے مال نے بیش خدمت ہے۔

اَيْ بُنْيَةُ ا

"اے مری باری کی!"

اِنَ الْوَصِينَةَ لَوْ تَوِكَتْ بِغَضْلِ آوَ بِ تَوَكَّتُ لِلْ لِكَ وَمُنْكِ
الرَّمُ وَصِيتَ كُواسِ لِيَّةَ رَكَ كَرَ وَعِلْرُوا بُولَا كَدَ جَس كُووصِت كَى جارى
عوو خود همند اور زیرک ہے تو می تھے وصیت نہ كرتی۔ "
و فور همند اور زیرک ہے تو می تھے وصیت نہ كرتی۔ "
و دَكِيْنَهُمَا تَذَكَ كِرُهُ الْعَمَافِينِ وَمُعَوَّلُهُ لِلْعَافِينِ

وَلَوَ أَنَّ إِمْرَهُ فَيْ إِسْتَغْنَتُ عَنِ الزَّوْمِ لِفِيغَ ٱبْوَيْهَا وَشِنَّةً وَ مَا يَتِهِمَا إِلَيْهَا كُنْتِ آغْنَى النَّاسِ عَنْهُ -

"اگر کوئی عورت اپنے خلوند کے اس کے مستنفی ہو سکتی کہ اس کے والدین بڑے والدین بڑے والدین بڑے والدین بڑے والدین بڑے والدین بڑے والدین کے اس کے مستنفی ہو میں توقوسب سے زیادہ اس بات کی مستحق تھی کہ اپنے خلوند ہے مستنفی ہو جلئے۔ "

وَلَاَنَ النِّسَاءَ النِّسَاءَ النِّسَاءَ النِّسَاءَ النِّسَاءَ النِّسَاءَ النِّسَاءَ النِّسَاءَ النِّسَاءَ ال "حين هيفت بير ہے كہ مورتمی مردوں كے لئے پيداك كئ جي اور مرو عور توں كے لئے پيدا كے گئے جي۔"

اَی ہُنکیّہُ اِنَّابِی فَارَفْتِ الْجَوَّ الَّذِی خَوَجْتِ "اے میری نور نظر! آج نواس فضاکوالوداع کساری ہے جس بمی نوپیدا ہوئی۔"

دَخَلَفُتِ الْمُثَنِّى الْآنِي فِينِهِ هَدَرَجَتِ " آج تواس نشمن کو چیچے چموڑ رہی ہے جس میں تو نے نشو و نما پائی۔ "

الیٰ وَکُرِ لَفُرَقَعْ وَنِهِ "ایک ایسے آشیائی طرف جاری ہے جسے توسیں جانتی۔ " وَ مَدِیْنِ لَفُرِ تَالْمِونِیُو "اور ایک ایسے ساتھی کی طرف کوچ کر ری ہے جس کو تو سیس پہانتی۔ "

خَاصَبَهُ بِهِ لَكِهِ مَلَيُّكِ وَقَيْبًا وَمَلِيُّكَا " لِى وه تَجْهِ اللهِ ثكام مِن لِينے ہے تمرا تكمبان اور مالک بن كيا ہے۔ "

عُلُونِ لَهُ آمَةً يَكُنُ لَكِ عَبُدًّا وَخِيْكًا

'' تو اس کے لئے فرمانبروار کنیز بن جا، وہ تیرا وفادار غلام بن جائے گا۔ ''

يَا بُنَيَةُ الْحِيلَ عَنْي عَشْرَخِصَالِ يَكُنَّ لَكِ دُخْرًا وَيُكْرًا

"اے میری گخت جگر! اپنی مال سے وس باتیں یاد کر لے یہ تیرے لئے میتی سرمایہ اور مفید یاد داشت ابت ہوں گی۔ "

اَلطَّمُعْبَةُ بِالْقَمَاعَةِ وَالْمُعَاشَّرَةُ بِعُسْنِ الشَّمْعِ وَالطَّافَةِ "عَنت تَناعِت مِه وائمَ بِخ كَاور بابهي ميل جول اس كى بات خفاور اس كاحكم بجالانے سے پر مسرت ہوگا۔"

> وَالنَّمَ لِمَا لِمُوقِهِ عَنْهَ نَدِهِ وَالنَّفَقُدُ لِمَوْضَعِ اَنْفِهِ فَلَا تَقَعَّمُ عَيْنَا لَهُ مِنْكِ عَلَى قَيِلْيَجٍ وَلَا يَشَتُمُ مِنْكِ اِلْا طِلْيَبَ رِنْجٍ

"جال جہال اس کی نگاہ پڑتی ہے ان جگہوں کا فاص خیل رکھ اور جہال جہال اس کی ناک سوتھ سکتے ہے اس کے بارے میں مختلارہ آگہ اس کی اس کے بارے میں مختلارہ آگہ اس کی نگاہ تیرے جم اور لباس کے کسی ایسے حصہ پرنہ پڑے جو بد نما اور فعیظ ہو۔ اور تھھ سے اسے بد ہونہ آئے بلکہ خوشبوسو تھے۔ اس بات کا فاص خیال رکھنا۔ "

وَالْكُفْلُ الْمُسْنُ الْمُسْنِ وَالْمَاءُ الطَيْبُ الطِّيْبِ الْمَفْقُودِ "مرمه حسن كى افزائش كالبمترين ذريعه باور پانى تمشد و خوشبوت بهت زياد و پاكيزو ب- "

> وَالنَّعَهَٰدُ بِوَقْتِ طَعَامِهِ وَالْهَدَوْعَنَهُ حِيْنَ مَنَامِهِ فَوْنَ حَرَارَةُ الْخُوْءِ مَلْهَبَةُ وَتَنْغِيْصُ النَّوْمِ مَبْغَضَةً

'' اس کے کھانے کے وقت کا خاص خیال رکھنااور جب و سوئے اس کے '' رام میں مخل نہ ہونا۔ کیونک بھوک کی حرارت شعد س جایا ہرتی ہے اور نیند میں خلال اید زی بغض کا ہا ہے ہی جاتی ہے۔ '' دَالْاِحْتِهَا فَا بِسَيْتِهِ دَمَالِهِ دَالْاِدْعَاءُ عَلَى نَفْيهِ دَحَتَيْهِ دَعَيَالِهِ "اس كهراورمال كي حفاظت كرناس كي ذات كي، اس كي نوكروں كي اور اس كے عيال كي برطرح خبر كيرى كرنا۔"

وَلَا تُقْشِى لَهُ سِتَّا وَلَا تَعْصِى لَهُ أَمْرًا فَالْكِينَ أَفْتَيْتِ مِنَّهُ لَا تَأْمَرِيْ عَنْدُوهُ وَلَنْ عَصَيْتِ آَمْرَهُ أَوْغَرُتِ صَدْلَةُ

"اس کے راز کوافشامت کر ہا۔ اس کی تافرہ نی مت کرنا اگر تواس کے راز کوفاش کر دے گی تواس کے غدر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی اور اگر تواس کے تھم کی نافرہ نی کرے گی تواس کے سینہ میں تیرے بارے میں غیظ و غضب بھرجائے گا۔ "

إِنَّهِيُّ مَعَ وَلِكَ الْعَرَّحُ إِنْ كَانَ طَارْعًا؛ وَالْإِكْنِتَ بَ عِنْدَهُ إِنْ كَانَ فَرِعًا؛ فَوَنَّ الْحَصْلَةَ الْأُوْلِ مِنَ النَّعَْصِ لَيْرِ وَ التَّالِنِيَةَ مِنَ التَّكْدِيْرِ

"جبده غمزده اور افسر ده جوتوخوش کے اظمار سے اجتناب کرنااور جب
ده شادال و فرحال ہو تو اس کے سامنے مند بسور کر مت بیٹھنا۔ پہلی
خصلت آ داب زوجیت کی ادائیگی میں کو آئی ہے اور ووسری خصلت دل
کو مکدر کر دینے والی ہے۔ "

وَكُونِيْ اَشَكَ مَا تَكُونِيْنَ لَهُ إِعْظَ مَّا يَكُنْ اَشَدَ مَا يَكُونُ اللهِ إِكْرُاهًا

" جتنائم سے ہو سکے اس کی تعظیم بجامانا وہ اس قدر تمہار ااحرام کرے گا۔ "

وَاَشَادَهَا ثَكُونِهُنَ لَهُ مَوَافَقَةً اَطُولَ مَا ثَكُونِيْنَ لَهُ مُرَافَقَةً "جس قدرتم اس كى ہم نوار ہوگی اتن قدری وہ تمیس اپنار فق حیات بنائے رکھے گا۔" وَاعْلَمِى اَنَّكِ لَا تَصِيلِيْنَ إلى مَا يَعِينِيْنَ حَتَى تُوْشِرِيْ رَمَنَاهُ عَلَى رَمَنَاكِ وَهَوَاهُ عَلَى هَوَاكِ فِيْمَا أَخْبَبُتِ وَمَنَاهُ عَلَى رَمَنَاكِ وَهَوَاهُ عَلَى هَوَاكِ فِيْمَا أَخْبَبُتِ

'' آچی طرح جان او تم جس چیز کو پیند کرتی ہوا ہے نسیں یا سمتی جب تک تم اس کی رضا کو اپنی رضا پر اور اس کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیجے نہ وو خواہ دو بات تنہیں پیند ہو یا ٹاپیند۔ "

> وَاللَّهُ يُعَنِّرُلُكِ "اعِمْ الله تعلق تيرا بملاكر عـ "

چنا نچہوہ بچی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے پاس آئی اپنی مال کی ان ذریں نصائح کو اس نے اپنا حرز جاں بنائے رکھااور اس نے عزت اور آرام کی قاتل دخک زندگی گزاری باد شاہ اس کی بڑی قدر کیا کر آنقااور اس کی نسل ہے یمن کے سات باد شاہ توکد ہوئے۔ (1)

ہم نے قدر سے تفصیل سے اہل حرب کی ان خوبوں کا ڈکر ہ کیا ہے جو حرب کے سحرا نشینوں کی فطرت میں قدرت نے و دبیت فربائی تھیں کیاں یہ خوبوں سے راہنمائی سے حروم تھیں اس لئے ان سے ان مقاصد جلیلہ کی تحیل نہیں ہوتی تھی اور نہ منازل دفیعہ پر انسان کی رسائی ہو کتی تھی تھی تھی کے راہنمائی کے فقد ان کے باعث، شجاعت اکھڑا و قات قلم و تعدی کی صورت افتیاد کر لئی تھی اور اس بھڑت خوزین کی کامتھم کی فساد کا استعمال یا قوم میں کمی اصلائی جیل نیس تھی یک اس باور کی افا نہت اور مضی تبور کی تسکین ہوتی تھی۔ اس طرح ان کی جو د و تقل و سخانے قوم کے معافی مسائل عل شیس ہوتے تھے وہ حقوت کے دریا اس لئے بمائے تھے کہ لوگ انہیں تھی کہیں۔ سال کو میں مسائل عل شیس ہوتے تھے وہ حقوت کے دریا اس لئے بمائی جو دو حقل لوگ انہیں تھی کہیں۔ سال کی جو دو حقل دو موجی کی رہے۔ عدی نے حضور مسلی انڈ علیہ وسلم سے پوچھا یار سول انڈ اس ای برا با بن اور وہ مقلم برا ابار و سے تھا۔ کیا س کا جراباب بڑا تھی اور اس نے بالے اگر اُڈکٹر اُڈکٹر اُڈکٹر کی کھی اور وہ اس کی مقد سے تا ہے جا ہو چنانچہ قیامت تک اس کاؤ کر اس نے بالیا۔ مقصد سے تھی اس کی فیص اور وہ مقصد کے تیہ سالو تھی کی جراب کی فصاحت اس نے بالیا۔ مقصد سے تھی اس کی فیص اور وہ تھی کی جو بوجی نے برائے اور حقوت کے باعث لوگ اس کی قوم اس کی توسیف کرتے دیں گری خوبی نہیں کر عتی اس کی فیصادت اس کی فیصادت کی دوبی نہیں کر عتی اس کی فیص

ا بابوغارب جددوم متى ١١

نظر بھی ہرائیوں کے خلاف جہاد کر نانہ تھااور نہ نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دیناتھا بلکہ وہ اس کمل کو بھی اپنی ذات کو بڑا بنانے کے لئے اور اپنی فصاحت و بلاغت کا سکہ جمانے کے لئے استعمال کیا کرتے تھے۔

ان بے مثال اوصاف و کملات کی مثال ایسے خرانوں کی تھی جن کے میج استعال سے عالم انسانیت کی تقدیر بدلی جا سکتی تھی۔ لیکن وہ انہیں حقیر مقاصد کے لئے بڑی فیاضی سے لٹار ہے تھے بلکہ انہیں ضائع کر رہے تھے۔

اب ہم اس قوم کے ان پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں جو ندموم تھے جن کے باعث وہ زوال و انحطاط کی گمری عکر میں گرے بڑے تھے جمود نے ان کی قوتوں کو پابجولاں کر رکھا تھا اور ان سے ایک گھٹیا تر کتیں سرز د ہوتی تھیں جن کو دکھے کر اور سن کر خوالت کے مارے سرخم ہوجا آ۔ اور آبھیں جمک جاتیں۔

## ابل عرب کی زندگی کا تاریک پیلو

وہ قوم ، جس کی ذبانت اور فراست ، شجاعت اور سخاوت ، ایفاء عمد اور غیرت ، فصاحت و بلاغت کا آپ تفصیلی مطاعه کر چکے ہیں ۔ اب ہمیں یہ دیکنا ہے کہ جب ان گونا گول خویوں اور کمانت ہے متصف قوم کا تعلق نور نبوت سے منقطع ہو گیا۔ وجی النی کی روشن سے انہوں نے استفادہ کر نازک کر دیا توان کملات کے باوجو داس کا انجام کیا ہوا۔ ان کی سلمی خوبیاں اور کملات خیال اور خسیس مقاصد کے لئے وقف ہو کر رہ گئے جادہ حق سے ان کے قدم ایسے پھیلے کہ ان کی فوبی ان کو قعر فراست ہیں گرنے سے نہ بچاسکی۔ الی ذہین قوم جو ایک انتظام کر مختی اسرار اور بنیاں نکات کا کامیابی سے کھوج لگالتی تھی ان کو پھر کے بنہ ہو ہو بتوں کی پرستش کرتے دیا ہو کہ حربت ہوتی ہے کہ ان کی وہ بلاک فراست اور ذہانت کمال گئی اس طرح پرستش کرتے دیا ہو کہ کہ اس کو می ان کی وہ بلاک فراست اور ذہانت کمال گئی اس طرح کر خوبی نازی ان خوبی ہو ہو گئی تاریک گوشوں پر تبعرہ ان میں جو اخلاتی انجان اس باب و علل کاجائزہ لیرا ضروری تجھتے ہیں جن کے باریک گوشوں پر تبعرہ کرنے ہو جاتی گئی اس اس قوم کی گئری۔ نظری اور عملی زندگی کے تاریک گوشوں پر تبعرہ کرنے سے پہلے ان اسباب و علل کاجائزہ لیرا ضروری تجھتے ہیں جن کے بادیک و میاں گراوٹ کا حدید کرنے کہ بات کا دیک کوشوں پر تبعرہ کرنے کہ بات کی دیا ہو ہو گئی کہ کرنے کو میں اس کو بائزہ لیرا ضروری تجھتے ہیں جن کے باعث دہ اس گراوٹ کا دیکھی دیا ہو گئی ہو ہو گئی دیا ہو گئی دیا ہو گئی دیاں اسباب و علل کاجائزہ لیرا ضروری تجھتے ہیں جن کے باعث دہ اس گراوٹ کا دیا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی دیا ہو گئی کہ دیا گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی کا کہائزہ لیرا ضروری تو گئی ہو گئی ہو گئی کا دیا کہ کو گئی کی کی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کہائی کی کو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کی کار کیا گئی ہو گ

سی ہو ہوئے۔ عمد جالیت کے اہل عرب کے مور نیمن نے بڑی وضاحت سے لکھاہے کہ عمروین کی الخرامی سے پہلے عدمانی اور فخطانی دونوں عربی قبائل خلیل الرحمٰن سیدہاا براہیم علی نیما وعلیہ الصلوة والسلام كى شريعت كے پابند تصاور آپ كى تعليمات كے مطابق عبادات سرانجام دينے تصان كايه عقيده تفاكه الله تعالى ايك باوراس كى ذات ومغات بس كوئى بعى اس كاشريك نہیں وہ قادر مطلق ہے کائنات کی خلیق۔ اس کی نشوہ نمااور اس کی ب**نائے لئے**اے کسی وزیر، اور سمى مشيرى امدادى ضرورت شيس- حياة ، قدرت ، اراده ، علم ، مع ، بعراور كام وغيره تمام صفات کمال ہے وہ بذات خو د متصف ہے تمام خامیوں، کمزور یوں اور جیوب ہے مبرّ اور منزہ ہاننہ تعالی کو حید پر ایمان کامل کے ساتھ ساتھ روز قیاست پر بھی ان کا محکم یعین تھا۔ وہ ج نتے تھے کہ روز محشر آئے گاجب اللہ تعالی کائنات کی ہرزندہ مخلوق کوموت کاذ اللہ چکھانے کے بعداور بر زخ کی زندگی گزار نے کے بعد پھر زندہ کرے گا تمام انسان اس کی بار گاہ عالی میں حاضر ہوں کے اور وہ اپنے عدل، فعنل واحسان کے مطابق ان کے در میان فیصلہ کرے گادین ابراہیمی کی ہدایات کے مطابق دو نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، عج کرتے، زکوۃ ادا کرتے، ۔ شتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا ہر آؤ کرتے۔ غریوں، مسکینوں کی ایداد اور معمانوں کی ع' ت و تحريم ان كاشعار تعاليكن جب عهد نبوت سے ان كا زمانه بهت دور ہو كيا تو تعليمات براہی کی روشن مرہم بڑنے کی جمالت اور نفس پرستی نے اپنے پنچ گاڑ دیے احکام الی کے بجائے وہ اپنی نفسانی خواہشات کے بندے بن محے ان میں قلط افکار بڑ پکڑنے گئے اور باطل عقائد کو پذیرانی حاصل ہونے تکی اس اثناء میں عمروین کمی الخزاعی کاواقعہ پیش آیے جس نے ایک قیامت بر یا کر دی۔

#### علامداين خلدون لکھتے ہيں۔

عَمْهُ وَبِّنُ لَهِي هُوَاقُولُ مَنْ غَيْرَ دِيْنَ السَّلِعِيْلُ وَعَبَدَالْاَ وَتَانَ وَأَمَّوَالْعَرَبَ بِمِبَا مَرَهَا وَفِيْهِ قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ وَأَيْتُ عَمَرُ وَبِنَ لُكِي يَجُرُّ قَصْبَهُ فِي النَّارِيَعْنِي ٱحْشَاءَة

و محروبن تی وہ پہلافض ہے جس نے دین اساعیل کو تبدیل کیااور ہتوں کی پرستش شروع کی اور الل عرب کو ان کی عبادت کا تھم دیا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی القد تعالیٰ عدید وسلم کاار شاد ہے کہ میں نے عمرو بن آئی کو دیکھا کہ وہ آئش جنم میں اپنی آئنتیں تھسیٹ رہ تھا۔ " (1) علامہ علی بن بر حمان الدین اپنی کتاب السیرۃ الحبیبیۃ میں رقمط از ہیں۔

قَدْ تَضَا فَرَتْ نَصُوْصُ الْعَلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْعِرِبِ مِنْ عَهُدِ الْبُرَاهِلِيمَ الْسَمَّرَتُ عَلى دِينِهِ آى مَنْ دَفَضَ عِبَادَكَ الْاَضَاءِ الله ذَمَن عَمْرِ وَبْنِ لُحَي فَهُو آوَّلُ مَنْ غَيْرَ دِيْنَ إِبْرَاهِيْهَ وَ شَرَحَ لِلْعَرَبِ الضَّلَا لَاتِ فَعَبَدَ الْاَصْلَامُ وَسَيْبَ السَّائِئِةَ بَعَدًا لِبَعِيْرَةً

"اس بات پر علماء کرام کی بکٹرت تقریحات ہیں کہ اہل عرب، حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لیکر عمرو بن فتی کے زمانہ تک آپ کے
عقا کہ پر بی ثابت قدم رہے ہے وہ پسلا شخص ہے جس نے وین ابراہی کو
تبدیل کیااور اہل عرب کے لئے طرح طرح کی مراہیاں شروع کیں اس
نے بتوں کی ہوجائی۔ سائبہ اور بحیرہ کی ہد عت کا آغاز کیا۔ " (۲)
اس کی صلالت کی متبولیت کی وجہ بتاتے ہوئے تکھتے ہیں۔

صَادَعَهُ وَلِلْعَرَبِ رَبَّالاَ يَبْتَدِع مَهُمْ مِدْعَ وَالَّذَا تَكَفَّهُ وَهَا شِمْرَعَةٌ لِلاَنَّهُ كَانَ يُطْعِدُ النَّاسَ وَتَنْسُوهُ هُوْ فِي الْوَسَمُ وَرُبِّمَا مُحَوَلَهُ هُوْ أَوْلَ مَنْ عَنَيْرَ وَيْنَ الْبَرْ هِيْمَ . حُلَة وَهُو اَوْلُ مَنْ عَنَيْرُ وَيْنَ الْبَرْ هِيْمَ .

ا به این خدون ، جدد دوم . صفحه ۱۵۱ ۲ به میرهٔ حلبید ، جداول . صفحه ۱۹

" عمرو، الل عرب سلخ رب بن كيا- وين بن جس بن بات كاوه ما عاز كر آ العالوك است وين بحر بي كدوه موسم ج بن الوكول كو كما الكلا ياكر آلور المع المالي بها ياكر آلور بالو هت وه موسم ج بلا يس وي كر آلور و كما الكلا ياكر آلور المع بالمالي بها ياكر آلور و كولوس بها آب وه بهلا من وي براد الوضاء في من وي براد الوضاء في المور وي براد المور وي براد المور وي براد المور وي براد من المورد وي براد من المورد وي براد من المورد وي براد من براد المورد وي براد من براد المورد وي براد من المورد وي براد وي

عَاشَ عَهِ وَمِنْ ١٠٠ سَنَة وَدَايَ مَنَ وَلَدَانُهِوَلَدَ وَ الْفُ مَقَاتِلُ وَمُنَّاةَ مُلْكِهِمَ خَمْسَيِهِا نَيْةِ سَنَةٍ -"بِهِ مُرُوتِيْنَ مُوجِلِيسَ مَكَ زَهُهِ رَاّ - اس فِلْ بِيْجُ فِي اورا سِيْحِ لِآلِ

ے ایک بزار جگ۔ جو از کوں کو دیکھاس خاندان کی محرالی مدت پانچ سو سال ہے۔ " (۲)

قصی بن کلاب نے ۱۳۴۰ میسوی میں بن خواجہ کو فکست دے کر مکہ سے نکال دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔

پھریہ مرض ایسا پھیلا کہ ہر قبیلہ نے اپتالیا الگ خدا بتالیا ہر ہر گھر بیں اپنا اپنے خداؤں کی ہو ب پاٹ ہونے گلی۔ اور عرب کے عوام نے حضرت ابرائیم علیہ السلام کے وین صنیف اور لمت صنیفہ کو ترک کر کے بت پر متی کواہے نہ بہب کے طور پر اختیار کر لیا۔

قبیلے قریش کے اپنے مخصوص بت تھان میں ہے کہ کھید کے اندر دیکے ہوئے تھا اور
بعض کو کھید کے باہر نصب کر ویا کیا تھا۔ قریش کے تمام بنوں میں بدابت ہمل تھا۔ یہ سرخ
حقیق کا بنا ہوا تھا اس کی صور ہ انسان کی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ نوجہوا تھا۔ قریش نے اس کی
جگہ سونے کا ہاتھ بنا کر اس کے ساتھ بیوست کر ویا تھا۔ ہمل کے بت کو سب ہے پہلے خزیمہ
بن درک نے نصب کیا تھا اس لئے اس کو ہمل خزیمہ کتے تھے حمد جالیت میں الل عرب کی ہے
بن درک نے نصب کیا تھا اس لئے اس کو ہمل خزیمہ کتے تھے حمد جالیت میں الل عرب کی ہے
بن درک نے نصب کیا تھا اس لئے اس کو ہمل خزیمہ کتے تھے حمد جالیت میں الل عرب کی ہے
بن درک نصب کیا تھا اس کے اس کو ہمل قدم افعانے ہے میل وہ ان تیموں کے ذریعہ
بن تک کہ اگر وہ کسی کام کا ارا وہ کرتے تو میل قدم افعانے ہے میل وہ ان تیموں کے ذریعہ
بنال نکا لئے جو ایک ہوری میں رکھے ہوئے تھا کر ایسا تیم لکھا جس پر " فیمی نسیں لکھا ہو آ

۱ - ميرة حليه. جلداول. صلى ۱۰ ۲ - ميرة حليد منحد۱۱

تواس کام کااراوہ ترک کر دیتے۔

این افکلی ہے مروی ہے کہ جمل کعبہ شریف کے اور تھااس کے سامنے فال نکا لیے والے سات تیم شے ایک پر صریح کا لفظ تھااور دو سرے پر سلمتی بینی زیر دستی طابی گیا۔ اگر انسیں کسی بچہ کے نسب پر شک ہو آتووہ جمل کے سامنے ہویے چش کر تے اور پھر فال نکا لئے۔ اگر وہ تیم نکل جس پر صریح کا لفظ لکھا ہو آتو اس مولود کو اس کے باپ کی طرف مفسوب کرتے اور اگر ایس تیم نکل جس پر صریح کا لفظ ہو آتو اس کو مسترد کر دیے اور اس کو حرامی قرار دیا جا آئی طرح میت نکل جس پر صلحت کا لفظ ہو آتو اس کو مسترد کر دیے اور اس کو حرامی قرار دیا جا آئی طرح میت کے لئے بھی تیم تیم ایسے اور شادی کے بارے جس فال نکا لئے کے تیم تیم تیم ایسے تیم جن کی حقیقت کے بارے جس مور خیمن لاطمی کا اظہار کرتے ہیں۔ (۱)

عرب صرف ایک جمل کی ہو جا نمیں کرتے تے بلکہ جزیرہ عرب کے اطراف واکناف جن مختلف شکلوں کے بتوں کی ہوجا شروع ہوگئی تھی بعض کسی مکان کی شکل جی بعض ور ختوں کے جعنڈ کی شکل جی بعض کمرے بقر۔ الفرض بت پر تی کی ایک وہا پہوٹ پر تی تعلی جنڈ کی شکل جی بعض کمرے بقر۔ الفرض بت پر تی کی ایک وہا پہوٹ پری تھی یماں تک کہ کعبہ کے ارد گر و تین سوساٹھ بت نصب کر دیئے گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے سال کے قراش وجہ یہ تھی کہ عرب کے سال کے قراش کے دیا جا جج کرنے کے آیا کرتے تھے اس لئے قراش نے اس کے قراش کے دین تھی کہ عرب کے سال کی جستے یماں بھی کر دیئے تھے آکہ کسی قبیلہ کا آدمی بھی بنوں اضافہ بور اور قرایش کی نیست سے آئے والے معبود کے بت کو یمال و کھے کراس کی عقیدت میں اور اضافہ بور۔ اور قرایش کی ریاست کو تشلیم کرنے جس وہ کسی قسم کی بھی چاہت محسوس نہ کرے۔

ان جس سب سے پرانابت منات کے نام سے مضور تھا۔ اس کے پہاری اپنے بیٹول کے نام اظہار عقیدت کے لئے عبد منات ذید منات وغیرہ رکھ کرتے تھے۔ بدبت ساحل سمندر پر "قدید" کے مقام پر نصب تھا جو کمہ اور یٹرب کے در میان ایک قصبہ تھا۔ از د۔ اوس اور فررج کے قبائل اس کی ہوجا یات کرتے یہ سمند ۸ھ تک جاری رہا۔ حضور نی کریم صلی القہ تعالی علیہ وسلم جب فتح کمہ کے تشریف لائے تو حضور نے سیدناعلی کو تھم و یا کہ منات کو تو ڈکر ریزہ ریزہ کردیں۔

ان کے معبود وں میں ہے آیک بت کانام مات تھا۔ اس کااصل مجسمہ طائف میں نصب تھ یہ ایک مربع شکل کی چٹان تھی جس پر ایک مکان تعمیر کرویا تھا۔ بی تعیف اس بت کے

٤ - تكريخ الاسلام از حسن ابراجيم، جلد اول، صفحه ١٩ - ٢٠ ٢ - يلوغ الارب، جلد ووم، صفحه ٢٠٠٠ - ٢٠١

خدمت گزار اور محافظ تھے ان کے بتول میں ہے ایک کا ہم عزی تھا یہ متات اور لات کے بعد بنایا گیا تھا۔ یہ وادی تخلہ میں در ختول کے ایک جھنڈ کی شکل میں تھا جب کوئی مسافر مکہ ہے عراق کی طرف جا آتو در ختول کا یہ جھنڈ اس کے وائمیں جانب پڑتا۔ عرب ان بتوں کے ساتھ بھی اٹی قلبی عقیدت کے اظہار کے لئے اپنے جیٹول کے ہام زیدلات، تیم لات، عبدالعزی و فیرہ در کھاکرتے قریش جب کعبہ کا طواف کرتے تو بلند آواز ہے یہ نعرہ لگاتے۔

وَلَلْاتَ وَالْعُنْ يَ وَمَنَا قَ الشَّالِيَّةَ الْأُخْرَى قَوَانَّهُ الْفَرْمِينِيُّ الْعُلْي وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَثُرْتَجِي

الله تعالى في سوروالجم من ان كى اس حماقت كا تذكر وقروا يا ب .. اَ فَرَوَ يَتُو اللَّتَ وَالْعُزْى ٥ وَمَنُوكَا الثَّالِثَ الْاُخْزَى ٥ أَلَكُهُ اللَّهُ كُرُ وَلَهُ الْاُنْتُيُ عِلْكَ إِذَّ عِنْهُ فَعَيْرَى ٥

" (اے کفار) مجمعی تم نے غور کیالات وعزی کے بارے میں اور مناق کے بارے میں اور مناق کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں جو تمیسری ہے کیا تمہارے لئے تو صرف بیٹے ہیں اور اللہ کے لئے تری بیٹیاں یہ تقسیم تو بوی فالمان ہے۔ "

(الحمر أعد ١٩ ـ ٢١ ـ ٢٢)

ان کے دیگر مشہور معبودوں میں ہے ایک کانام شواع تھاجو پنج کی سرز بین میں تھا اور بنو کیان اس کے خدام تھے۔ بنی کلب نے دو متدا لجندل کے مقام پر وُڈ نام کائیک بت نصب کر رکھاتھا۔ نہ جج اور اہل جرش نے یغوث کواہل خیوان نے یعوق کو ، حمیر نے نسر کواپا اپنا فدا بنار کھا تھے۔ یہ وہی بت میں جن کی ہو جانوح علیہ السلام کی قوم کے مشر کین کیا کرتے تھے۔ (۱) جب انسان کا تعلق آپ خالق حقیق ہے منقطع ہو جانا ہے تواس کی فطرت سلیمہ سنے ہو جانی جب اس کی عقل و فہم پر پردے پر جاتے ہیں اس کی چھم بصیرت بینائی سے محروم ہو جاتی ہو جاتی ہیں اس کی چھم بصیرت بینائی سے محروم ہو جاتی ہو۔ اپنی دانشمندی کے باوجود اس سے اس قسم کی حرکتیں سرز و ہوتی ہیں کہ احمق اور دیوانے بھی ان سے شرمندگی محسوس کرنے تھے ہیں۔

اہل کم کے وومعبودوں کے نام اساف اور ناکلہ تھان کاقصہ یہ ہے کہ اساف ہی جہم کا

ا بالموغ الارب جيد دوم صحي ٣٠٣

٣ - بلوغ الارب، جدووم، سني ١٠٦ - ٢٠١٠ ما ٢٠٠٠

تأريبه الأحداد الأحسن الزانيم منقول الأخلاف الامناه المها الجي معدول تسعى مسارات

ایک مروقا۔ جس کاپورانام اساف بن ایجائی تھا اور نا کلہ ایک عورت تھی اس کاپورانام نائیلہ بنت ذیر تھا ہے بھی جرہم قبیلہ سے تھی ہے دونوں یمن میں رہے تھے قافلہ کے ساتھ جج کرنے کے لئے سے دونوں کم میں رہے تھے قافلہ کے ساتھ جج کرنے کے لئے سے دونوں کمہ آئے اس اشاء میں کعبہ میں داخل ہوئے وہاں اور کوئی آ دمی نہیں تھا۔ اس تنبالی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے فائد خدا میں بد فعلی کا ار شکاب کیا۔ اللہ تعالی نے ان دونوں کو پھریناد یا جب دومرے لوگ کعبہ کے اندر مجے توان کو اس مسنح شدہ حالت میں دکھے کر انہوں نے انہوں سے اٹھا یا اور باہر رکھ دیا آگہ ان کے در دناک انجام سے لوگ عبر ت حاصل کریں لیکن پہنے عرصہ بعدان دونوں کی بھی یو جاہونے گئی۔

علی سے بین مان والے اس دوبد کاروں کی ہوجا کرتے اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ان کا مسخ شدہ ضمیراس کینگی پر انہیں طامت بھی نہ کر آ۔ ان کے علاوہ اور بہت ہے جن کی دو پر ستش کیا کرتے ابن کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے۔ وہ پر ستش کیا کرتے ابن کلی نے کہ بالاصام میں ان کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے۔ یکی رحمت صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کہ کو فتح کیا اور بیت اللہ شریف کے اندر تشریف کے اندر تشریف کے تو اپنی کمان کے ایک کونے سے ان بتوں کو ضرب لگاتے اور زبان مبارک سے بی حقے۔

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ لَتِهَا فِلَ إِنَّ الْبَهَ طِلَ كَانَ زَهُوْقًا.

" حق سیمیاباطل بھا گئے "یا۔ جیشک باطل بھا گئے وارای ہے۔ " وہ بت سرکے بل گریز ہے۔ (۱)

حضور عدیہ انصلوۃ والسلام کے تھم ہے انسیں مسجد حرام سے باہر پھینک ویا گیااور انسیں جلا کر راکھ کا ڈھیر بناویا گیا جو بت مکہ مکرمہ کے علاوہ دگیر مقامات پر تھے ان کی طرف ہوئی برحق صلی اللہ تعلق عدیہ وسلم نے مختلف صی بہ کر ام کو بھیج آگہ وہ ان کو توڑ دیں۔ اور ان کانام ونشان شک مناویں۔

لات کابت طائف میں تھا۔ اس کو توڑنے کے لئے مغیرہ بن شعبدر منی اللہ عنہ تو بھیج کیا انسوں نے اس کو توڑ کر گراد یا اور نذر آتش کر دیا۔ عزئی جوان کا ایک عظیم اشان بت تھ اور جووادی شخصیں در ختوں کے ایک جھنڈی شکل میں موجود تھان کو جڑے اکھیڑنے کے نے حضرت خالدین ولیدر منی اللہ عنہ کو بھیجا اور قرہ یا کہ وادی شخصیں جاؤوہ ل تنہیں بیری کے تیمن

ور خت نظر آئمیں ہے اس جی سے پہلے کو کاٹ دو آپ ہے اس بیری کے در خت کو کاٹ دیا
جب واپس آگر اطلاع دی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کیا تم نے کوئی چزد کھی عرض
کیا نہیں یارسول اللہ! تھم دیا دوسرے بیری کے در خت کو جاکر کاٹو تقیل ارش دے بعد پھر
بار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے حضور نے پھر پوچھا تم نے کوئی چیزد کھی عرض کیا نہیں یارسول
اللہ فرمایا جاد اب تبسرے بیری کے در خت کو بھی کاٹ دو۔ جب انہوں نے اس تیسرے
در خت کو کاٹاتوا جانگ آیک بدشکل عورت و کھی جس نے اپنیال بھیرے ہوئے تھے اور اس
کے دانت نظے ہوئے تھے اس کے بیچھے جہتے دبیاسی تف جب اس نے حضرت خالد کی طرف

بر کیاتو تا اپنی ہوئے تھے اس کے بیچھے جہتے دبیاسی تف جب اس نے حضرت خالد کی طرف

فَيَا عِزْمَنْ مِنْ مَنْ أَهُ لَا تَكُدِ فِي عَلَى عَالِدِ الْقِي أَنِهَا رُوَحَتِيَى فَي اللهِ الْقِي أَنِهَا وَ مَنْ مَا كُر الْمِي اور مَنْ كُو يَهِينَك و الله يراني قوت سے بحربور ممله كر الْمِي اور منى كو يهينك و ساور الْمِي آشينوں كو چرصالے ۔ "
وَا اللهِ إِنْ لَا تَقْتُلُ اللّهُ وَمُرْفَالِدًا مَنْ اللّهُ وَمُنْفَعَنِي فَي فَي اللّهِ اللّهِ وَمُنْفَعَنِي فَي فَي اللّهِ وَمُنْفَعَنِي فَي اللّهُ وَمُنْفَعَنِي فَي اللّهُ وَمُنْفَعَنِي فَي اللّهُ وَمُنْفَعَنِي فَي اللّهِ اللّهِ وَمُنْفَعَنِي فَي اللّهُ اللّهُ وَمُنْفَعَنِي فَي اللّهُ اللّهِ فَي اللّهُ اللّهُ وَمُنْفَعَنِي فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْفَعَنِي فَي اللّهُ اللّهُ وَمُنْفَعَنِي فَي اللّهُ اللّهُ وَمُنْفَعَلِي اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْفَعَلِي اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

اعزت خلدنے فی البدیعہ جواب دیا۔

یا عَرُکُفُمَ اللهِ لَا سُجُمَّا نَافِ اللهِ اللهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

چر ہے نے اپنی تموارے اس پر وار کیااور اس کے سرکو دو تکڑے کر دیا تھ ووایہ بط ہوئے کر دیا تھ ووایہ بط ہوئے کو کلے کی طرح ہو گئی تھر آپ نے اس ور خت کو جڑے اکھیز دیااور وہ کو بھی تال کر دیا تھیل ارشاد سے فارغ ہونے کے بعد بارگاہ رسالت میں عاضر ہو کر سارا انجرا بیان کھیل ارشاد سے فارغ ہونے کے بعد بارگاہ رسالت میں عاضر ہو کر سارا انجرا بیان کیا۔ (۱)

<sup>1 -</sup> يوغ الارب، جند دوم ملى ٢٠٥ ـ ٢٠٥

#### بتوں کے بارے میں کفار کا عقیدہ

اپنے بتوں کے بارے بھی کفار کا بو عقیدہ تھ آیات قرآئی نے اے جا بجا وضاحت سے

بیان کر دیا ہے بہلی بات توبیہ ہے کہ وہ اپنے بتوں کوالہ مائے تھے، یہ چیزان کی سجے میں نہیں "تی

تھی کہ ایک ذات کا کتات کے گوتا گوں ، ان گنت امور کا اصاطہ کیو گر کر سکتی ہے ۔ نظام عائم کو

چانے کے لئے ان کے نز دیک بیہ ضروری تھ کہ متعدد خداؤں کو تسلیم کرے کوئی تخلیق و

قریش کا کام کرے ، کوئی رزق رسانی کی ذمہ داری سنجھالے ، کوئی بیروں کو صحت دے

کوئی مفلوک الحالوں کو غنی کرے ، کوئی کزوروں کو طاقت ور بتائے ۔ کسی کی ذمہ داری جنگوں

کافیصلہ کرتا ۔ کسی کو فلست سے وہ چار کرتا اور کسی کو فتح و کامرانی سے جمکن رکرتا ہو کوئی خدا

برش پر سانے والا ہو ۔ کوئی کھیت اگانے والا ۔ اور کوئی اولا دویے وال ۔ کوئی خدا زبین کے ہر

لحظ تغیر پذیر احوال پر نظر رکھنے والا ہو اور کوئی عالم بالا کے نقم و نسق کو پر قرار رکھنے والا ہو ان کے

نز دیک بیبات عشل کے خلاف تھی کہ آیک بی ذات ان متنوع اور متضاد تسم کی ذمہ داریوں اور

ذرائض کی انجام دبی سے عمدہ پر آ ہو سکتی ہے ۔

چنانچے سورہ وقوص " میں وضاحت ہے بیان کیا گیا ہے کہ ہادی پر حق صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کفار عرب کو وعوت توحید دی توانہوں نے اپنی جیرت واستعجاب کااظہار کرتے ہوئے کہا۔

أَجَعَلَ الْأَرْلِهَ مُرَالِهَا وَاحِدًا إِنَّ هٰذَا لَتُمْ عُجَابٌ (ص ٥٠)

''کیا بنا دیا ہے اس نے بہت سے خداؤں کی جگہ آیک خدا بیٹک میہ بڑی عجیب وغریب بات ہے۔ "

(سوروص: ۵)

اب بھی آگر کوئی مخص کفار عرب کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکسی کوالہ تسمیم کر آیا ہے۔ خواہ وہ مخصیت، کوئی جلیل القدر انسان ہو یار فیع المرتبت فرشتہ ہو توالیا مخص عقیدہ توحید سے محروم اور دائر ہ اسلام سے خارج ہوجا آہے۔ قرآن کریم نے پار بار سے تھری کی ہے کہ کفارا ہے جو کی عبادت کیا کرتے تھے القد تھائی کے بغیر کسی اور کی عبادت کر ناہمی شرک اور کفر کی آیک جیج ترین صورت ہے جو کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی آئر کوئی کسی مقدس ترین جستی کی خواہ وہ انسان ہو یا نوری فرشتہ اس کی عبادت کر آئے ہووہ مشرک ہے اور وائرہ اسلام ہے قباری ہے۔ یہ طوظ رہے کہ عبادت اور تعظیم و والگ الگ چزیں جی تعظیم و تحریم توانعہ تعالی کے محبوب بندوں کی بھی کی جا سے ہے۔ بلکہ عین ایس کی ذات کے سواکسی کی عبادت ہر گزر وانسیس کفار کا اپنے بتوں کو بلکہ عین ایس کی ذات کے سواکسی کی عبادت ہر گزر وانسیس کفار کا اپنے بتوں کو اللہ کسنا اور ان کی عبادت کا اقرار بلکہ اس پر ان کا اصرار ان کے مشرک ہونے کی نا قابل تر دید ولیل ہے اگر حزید دفت نظر سے کام نیا جائے تو معلوم ہو آئے کہ کفار کے بیہ جوابات ان کے دلیل ہے اگر حزید دفت نظر سے کام نیا جائے تو معلوم ہو آئے کہ کفار کے بیہ جوابات ان کے قائم کی عقائم کی صورت میں اپنی گلو خلاص کے لئے و ان جوابات کی آئر لینے تھے ور نہ در حقیقت وہ ان بتوں کو ہی اپنار از تی اور اپنا مالک تصور کر تے بھی جو بابات کی آئر لینے تھے ور نہ در حقیقت وہ ان بتوں کو ہی اپنار از تی اور اپنا مالک تصور کر تے ہیں جو بی تھے۔

قر آن کریم میں ان سوالات اور جوابات کا ذکر متعدد مقامات پر کیا گیا ہے جن کے مطاعہ سے یہ حقیقت آشکار اہو جاتی ہے کہ مشرکین کے مید جوابات ان کے مقیدہ کی مجمع عکامی نہیں کرتے۔ بلکہ وہ اپنی ہے اس اور لاجوائی کو چھپانے کے لئے یہ جوابات و یا کرتے تھے۔ ان میں سے چند سوالات و جوابات قارکین کے مطاعہ کیلئے پیش کئے جاتے ہیں۔

وَلَيْنَ سَأَلْنَهُوْ مَنَ خَلَقَ السَّمَا فِي وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ النَّمْسَ وَالْفَكَرَ لَيَعُولُنَ الدَّفَ فَا فَى فَى لِيْ فَكُونَ (العنكبوت ١٠٠١) " (اوراے حبیب) اگر آپ ہوچیں ان مشرکول ہے کہ س نے پیدا یا آسانوں اور زمین کواور کس نے فرمال پر دار بنایا ہے سورج اور چاتہ کو تو وہ ضرور کیس گےاند تعلق نے۔ پھروہ کہاں توحید ہے پھرے جاتے ہیں۔ " ضرور کیس گےاند تعلق نے۔ پھروہ کہاں توحید ہے پھرے جاتے ہیں۔ "

اس سورت کی آیت قبر ۱۳ کامطلعه فرمانس۔

قَلَمِنْ سَأَلْمَهُمْ مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّعَآءِ مَآءُ فَالَعَيَا بِدِالْاَرْضَ مِنْ السَّعَآءِ مَآءُ فَالَعَيَا بِدِالْاَرْضَ مِنْ الْعَدَّ لِيَعْ الْمُنْ لِيَعْ الْمُنْ لِيَعْ الْمُنْ لِيَعْ الْمُنْ لِيَعْ الْمُنْ لِيَعْ الْمُنْ لَيْعَ الْمُنْ لَكُورُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ ال

عقیدہ توحید کے انگار کے علاوہ وہ دیگر عقائد اسلام کابھی انگار کرتے تھے جو ضروریات وین چی سے ہیں۔ اور جن پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان وائر ہ اسلام ہیں واخل نہیں ہو سکتا مثلاً حضور کخر موجودات صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انگار۔ قرآن کریم کے کلام اللی ہونے کا انگار۔ قیامت کے وقوع یذیر ہونے کا انگار۔

سب سے بڑا اعتراض انہیں قیامت کے برپاہونے پر تھاوہ کتے کہ جب ہم مٹی میں ال کر مٹی ہو جائیں گے اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں صدیاں بیت جائیں گی اور ہوا کے جھونکے ہمری فاک کے ذروں کو بھی عالم کی وسعتوں میں بھیر کرر کے دیں گے تو پھران کو جمع کرنا پھران میں موج کھنا پھران کو جمع کرنا پھران میں موج کھنا پھران کو جوابدی کے لئے اپنے سامنے پیش کرنا کیا عقل سلیم اِن اُن ہونی باتوں کو تسلیم کر سکتی ہے اور جو مخص ان محل باتوں پر ایمان لانے کی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کو اپناراہیر تسلیم کر لیں ؟ ناممکن۔

الل کمہ میں بلکہ سارے جزیرہ عرب میں بت پرستی کی وباس طرح نام تھی کہ برائل خند کا انگ بت ہواکر آ۔ جے وہ اپنے گھر میں آیک محترم جگہ پرسجاویا کرتے اور جس کی وہ ہوج پاٹ کیا کرتے ان میں ہے آگر کوئی فخص سفر کے لئے جا، توا پنے بال بچوں کو الود اع کئے کے بعد آخری کام وہ یہ کریا کہ گھر ہے تکلنے ہے قبل وہ اس بت کو ہر کت حاصل کرنے کے لئے چھو آ اور جب سفرے واپس آ ماتوس ہے پہلا کام یہ کریا کہ اس بت کی خدمت میں حاضر ہو کر آواب بناگی ہواتی ۔ انتجاء سفراگر وہ کسی جگہ تیام کے لئے انریا توار وگر د بھرے ہوئے وہ وں میں بندگی ہواتی ہوئے ہو توا میں ہے جو پھر خواصور ت ہو آئی اور دگر د بھرے ہوئے ہوں میں ہے جو پھر خواصور ت ہو آئی اس کو اپنار ب بنائینا اور تین پھروں میں اینا جو اسائیار کریا۔

وہ ان بتوں کے لئے ان بتوں کے نام لے کر جانور ذیج کرتے اور ان جانوروں کو ذیج کر

کے ان بتول سے تقرب کے امید وار ہوتے۔

الغرض ہر قبیلہ کا آبا اپنا خدا تھا جس کی وہ تعظیم کرتے اور اس کے سامنے رسوم عبادت بجا لاتے اس سلسلہ بیں گاہے گئی ایسے واقعات روپذیر ہوتے جن ہے اگر ایک طرف ان بخول کی ہے بھی کا پروہ چاک ہو آباتو وہ مری طرف ان کے پر ستاروں کی عقیدت کا بھا نڈا بھی بخور اے بی بھی بھوٹ جاآ۔ ملک اور ملکان ، کنانہ کے دو بیٹے تھے جدہ کے سامل پر ان کا بیک بت تھا جس کا نام سعد تھ وہ ایک بی پٹمان تھی ، بی ملکان کا ایک شخص لیے اونٹوں کی ایک قطار بت تھا جس کا نام سعد تھ وہ ایک بی پٹمان تھی ، بی ملکان کا ایک شخص لیے اونٹوں کو اس پٹمان کے کر وہاں آیا کہ اس ہے ہر کت حاصل کرے۔ جب اس نے اپنے اونٹوں کو اس پٹمان کے قریب کیا تو وہ پٹمان ان جائوروں کے خون ہے اس ہے ہت تھی جو اس کے لئے ذرع کئے گئے کے حوادث بد و کچھ کر بدک پڑے اور اپنی مہذریس تراز کر جد حرکس کا مند آیا اور صعد بت کو زور ہو اونٹوں کو یوں منتشر ہو آ و کچھ کر وہ خضبتاک ہو گیا ذہین ہے پھر اٹھایا اور سعد بت کو زور ہو مدان کو یوں منتشر ہو آ و کچھ کر وہ خضبتاک ہو گیا دیا۔ "اس تریز کر دیا۔ پھروہ اپنا اونٹوں کو اللہ تعنیل کے ساتھ باندھ کر جمع کی جب وہ ہاں ہے اٹھا ایک ایک کو تکیل کے ساتھ باندھ کر جمع کی جب وہ ہاں ہے کو اکٹھا کہ واکٹھا کر نے کے لئے وہاں ہے نگلا ایک ایک کو تکیل کے ساتھ باندھ کر جمع کی جب وہ ہاں ہو رات ہو اتو یہ اشعار کھانا رہا تھا۔

آئیکنا الی سفید لیجمه مرشه کنا فیشنگا سفد فیلا المن می سکید " ہم سعد (بت) کے پس آئے کہ ہمارے پراگندہ شیرازہ کودہ منظم اور مجتمع کر دے الناسعد نے ہماری جمعیت کو تتزیتر کر دیا۔ ہمار ااب سعدے کوئی تعلق شمیں۔ "

وَهَلْ سَعْدُ إِلَا صَغُرةً بِتَنُوْفَةِ مِنَ الْاَدُضِ لَا يَدُمُ وَ لِغَيَّ الْاَمْتُلِهِ
"سعد كيا ہے لتى و د ق صحراميں ايك چنان ہے نہ وہ محرابى كى طرف بلاسكنا
ہے نہ وہ ہدايت كى طرف و موت وے سكتا ہے يعنى نہ نفع پنچا سكتا ہے نہ نقصان ۔ "

ای طرح کاایک واقعہ عمرو بن جموح کے ساتھ چیش آیا۔ عمرو نی سلمہ قبید کا سردار تھا۔ اس نے اپنے گھر میں لکڑی کاایک بت رکھا ہوا تھا اس بت کا نام بھی منات تھا۔ جب نی سلمی کے کئی نوجوان موسم جج میں مقید کے مقام پر مشرف باسلام ہوئے ان جس معاذ بن جبل اور عمرو نہ کور کا میا معاذ اور کئی دوسرے نومسلم تھے۔ ان کا بید معمول بن گیا کہ وہ عمرو بن جموع کے بت کورات کی بار کی بین افعاکر لے جاتے بن سلا کے محلہ میں کوڑا کر کن ڈالنے کے جوگڑھے
تصان میں جاکر پھینک دیتے جب سے ہوتی اور عمرہ کابت اپنی جگہ پراسے نظرنہ آباتو کہ تا تمہر ا
پراہو آج رات کس نے ہمارے خدا پر زیادتی کے پھروہ اس کی تلاش میں ٹکالک گڑھے می
مرکے بلی او ندھا پڑا ہوا وہ اسے ملک تواسے افعاکر گھر لے آبا۔ اس کو دھو تا صاف کر آباور
خوشیوے اسے معطر کر آپا پھر کہ تا ہے میرے خدا! اگر جھے معلوم ہوجائے کہ تیرے سرتھ کس
نے میہ ہوجائے کہ تیرے سرتھ کس
نے میہ ہوائے کی جو تو میں اس کو ذلیل ورسوا کر کے چھوڑوں ۔ کئی رات ایسانی ہو تہ رہا۔ پھر
ایک دن وہ اپنی مکوار لے آیا اور اپنے بت کی گردن میں لٹکا دی۔ اور اسے مخاطب کر کے
پولا۔

وَاللهِ إِنْ لَا آعْدُوْمَنْ يَصْنَهُ بِكَ مَا تَرَا فَالِكَ كَانَ فِيْكَ خَيْرٌ فَامْتَنِهُ فَهِذَا السَّيْنُ مَعَكَ

" بخدا! میں شمیں جانتا کہ تیرے ساتھ ہرشب کون یہ مسّاخی کر آئے آگر تھے میں کوئی طاقت ہے تواپی حفاظت کر میں اپنی تلوار تنسارے پاس چھوڑ کر جارہا ہوں۔"

وہ رات کو سو گیاان لو گول نے تکوار سمیت اس کے بت کو دہاں سے اٹھا بیا پھر ایک مرب
ہوئے کئے کو ایک رسی لے کر اس کے ساتھ باندہ و بیا پھر ایک غیر آباد کنویں میں جہال نب ستیں
ڈائی جب تھیں وہاں پھینک آئے۔ عمر وضح اٹھا۔ اپنے بت کے پاس گیاوہ موجود نہ تھا اس ک
طاش میں ٹھلا اور اس کو ایک غیظ کنوئیں میں مرکے بل او ندھا گر اہوا اس حالت میں دیکھ کہ
ایک مروہ کتا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے جب اس نے اپنے معبود کی بیہ حالت دیکھی تواس ک
آٹھوں سے غفلت کے پر دے اٹھ گئے نوجوان مسلمانوں نے جب اس کو اس کے ب جان
معبود کی ہے بسی کی طرف متوجہ کیا تواس نے کفروشرک سے تو بہ کی اور اسلام قبول کر لیا اس
وقت اس نے اپنے جذبات کا اظہار ان اشعار میں کیا۔

وَاللّٰهِ لَوْكُنْتَ إِلهَا لَهُ لَكُنْنَ الْمَالَةُ لَكُنْنَ الْنَا وَكُلْبُ وَسَطَا بِأَرِفِ قَرَتَ " يَخِدُ الرُّر تَوْخِدا بُولَا تَوْتُو كَتَهَ كَ سَاتِمَ أَيْكِ رَسَ مِن بِنَدُهَا بُوا كُونِي مِن بِرُا بُوانَهُ بُولًا - "

\* اَلْحَمْدُهُ يِنْهِ الْعُلْلَةِ يَ الْمُنَّلِينَ الْوَاهِبِ الرَّزِّ اِلْهِ وَيَانِ الدِّبَنِينَ الْمُنْكَ وَ الْمُنْكَ فِي الْمُنْكِ وَمِنْ اللَّهِ الْمُنْكِ لِمُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

والا ب نعتيس بخشف والا برزق دين والا ب اور مح دين عطافران والاب. "

هُوَالَّذِي اَنْقَدَا فِي مِنْ قَبْلِ اَنْ الْكُونَ فِي ظُلْمَةٍ قَبْرِ مُوْمَّهُ فَ الْمُونَ فِي ظُلْمَةٍ قَبْرِ مُوْمَّهُ فَ مُوَالَّذِي اللَّهِيّ الْمُوْتِهَانَ بِأَخْمَدَ الْمُهْرِيقِ النَّبِيّ الْمُوْتِهَانَ

" وبی ہے جس نے جھے اس ہے پہلے کہ میں قبر کے اندھروں میں رکھ دیا جاؤں جھے کفر سے نجات دی اپنے نبی احمد کے ذریعہ ہو ہوا مت یافتہ میں۔ " (۱)

اس حتم کے متعد دواقعات ہیں جوابو منذر الکلبی نے اپنی مشہور تصنیف ''کماب الاصنام'' میں درج کئے ہیں مختلف قبیلوں کے مختلف بت تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے دوس قبیلہ کا ایک بت تھ جس کو ذوالکفیمین کہا جاتا۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیاتوان کے سردار طغیل بن عمر دوسی نے اس کو جلاد یا اور کما۔

يَ ذَا الْكُفَيْنِ لَشَتُ مِنْ مِبَادِكَ مِبْلادُنَا ٱلْجُرُمِنْ مِيْلادِكَ لِلهَ الْكُفَيْنِ لَمِيلادِكَ إِنْ النَّارَ فِي فَوَادِكَ إِنْ صَنَّمَةِ تُلافِكُ النَّارَ فِي فَوَادِكَ إِنْ النَّارَ فِي فَوَادِكَ

"اے ذوا لکھنین میں تیرے بندوں میں ہے تیس ہوں ہم پیدائش کے لیا تا ہے تیرے دل میں ایک کے لیا تا ہے تیرے دل میں ایک کے انگارے بھر دیے ہیں۔ "

بنی از ، قبیلد کی ایک شاخ بنی حرث کے بت کانام ذوالشری تھا۔ قضاعہ ۔ گئم۔ جذام۔ عظفال کے قبائل جو شام کی سرحدے قریب " بادیتھان کے بت کانام الاقیصر تھانی طے قبید کی یک شاخ جدللہ کے بت کانام بعیوب تھے۔

## بتوں کے بارے میںان کاروپیہ

ا پنج بتوں کے بارے جس ان کارویہ برامطنکہ خیزتھ۔ ابورجاء العطار دی کتے ہیں زمانہ جابات جس ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم ایک پھر کو پوجتے رہے اور جب ہمیں اس سے کوئی خوبصورت پھر فل جا آتہ ہم کی معبود پھر کو پھینک دیتے اور نئے پھر کی پوجاشروع کر دیتے اگر کسی مقام پر کوئی پھر دستیاب نہ ہو آتو ہم مٹی کی آیک ڈھیری بناتے اس کے اور بر برک کھڑی کر کے اس کا دودھ دوجے اور اس ڈھیری پر ڈال دیتے پھر ہم اس ڈھیری کی عبادت کرنے گئے۔ (1)

ابوعثان النهدى كتے بيل كد زمانہ جابليت بي ايك بت كى يوجاكياكرتے تھے ايك روز بم فايك اعلان سناكوئى كهدر باتھاا ب لوگو ! تهمارا غدا بلاك بوگيا ہے اب كوئى نيار ب تلاش كرو يہ بهم تنظيم اور واوي كے سارے تشيب و فراز كو چھان مارا ماكه بهميں كوئى ايسا پھرال جائے جس كو بهم اپنا خدا بناليس - اس اثناء بيس بهم نے ايك منادى كرنے والے كى بند آواز سنى إِنَّا قَدْدُ وَجَدَدُ نَا وَجَدُدُ الْوَحِوَدُ الْوَحِودَ مَا اللّهِ عَلَى مَنادى كرنے والے كى بند آواز سنى إِنَّا قَدْدُ

جب ہم آئے تووہاں ایک پھرر کھا ہوا تھ ہم نے اس پر جانور ذیج کئے اور ان کے خون سے اس کولت بت کر دیاس کے بعداس کی پوجاشروع کر دی۔

کمہ کے بیت اللہ شریف کے علاوہ لوگوں نے مختلف مقامات پر کئی اور کھیے بنار کھے تھے۔

بنی حارث نے نجران میں ایک کعبہ بنا یا تھا۔ جس کی وہ تعظیم بجالا یا کرتے تھے اس طرح ابر ہہ
الاشرم نے یمن کے وار الحکومت صنعاء میں سنگ مرمراور قیمتی لکڑی ہے ایک بڑا شاندار مکان
الاشرم نے یمن کے وار الحکومت صنعاء میں سنگ مرمراور قیمتی لکڑی ہے ایک بڑا شاندار مکان
الاشرم نے یمن کے وار الحکومت صنعاء میں آئیں اور اس کے نقیم
الل عرب کو مجبور کرے کہ وہ جج کے لئے کمہ جانے صنعاء میں آئیں اور اس کے نقیم
گر وہ کھیہ کا طواف کریں۔

ابرید کاجوانجام ہوااس کے بارے میں سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔

## سورج کے بجاری

اہل عرب میں بعض ایسے اوگ بھی تھےجو سورج کی ہوج کیا کرتے تھے سورج کے بارے میں

اب بلوغ الارب, جدد دوم . صفحه ۲۱۱

ان کا عقیدہ یہ تعاکدید ایک فرشت ہے جس کالنس بھی ہے اور عقل بھی چانداور تمام ستارے اس سے اکتساب نور کرتے ہیں اور عالم سفلی کی تمام موجودات اس سے پیدا ہوئی ہیں۔ ان کے نز دیک سورج افلاک وسموات کاباد شاہ ہے بیراس قابل ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ اس کو سجدہ کیا جائے اور اس سے دعائمیں ماتھی جائیں انسوں نے اس کا لیک بیکل تیار کیا تھا ان نی مجسمہ جس کے ہاتھ میں ایک موتی ہے جس کارنگ آگ کی طرح سرخ ہے۔ اس بیکل کے لئے ایک خاص معبد ( مندر ) تغیر کیا جھے اس کے نام ہے موسوم کیااس معبد کے لئے کثیر التعداد گاؤں اور زرعی زمینیں وقف کیں اس کی خدمت اور د کھیے بھال کے لئے با قاعدہ خدام مقرر تھے سور خ کے پرستار اس معبد میں و ن میں تین بار آگر اس کی عمبادیت کرتے بیار نوگ وہاں '' تے اور اس بت کے لئے روز ے رکھتے نمازیں پڑھتے اور دعائیں مانگتے سورج جب طلوع ہو یا غروب ہو یا تو اس کے سارے پہلری اس کو سجدہ کرتے اور اس طرح و ویسر کے وقت بھی جب سورج نصف النهار پر ہو یا کیونکہ میہ تینوں او قات سورج کے پرستاروں کی پرستش کے ہیں اس کئے حضور نبی كريم صلى الله تعانى عليه وسلم في ان اوقات من نماز يزهي اور سجدو كرنے سے منع فراي ے۔ اہل عرب میں سے حمیر میں آباد عرب قبائل سورج کے پیجاری تقے ملکہ بلقیس جو حمیر کے سل طین میں ہے ایک نامور طکہ گزری ہے اس کے بارے میں ہدید نے جواطلاع حضرت سلیمان هلیہ السل م کو دی قرآن کر ہم میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے۔

وَجَنَّ ثُهَا وَ قَوْمَهَا يَسْخُدُ وْنَ لِلسَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللهِ

" میں نے وہاں کی طلہ کواور اس کی قوم کواس حال میں پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو تجدہ کرتے ہیں۔ "

اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السوام پر ایمان نائی اور سورج کی پرسٹش کو چھوڑ کر سورج کے پیدا کرنے والے خداوند قدوس کی عبادت کرنے تھی اس طرح وین توجید س علاقہ میں چھیل حمیا۔

## جاند کے پجاری

بعض لوگ چاند کی تعظیم اور پرستش کرتے ہتے ان کا یہ احتقاد تھا کہ عالم سفلی تدبیر کا کام چاند کے میرو ہے انہوں نے اس کا ایک بیکل (بت) بنایا ہواتھ جس کی شکل چجزے ہی تھی۔ اور اسکے ہاتھ جس بھی ایک موتی ہوا کر ہاتھا۔ وواس کی عبادت کرتے اس کو محدہ سے ممینہ ھی اس کے لئے چنوروزروزے رکھتے جب روزوں کے دن ختم ہوتے تو کھانااور شراب لے کر وہ اس بت کے پاس حاضر ہوتے اور کھانا تناول کرتے اس کے بعد دو رقص و سرود میں معروف ہوجاتے بعض نے دوسرے ستاروں کے بیکل بنار کھے تھے اور ان کی عباوت کرتے تھے۔

## وہر تُون

یہ وہ اوگ ہیں جو کا نتات کے خانق کا انکار کرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ عالم قدیم ہے ہیشہ ہے اور ہیشہ بیشہ رہے گا۔ جس میں کوئی جو ہری تغیر و تبدل وقوع پذیر نہیں ہو تا عالم بذات خو و کا نتات کے تمام اجزا کو آپ میں وابستا کئے ہوئے ہے انہیں معطلہ بھی کہتے ہیں یہ لوگ بھی کا نتات کے خالق کے منکر ہیں اور قیامت کو بھی نہیں مائے۔ نبوت کا بھی ا نکار کر نے ہیں وہ کا نتات کے خالق کے منکر ہیں اور قیامت کو بھی نہیں مائے۔ نبوت کا بھی ا نکار کر نے ہیں وہ کے تاریخ اور وہر ( زمانہ ) فتاکر آب انہیں کے عقیدہ کے بدے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاو فرمایا۔

وَهَا مِهِي إِلَّا حَيَا ثُنَّ الدُّنْيَ مَهُوْتُ وَهَٰيَ وَهَا مُهُوبِكُنَ اِلْاَالدَاهُوُ " ہماری مرف یہ ونیوی زندگی ہے اس میں ہم مرتے اور زندہ رہے ہیں اور ہمیں گروش بیل وتمار ہلاک کرتی ہے۔"

(۲۴ الجاثيه)

الل عرب من بعض ایسے لوگ تھے جو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ عالم رنگ دیو یہ سمان اور زمین، یہ یہ فی اور ہوااور ساری کائنات اپنے تنوع کے باوجو داز خود پیدا ہو گئی ہے اس کو کسی ایک ذات نے پیدا نہیں کیا جو قدیر ، علیم ، علیم کی صفات سے متصف ہو۔ ہماری بس بھی زندگ ہے ہم اس میں جھتی عیش و عشرت کر لیس جھتے اعلیٰ سے اعلی منصب پر فائز ہو جائیں ہی پکھے ہماری کامیابی ہے۔ مرنے کے بعدنہ کوئی برزخ ہے نہ عالم نہ آخرت اور نہ کمیں ہمارے اعمال نیک و یہ کا محاسبہ ہوگا۔

#### صايمه

وراصل میہ وہ قوم ہے جس کو دعوت حق دینے کے بنتے اللہ تعانی نے سیدنا ابر اہیم علیہ انصلوۃ والسلام کو مبعوث فرہ یا تعاان کامر کر '' حران '' میں تھا۔ دجلہ اور فرات کے دو آب میں آیک قدیم شرکانام ہے جو بلاد معنر کامرکز تھا۔ اپنے قلاسفداور علاء کی وجہ سے بہت مشور ہیں۔ ہے جات میں آوروہ ہیں۔ بیات بن قرہ اور اس کی اولاد اور البتانی وہاں کے علاء کے سربر آوروہ ہیں۔ البتانی دہاں کے علاء کے سربر آوروہ ہیں۔ (البخد)

ان صائبین کی دو قتمیں تھی آیک موجدین اور دو سرے مشرکین . مشرک دو ہیں جو ست
سیار گان اور بارہ برجوں کی تعظیم دی تربیم کرتے ہیں ہرائیک کے لئے انہوں نے انگ الگ بیکل
(عبادت گاہیں) تقمیر کی ہوئی ہیں جن ہیں اس سیرہ کی ایک تصویر ہوتی ہے ہیں قمر، زہرہ
مشتری مرت کی عطار د زعل کے لئے انگ الگ بیکل ہیں سب سے براہیکل آفآب کا ہے وہ
ان ستاروں کی ہوجا کرتے ہیں ان سے دعامیں ما تکتے ہیں ان کے لئے قربانیاں ، ہے ہیں اور
مسلمانوں کی طرح دن میں یا بی نمازیں او اکرتے ہیں۔

ان جی سے بعض فرتے ایسے بھی ہیں جو ، ور مضان المبارک کے روزے رکھے ہیں میں اوا کرتے وقت کعب کی طرف رخ کرتے ہیں کھ کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس کا ج کرتے ہیں جن چیزوں کو قرآ آن کریم میں حرام کما گیا ہے ان کو حرام جھتے ہیں اور محد م سے نکال مسمانوں می طرح حرام اور ناجائز بھتے ہیں ان کے دین کا صل بید سے کہ ووا ہے خیال میں کسی بین کی طرح حرام اور ناجائز بھتے ہیں ان کے دین کا صل بید سے کہ ووا ہے خیال میں کسی بین کہ پر بندی تنہیں کرتے بعد ہروین سے جو چیزان کے نز دیک مستحسن ہوتی ہے اس کو اخذ سر لیتے ہیں اس لئے اس کو صالی کماج آن ہے جو جیزان کے نز دیک مستحسن ہوتی ہے اس کو اخذ سر لیتے ہیں اس لئے اس کو صالی کہ بندی سے جو چیزان کے نز دیک مستحسن ہوتی ہے اس کو اخذ سر لیتے ہیں اس لئے اس کو صالی کا مقیدہ یہ ہے۔

وَلا سَيِيْلَ لَنَا إِلَى الْوَصُولِ إِلَى جَلَالِهِ الْآيَالْوَسَانِطِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِتَوَسَّطَانِ الرَّوْحَابِيَاتِ الْقَهْبَدَرُفِنَّ وَهُمُ الرُّوْسَانِيُّوْنَ وَالْمُقَرَّبُونَ الْمُقَدَّ سُوْنَ عَنِ الْمَوَادِ الْجَمَائِيَّةِ وَعَنَ قُرَى الْجَنَا الِيَّةِ فَهُمُّ أَذَبَائِنَا وَالِهَدُّنَا وَشُعَعَا وُكَاعِنْكَ رَبِ الْاَذِبَابِ وَإِن الْأَوْلِيَةِ فَهُمُّ أَنْ بَائِنَا وَالِهَدُّنَا وَشُعَعَا وُكَاعِنْكَ الله الْمَائِلُ اللهِ اللهِ الْوَلِيَةِ فَهَا هَمَا لَقَلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ

" یعنی ہمارے سے ابقہ تعالی کی ذات تک رسائی حاصل کرنے کا کوئی راستہ شیس بچزاں و سعوں کے پس ہم پر داجب ہے کہ ہمراس کاقرب حاصل کریں ان روحانیات کے توسط سے جواس سے قریب میں اور وو روحانیین میں مقربین ہیں۔ جو جسمالی ادوں اور جسمائی قوتوں سے پاپ ہیں ہیں یہ روحاتین عمارے رب ہیں جمارے اللہ ہیں اور رب الارباب سب خداؤل کے خدا کے پاس جمارے شغیع ہیں ہم ان روحانیین کی عمادت صرف اس لئے کرتے ہیں آکہ وہ ہمیں اللہ تعالی کا قرب بخش ویں۔ " (1)

الل عرب میں بھی بعض لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے عقائد پر قائم تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے اور ان کے لئے عبادت کا ہیں تقمیر کرتے تھے۔

#### زنادقه

قریش میں سے ایک گروہ زندیقوں کا بھی تھا۔ ابن قتیبیہ نے کتاب المعدف میں جمال عرب سے زمانہ جالیت کے اوریان کاؤکر کیا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ قریش کے زندیقوں نے اس مسلک کو جیرہ سے اخذ کیا تھا۔ (۴)

ائل جرہ کائنات کے دو اصنول کے قائل ہے نور اور ظلمت، نور خیر کا کرنے والا تھا۔ اور ظلمت، نور خیر کا کرنے والا تھا۔ اور ظلمت، شرکی فاعل تھی ہے دونوں اصل ازلی اور ابدی ہے معے معے، بھر اور اور اک کی صفت سے مصف ہے نفس اور صورت میں مختلف ہے ان کے افعال اور تدابیر میں تعناد تھا نور، خوبصورت اور خوشبودار تھا۔ اس کا نفس کر بم حکیم اور نفع بخش تھا۔ ہر مشم کی بھلائیال، خوشیال اور اصلاحی کام اس سے صادر ہوتے تھے اور ظلمت اس کے بر تکس تھی۔

## فرشتوں کے پیجاری

اہل عرب میں قلیل تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو فرشتوں کی پوجاکیا کرتے تھے القد تعالی نے قرآن کریم میں ان کے اس عقیدہ کی بری شدت سے تردید کی ہے۔

### جنات کے پجاری

مخضرس کروہ اہل عرب سے جنات کی عبادیت کیا کر آگا۔ قرآن کریم میں مختف مقامات پر

اب يلوغ الارب، جند دوم , منح. ٢٢٧ - ٢٢٢

٢ .. كماب المعارف الابن فنتيب صف ٢٩١

### ان کے اس عقیدہ باطلہ کی بختی ہے ندمت اور تر دید کی منی ہے۔

# آتش پرست

ابل ایران کی اکثریت آتش پرست تھی انہوں نے اہم مقامات پر آگئی پرستش کے لئے بھی عظیم آتش کدے نقیبر کر رکھے تھے جہاں آگ ہروفت بھڑکی رہتی اور ایک لور کے لئے بھی ات بجھے نہ دیا جا آتھا عرب کے وہ علاقے جو ایران کی حدود کے قریب واقع تھے اور جو قبائل وہاں آب بجھے نہ دیا جا آتھا عرب کے وہ علاقے جو ایران کی حدود کے قریب واقع تھے اور جو قبائل وہاں آبو تھے ان جس آتش پرستی کی وہا بھی ہوئی تھی۔ چنانچہ بی تیم کے سروار زرارہ بن حدس شیمی اور اس کے بینے حاجب نے بچوسیت کو اختیار کیا اگر چہ الل عرب اپنی بنی کے ساتھ مدس تھے اور اس کے بینے حاجب نے بچوسیت کو اختیار کیا اگر چہ الل عرب اپنی بنی کے ساتھ کانے کو حرام اور انعل شنیج خیال کرتے تھے لیکن بچوسیوں کا تباع کرتے ہوئے حاجب نے اپنی کرتے ہوئے حاجب نے اپنی کرتے ہوئے حاجب نے اپنی وسیوں کا تباع کرتے ہوئے حاجب نے اپنی وست تھا اور بھی ہوئی۔ اقرع بن حابس سے آتش پرست تھا اور بھی بوئی۔ اقرع بن حابس سے آتش پرست تھا اور کئی بن حسان کا دا والا او الا سود بھی بچوسی تھا۔

### ستاروں کے پیجاری

ابل ع ب میں سے پچھ لوگوں نے ستاروں کی پرستش شروع کی اور ان کو اپناار اور معبود بنا سے بنی تئیم میں سے ایک گروہ الدیر ان نامی ستارہ کی پوجا کیا کر آ تعااور تھم، خزامہ، قریش کے
بھن قبل الشعری ستارہ کی پوجا کیا کرتے۔ بنی طے قبیل کے چند ہوگ " ثریا" کی
مباء ت بیا ارت اور بنی کنانہ جاند کے پیجدی تھے اور اس کو اپنا الد اور معبود مائے
تے۔ (1)

#### وین یمودیت

حمیر میں پہلے اُسٹریت مجو سیوں اور آفاب پر ستوں کی تھی ان کے بعد یساں یہودی ند ہب
کو قبول عام اور خدید عاصل ہو آبیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب تع بشام و فیہ و ممالک کو
فغ سر نے کے بعد واپس لوٹاتواس کا گزریئر ہی بہتی کے پاس سے ہوااس نے اُحدی ترائی میں
اپنے نجیے مصب کے اور میٹر ہی پر حملہ کر کے ساڑھے تین سوہ شندوں کو قبل کر ایواس نے جایا
کہ وہ بیٹر ہے کو نیست و تاہو و کر و ہے ایک یہودی عالم جس کی عمر از معانی سوسال سے قریب تھی وہ
، ہوغ ار رہ جدد وہ خواصہ سنی 10 اور 10 مارہ

اس کے قریب آیااور کمااے باد شاہ! غصہ ہے ہے قابو ہو کر توجمیں قتل نہ کر جارے بدے م جمونی افواہوں کو تبول نہ کر تو بچھ بھی کرے اس بہتی کو نمیں اجاز سکتا۔ تبع نے یو جی کیوں! تواس بو رہے میںودی نے کمایہ وہ جگہ ہے جہاں اساعیل عدیہ السلام کی نسل ہے ایک نبی مرم بجرت كرك تشريف لائے گا جس كو كمدے جلا وطن كيا جائے گا۔ تنع اپنے اراوہ ہے باز آ گیااس میںودی عالم اور ایک دو سرے بیووی عالم کی معیت میں مکد کی طرف روانہ ہوا وہاں پہنچ کر خانہ کعبہ بر غلاف چڑھایا۔ پھروہ اپنے وطن یمن کو دابس لوٹاس کے ساتھ میہ دونوں یمودی عالم بھی تھے وہ ان کی تبلیغ سے موی علیہ السلام پر ایمان لے آیا جب یہ خبر اہل یمن نے سی توانسوں نے اس کے خلاف بیفلوت کر دی آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ آگ جد کی جائے اور اس ہیں میہ وویمبودی عالم بھی واخل ہوں اور اہل یمن کے چند لوگ بھی واخل ہوں ۔ "گ. جن کو جلا دے وہ جھوٹے اور جو محفوظ رہیں وہ سیچے۔ چنا نچہ ایسای کیا گیاجب بیہ دونوں فریق اس آتش کدے میں داخل ہوئے تو آگ کے شعبول نے میمنیوں کو جلا کر خاکمنٹر کر دیااور وونوں میںووی عالم صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے اس واقعہ سے متاثر ہو کر اہل بمن نے میں ویت کو اختیار کیاان کے علاوہ بنی کنانہ ، کنعہ ، بنی حارث سے بھی چند ہو گول نے میں و بت کو قبول کر لیا تھااس کی وجہ ریہ تھی کہ ان کے بروس میں بیڑب اور خیبر میں بمودی آیاد تھے ان کی تبینج اور تعلیم سے یہ لوگ متاثر ہوئے۔ اور یمبودی بن گئے۔ (۱)

#### نصرانيت

ربید. خسان اور بعض قضاعہ نے نصرانیت کو قبول کر لیا۔ کیونکہ ان کے علاقے رومی مملکت کی سرحدوں کے بائل قریب تھے۔ اور اہل عرب تجارت کے لئے بار بار ان ممالک میں جائے کرتے تھے۔ بو تغلب جوعرب کابرا اطاقتور اور ذی شوکت قبیلہ تھا۔ اس نے بھی عیس ئیت کو قبول کر رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی القد تعالی عنہ کے ذہ نہ ہیں جب بنو تغلب کاعلاقہ فتح ہوااور ہو تغلب سے صلح کامعالم وہ ہوا تو انہوں نے اس شرط پر صلح کی کہ اسلامی حکومت ان سے جوہ کی ٹیکس وصول کرے اسے جزید نہ کہ جائے بلکہ اسے صدقہ کہ جائے۔ اور مسمان جس شرح سے مالیہ اواکر تے جی وہ اس سے و گناصد قد اداکر میں گے ان کی عور تیں بھی مردول کی طرح سے صدقہ اواکر نے بی وہ اس سے و گناصد قد اداکر میں گے ان کی عور تیں بھی مردول کی طرح سے صدقہ اواکر نے بی وہ اس سے و گناصد قد اداکر میں گے ان کی عور تیں بھی مردول کی طرح سے صدقہ اواکر نے بی بند ہول گی ۔ ان کی جو زھین ان کے قبضہ میں ہے دی گئی جی ان سے درگنا عشر

ا ... بلوغ الارب. جلد دوم. صفحه ۴۴۴ ـ ۲۴۴

وصول کیا جائے لین بارانی زمینوں سے دسویں حصہ کے بجائے پانچواں حصہ اور آبپاش ہونے والی زمینوں سے جیسویں حصہ کے بجائے دسواں حصہ لیاجائے گا۔ نیزان کے لاکوں۔ مجنونوں سے صدقہ دگئی شرح پر وصول کیاجائے گا۔ لیکن ان کے مویشیوں اور دیگر اموال سے کوئی نیکس نمیں لیاجائے گا۔ لیکن ان کے مویشیوں اور دیگر اموال سے کوئی نیکس نمیں لیاجائے گا نجران کے لوگوں نے نصرا نہیت قبول کر لی ان کے چودہ آومیوں کا وفد بار گاہ رسمالت میں حاضر ہوائن کے دو مردار تھے ایک کانام السید تھااور دو سرے کانام العاقب۔ ان کی گفتگو سرکار دوعالم صلی القد تعلیٰ عدیہ وسلم سے ہوئی۔ حضور نے انہیں مباہد کی وعوت وی۔ لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اس شرط پر صلح کرئی۔ کی دعوت وی جر سال دو ہزار پوشا کیں۔ تینشیس زرجیں۔ تینشیس اونٹ اور چونشیس گھوڑے برگاہ رسالت جی بطور جزیہ اواکریں گے۔

مبدكي تفصيل الني مقام پر بيان كي جائے گي۔ انشاء الله تعالى ۔ (١)

### بعض اہل حق

عدد جابیت میں اہل عرب نے جس تیم کے عقائد باطلہ کو اپن رکھا تھا اس کا سرسری جائزہ ا " پ کے سامنے ہیں کر ویا گیا ہے لیکن اس دور میں جب کہ ہر طرف کفروشرک اور فسق و فجور کی کا یہ رات چھائی ہوئی تھی بعض ایسے نفوس قد سیہ بھی تھے جو اگر چہ تعداد میں بہت کر تھے لیکن اللہ تعدی کی توجید پران کا ایمان مائٹ تھا۔ معبود ان باطل اللہ تعدی کی توجید پران کا ایمان مائٹ تھا۔ معبود ان باطل سے دو قطعاً بیزار تھے۔ شب دیجور ہیں آسان پر جس طرح ستارے چیک دے ہوئے ہیں کے طرح سال میں سے چند ہر سر بریدہ ہستیوں کے طرح ان ہیں سے چند ہر سر بریدہ ہستیوں کے عقالہ داور اطوار کے بارے میں مختص تح بر کے بارے میں مختص تح بر کیا جاتا ہے۔

> . قش بن ساعده الإيادي

ان کا شار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے طویل عمر یائی ابی طاقم السیمتائی نے اپنی تصبیف آباب المعمرین میں ملعا ہے کہ ان کی عمر ۴۸۰ سال تھی انسوں نے ہمارے نبی سریم صلی ایند تعالی علیہ وسلم کاربانہ پایا۔ حضور کارش سے نے۔ عمد جاہیت میں یہ پہلے فہنمی

تع جو تیامت پرایمان لے آئے۔ (۱)

المام ذہبی، علامہ ابن حجراور دیگر علاء نے ان کو صحابہ میں شار کیا ہے لیکن ابن سکن نے صراحت سے لکھا ہے کہ قس نے حضور عدیہ انعسلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل وفات یائی۔ ابن سیدالتاس نے اپنی تصنیف "السیرة" میں ایک واقعہ لکھا ہے جو انہوں نے ، ٹی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کما جارودین عبداللہ جو انجی قوم کے سردار تھے رسول کریم صلی القدعدیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اس ذاہ کی قشم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں نے تورات میں حضور کی صفت برطی ہے۔ حضرت مسے علیہ السلام نے آپ کی مدکی بشارت وی ہے فَائنا اَسْتَهَا اَنْ اَلْمَالَالَا <u> اِلْآلِاللَّهُ وَاللَّهُ عَمَّدُ رُسُولُ اللهِ مِن مِن بَهِي ٌ وابي ويتا ہوں کہ کوئی معبود نسیں ہے سو نے امتد تعاں</u> ے اور " پ محمد رسوں اللہ ہیں ۔ چنانچہ جدو د بھی ایمان لا یا اور اس کی قوم بھی مشرف ہسلام ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی مقد تعالیٰ علیہ وسلم کواس سے انتہائی مسرت ہوئی۔ حضور نے یوجیوں اے جدود اوفدعبدالقیس میں کوئی ایب تر دمی بھی ہے جو جمیں قس کانتعار ف کرائے۔ اور اس کے حالات سے آگاہ کرے۔ جارود نے کہا یار سول القد! ہم سب اس کو جائے ہیں ور میں تو وو شخص ہوں جواس کے چیچے چیچے چلا کر ماتھ۔ وہ عرب کے ایک شریف قبیدہ کا کیک شریف فبید تھ اس کی قصاحت مسلمہ تھی۔ اس کی عمر سات سو سال تھی اور اس نے حضرت عینی مدید اسلام کے حوار بول میں سے سمعان کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ وہ پسد منحص ہے جس نے امتد تعالیٰ کی عبادت کی میں کو یا ہے اپنی سکھوں سے دیکھے رہا ہوں کہ وہ سد تعالى فَهُم كُمَّا مُر كَدرهِ عِهِ لَيَتِبْغُنَّ الْكِنْبُ أَجَدَة وَلَيْوَقِينَ كُلُّ عَامِدٍ عَمَدته يقيه سَآبِ اپٹی مقررہ مدت کو پینچے گی اور ہر عمل کرنے واسے کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے گی۔

بسے ہے۔ نی کریم صلی اللہ تعدلی علیہ وسلم نے فرمایا جارود! اب تم مبر کروش اس کو فراموش نہیں کر سکتا ہیں نے اس کو سوق عکاظ میں خاکستری رتگ کے اونٹ پر بیٹھے دیکھاوہ گفتگو کر رہا تھا جو شاکہ جھے پوری طرح محفوظ نہیں۔ صدیق اکبرر حتی اللہ عنہ نے عرض کی یار سول اللہ! میں اس ون سوق عکاظ میں موجود تھا ور جو خطبہ اس روز اس نے دیاوہ جھے پوری طرح یاد ہے آپ نے وہ خطبہ بار مگاہ رسالت میں عرض کیا جس میں عقیدہ توحید اور روز قیامت کے بارے میں قس نے اپنے خیالات کا اظمار کیا تھا۔ آخر میں حضرت صدیق نے قس کے چند اشعار بھی پڑھ کر سنائے۔ آپ بھی ملاحظہ فرائش۔

'' میں نے موت کے ورود کی نبتہیں تو دیمھی ہیں موت سے واپسی کے رائے مجھے نظر نہیں آئے۔''

وَ مَرَ أَيْتُ خُوْمِتُ نَحُوهُمُا لِيَسْعَى الْأَكَابِرُ وَ الْاَصَاءِدِ " مِنْ عَالِمُ الْأَصَاءِدِ " مِن خَالِي قوم كو ديكها ب كدان كرد اور چهو نے سباس كا طرف تيزي سے برد ورہ ميں - " طرف تيزي سے برد ورہ ہيں - "

لَا بَهُوْجِهُ الْهَاضِي إلى وَلَامِنَ الْبَافِيْنَ عَابِر "جو كزر كَ بِي وه واپس نيس لوٹة اور جو باتی ره كئے بيں وه بھی بيشہ يهاں نيس رجيں كے۔"

آیفَنْتُ آفِیْ لاَ مَکَ لَهُ عَلَیْهُ مَیْنِیْ صَالَ الْفَوْهُ صَالِهُ الْفَوْهُ صَالِهُ الله الله الله الله ال "ان عالات کو دکھ کر میں نے یعین کرلیا کہ جد هر میری قوم پھی گئ ب مجھے بھی اد هری لامحالہ جاتا ہے۔ " (1)

# زيدين عمروين نفيل

اس خوش نصیب گروہ میں ہے جنہوں نے گرائی کی اند جیری رات میں بھی بن کا اسمن مضبوطی ہے پکڑے در کھاڑید بن عمرو بن نفیل میں۔ یہ اپنال وطن کے مشر کان عقامہ ہے بھین سے بی مختفر تھے یہ نہ ان کی پوجا کرتے اور نہ ان کے لئے جانوروں ی قیابیاں وہتے۔

علامہ القائمی نے اپنی سند سے عام بن رسید سے روایت بیا۔ عام کہتے ہیں میہ می اقات

تریدین عمروے ہوئی جب وہ مکہ ہے نگل کر حراء کی طرف جارے تھے انہوں نے جھے کہا ہے عامر! جس نے اپنی قوم کے باطل عقیدہ کو ترک کر دیا ہے اور ملت ابراہیں کا اتباع افقیار کر لیا ہے جس اس فعدا کی عماوت کر آ ہوں جس کی حضرت اساعیل علیہ السلام اس کعب کی طرف مند کرکے عباوت کیا کرتے ہے۔ جس آیک نبی کا انتظار کر دہا ہوں جو حضرت اساعیس کی اور پھر معضرت عبدالمطلب کی پشت ہے ہو گالیکن میراخیال ہے کہ اس نبی کا ذمانہ نہ یاسکوں گا۔ سنو احماس نبی پرائیمان کے آ یا ہوں اس کی تصدیق کر آ ہوں اور گوائی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعہی کا مرز ز جس سے ہو گائی ہوں ہوں کے دانہوں نے عامر کو کہ کہ آئر تیم کی عمر درز ہو۔ اور تو اس نبی کا ذمانہ پائے تو اس کی بار گاہ اقد س جس میراسلام عرض کرنا۔ عامر سے جس میر سلام عرض کرنا۔ عامر سے جس جب میں مشرف باسلام ہوا تو جس کا سلام بار گاہ رسالت جس عرض کی رہ بوں اس حال جب جس میں مشرف باسلام ہوا تو جس کے سلام کا جواب و یا اور اس پر رحمت ہمیجی۔ فرمایا جس کی جدت جس و کھر رہ بوں اس حال میں کہ دو ایک جواب و یا اور اس پر رحمت ہمیجی۔ فرمایا جس کی جدت جس و کھر رہ بوں اس حال میں کہ دو ایک جواب و یا اور اس پر رحمت ہمیجی۔ فرمایا جس کی جونت جس و کھر رہ بوں اس حال میں کہ دو ایک جواب و یا اور اس پر رحمت ہمیجی۔ فرمایا جس اس کو جنت جس و کھر کی ہوں اس حال میں کہ دو ایک جواب و یا اور اس پر حمد جس میں دو ایک جواب و یا اور اس پر حمد جس میں دو ایک جواب و یا اور اس پر حمد جس میں دو ایک جواب و یا اور اس پر حمد جس میں دو ایک جواب و یا اور اس پر حمد جس میں دو ایک جواب و یا اور اس پر حمد جس میں دو ایک جواب و یا اور اس پر حمد جس میں دو ایک جواب و یا اور کا پو تو کھر خواب ہوں اس کا دو ایک کو دو ایک کی کو دو ایک کی کو دو ایک کو دو ایک کو دو ایک کو دو ایک کی کو دو ایک کو در دو ایک کو دو ایک کو

ذید سنے حضور صلی القد تعالی عدیہ وسلم کی زیارت کا شاف و حاصل کیا لیکن حضور کے مبعوث ہوئے سے پہلے انقال کر گئے۔ انہوں نے ایک بار حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ جس نے تھرانیت اور یہودیت کوسو گئی ہے کیئن میں سنے ان میں وہ چیز نہیں پالی جس کی مجسے طلب تھی میں نے بید بات ایک راہب کو بڑائی تواس نے جسے کہ کہ تم شائد ممت ابرا سیجی کے مثلاثی ہوجو آج تمہیں کمیں نہیں ملے گئی تم این شرکودا پی چلے جاؤ۔ وہاں القد تعالی تیری قوم میں سے ایک تی معبوث قرمائے گاجو ملت ابرا سیجی کی دعوت لے کر سے گا۔ اور وہ القد تعالی کی سل سے ایک تی معبوث قرمائی جن میں زیاوہ معزر ہو گان کے چند شعرطاحظ قرمائیں جن میں ان کا مقدرہ تو حدید صاف جھاک رہا ہے۔

أَرَبُّا وَ المِدَّا الْمُرْ الْفَ سَ بِينِ الْهِ يُنْ لِذَا لَقَتَسَمَتِ الْأُمُوْدِ "جب معللات منقسم مِن توكيا مِن رب واحد كوانِ رب بناؤل و بزار خداؤل كوانيارب بناؤر-

عَزَلَتُ اللّاتَ وَالْعُزْى جَبِينَعًا كَذَالِكَ يَفْعَلُ الْجَلْدُ الصَّبُودُ وَ مِن عَزَلَتُ اللّهَ وَ اللّه "مِن فَ لات. عزى اور تمام بنول كو ترك كر ويا ب ليك باور مبركرت والاس طرح كياكر آب-"

وَتَكُونُ ٱغْبُدُ الرَّحْمُ لَنَ رَبِّنُ لِيَغْفِرَ ذَنْهِي الرَّبُّ الْغَفُونِ

"کیکن جی اینے پر در د گار کی عبادت کروں گاجور حمٰن ہے یا کہ دورب جو بہت بخشنے والا ہے میرے گناہوں کو بھی بخش دے۔" امام ابن اسحاق نے ان کے چنداور شعر بھی اپنی سیرت کی کتاب میں تکھے ہیں بوان کے عقیدہ توحید کی روشن دلیل ہیں۔

> ا فَدَ الْهِلَ سِيْقَتُ إِلَىٰ سَلَدَةٍ ﴿ الطَّاعَةُ فَصَبَّتُ عَلَيْهَا رَجَالًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### اميه بن الي ملت

اس کانام عبداللہ بن ابی روبیہ بن عوف الشقلی تھا ہوا تا در الکلام شام تھا۔ حضور نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے کئی اشعار کو بہت پہند فرہا یا کرتے تھے کی مسلم میں ہے کہ رشید بن سوید کتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ستھ اونمنی پر سوار تھا۔ حضور نے فرما یا کیا تھے امیہ بن ابی الصلت کا کوئی شعریاد ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ ابیست، فرما یا سائو۔ میں نے ایک شعر سایا فرما یا اور سناؤ وہ سنا یا گار فرہ یا اور سناؤ یسال میں نے سواشعار پڑھ کر سن نے۔ حضور نے ارشاد فرما یا کارپیشلم قریب تھ کہ وہ مسلمان ہو جاتا ۔ ووسری روایت میں ہے کہ فرمایا آمن شعرہ و کفر قلبہ اس کے شعر تو موسمی ہیں گئی تھ بیا کیا۔ اس کا ول کافر ہے۔

اس کا ول کا فرہے۔

ابی تعنیہ طبقات الشعراء میں لکھتے ہیں کہ امیہ لوگوں کو بڑی آر آتھ کر ایک نی شریف نے ا

والا ہے اس کی بعثت کا زمانہ قریب ہم کیا ہے دل ہی دل میں وہ بید امید لگائے بیٹھا تھا کہ اسے نبوت کے منصب پر فائز کیا جائے گالیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے نبوت کا دعوی کیا تووہ مارے حسد کے جل کمیااور حضور پر ایمان لانے سے اٹکار کر دیا۔

الاصاب فی معرفتہ السحابہ میں علامہ این جمر این ہشام سے نقل کرتے ہیں کہ امیہ نبی کریم صلی القد تعلق علیہ و آلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا وہ حجاز آیا کہ طائف میں اس کا جو مال ہو وہ لئے ۔ اور عدید کی طرف بجرت کرے جب وہ بدر کے میدان تک پہنچ کسی نے اس سے پوچھا اے اباعثان! کد هر جارہ ہو۔ اس نے کمامیرا دل چاہتا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی افقیار کر لوں ۔ اس کو گیا کہ جانتے ہو۔ اس گرھے میں کون دفن ہیں اس نے کمانیس فواسے بتایا گیا کہ اس میں شیبہ ، ربعہ ، جو تیمرے ماموں کے لڑے ہیں اور ان کے علاوہ کی وہم اس میں شیبہ ، ربعہ ، جو تیمرے ماموں کے لڑے ہیں اور ان کے علاوہ کی وہمرے قریش مدفون ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی اونٹنی کی ناک کا ن دی اپنے کہڑے بھاڑ و سیتے اور ان مقتولین پر رونا پینما شروع کر دیا۔ مدید طیب میں حاضری کا قصد ترک کر دیا واپس طائف آگیا اور وہیں حالت کفر میں ہاک ہو گیا ہی جارے میں یہ تیت بازل ہوئی ۔

وَاتُلُ عَلَيْهِ هُ نَبَأَ الَّذِي كَا انْيَنْهُ ايْرِتَ كَالْسَلَةَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ الْمُعْتَدُ

'' پڑھ سنائے انسیں حال اس کا۔ جسے دیا ہم نے علم اپنی سیتوں کا تووہ کتراکر نکل کیاان ہے تب چیجے مگ کیااس کے شیطان تو ہو کیاوہ گمراہوں میں۔ '' (سور والاعراف آیت ۱۷۵) (۱)

# اسعدابو كرب الحميري

ابن قتیب لکھتے ہیں کہ اسعد، حضورتی کرم سلی القد تعالی علیہ و آلہ وسلم پر ایمان لا یا حضور علیہ العملوة والسلام کی بحثت سے سات سوسال قبل اس نے بیہ شعر کے۔

شَيِّهِ لَ اللَّهِ عَلَىٰ آخْمَدَ أَنَّهُ مَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ " مِن كُواى ويتا بهول اس بات پركه حضرت احمد، الله كه رسول بين وه الله جوروحول كوپيراكرنے والاہے۔" وَكُوْمُ لَا عُمْرِي الله عَصْرِهِ لله الكُنْتُ وَزِيْرًا لَهُ وَالنَّ عَجَدَ "أكر ميرى عمران ك زمانه تك باقى رى توش ان كاوز ير بنول كااور ان ك جَيَاك بيني كرم حماون بول كار"

### سيف بن ذي يزن

آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ مبشیوں نے یمن پر قبضہ جمالیاتھا اہل یمن پر ظلم وستم کی انتہا کر وی تقی سیف بن وی بیزن نے کسرئی سے امداد طلب کی یمن پر چڑھائی کی۔ مبشیوں کو فکست دی اور اسپنالل وطن کوان کی غلامی کی ذات اور اذبت رسانی ہے نجات ولائی۔

یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی القد تعانی علیہ و آلہ وسلم کی ولاوت باسعاد ہے بعد یوں رونما ہوا جزیرہ عرب کے گوشہ کوشہ ہے وفود سیف بن ذی بزن کو مبارک دینے کے لئے آئے شعراء نے اس کی مدح میں قصیدے لکھے جس میں اس کے احسان کاؤ کر کیا گیا۔ کہ اس نے اہل یمن کو عبشیوں کی ذہت آمیز غلامی ہے نجات ولائی اور اس پر اس کی خدمت میں خراج تشکر ہیں <sup>ہیں</sup> میان وفود میں ایک وفد مکہ کے قریش کابھی **تھا۔** اس وفد میں حضرت عبدالمطلب بن ہا شموامیہ بن مشس عبدالقدین جدعان اور اسدین خویلد جیسے رؤ ساتھے جب عبدالمطلب س کے د ربار میں چیش ہوئے تو آپ نے مختلو کرنے کی اجارت طلب کی سیف نے کماا کر تنہیں و ربار شاہی میں لب کشائی کے آ داب کا علم ہے تو ہم تنہیں مفتلو کی اجازت دیتے ہیں حضرت عبدالمطلب نے اس فصاحت و بلاغت ہے اپنامہ عامیش کیا کہ ہود شاہ سرا یا حیرت بن کر رہ کمیااور اسي كماك آب الخاتفدف كروائي - آب في الإصافيم كابيناعبد المطلب موساس أب کوا ہے قریب کیااور ان کی دلجوئی میں کوئی سراٹھانہ رسمی ۔ اور اسے وربار کے طاز مین کو علم دید که انسیں شاہی مهمان خانہ ہیں نمصرا یا جائے ایک ماہ تک وہ وہاں قسمرے رہے اور شاہی ضیافتوں ے نطف اندوز ہوتے رہے اس اثناء میں نہ باد شاہ کو فرصت کمی کہ دوبارہ ان ہے طاقات رے اور نہ انسیں جرات ہوئی کہ اس ہے مکہ جانے کے لئے رخصت طلب کرتے۔ ایک او بعد بادشاہ نے حضرت عبدالمطلب كواچى ضوت من بلايا اور كمااے عبدالمطلب! ميں أيك رز ے شہیں آگاہ کر ناچ ہتاہوں کو تک میں شہیں اس کاال مجستاہوں شہیں اس واز وافث سیں مر ناہو گا۔ یسال تک کے اللہ تعالی اپنے فیصلہ کو خود طاہر فرہ و میں نے اپنی کیا ہے میں پڑھا ہے جو جارے باس بیب سر مکتوم ( راز نمال ) ہے۔ ہم اپنے علاوہ سی یواس ۔ مطالعہ ق

اجانت نيس دية معزت ميدالمطلب ني كما
اب اوشاد! خداتمس سلامت ركع جمع بنائي كدوه رازكياب؟اس ني كم
اف اوشاء أولد بيتهامة عُلامٌ بَيْنَ كَتَعَيْهِ شَامَةٌ كَانَتُ لَهُ الْإِمَانَةُ
وَكُنُّهُ بِهِ الزِّعَامَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ قِ

"كہ جب تمامہ ميں ايك ايسا بچه پيدا ہو۔ جس كے كندھوں كے در ميان نشان ہو. وہى امام ہو گا۔ اور اس كے صدقہ قيامت تك حميس سردارى نفيب رہے گی۔"

عبدالمطلب نے کما کہ اگر شاہی جلال اور اس کااوب مانع نہ ہو ، تو میں اس بشارت کی تفصیل کے بارے میں التماس کر آیا آگہ میری مسرتوں میں حرید اضافہ ہوتا۔ سیف نے کہا یہ اس کاوقت ہے ابھی پیدا ہو گاممکن ہے بیدا ہو بھی چکا ہواس کا نام احمر ہے ان کے والد ور والدہ فوت ہو جائیں گے ان کے دادااور پچیاان کی کفانت کریں ھے اس کی وجہ ہے بتوں کو ٹکڑے تکڑے کر دیا جائے گا آتش کدے بجھ دیئے جائیں گے خداوندر حمٰن کی عبادت کی جائے گی اور شیطان کو دھتکار دیا جائے گا۔ ہم اس کے مدد گار ہوں گے اس کے دوستوں کی فتح کاہم ہوٹ بنیں گے اس کے وشمنوں کوؤلیل ور سواکریں ہے حضرت عبدالمطلب نے عزیدوضاحت جدی الوابن وى يزن في صاف كد دياكه الع عبدالمطلب! تم ان ك داوا بور يا سنت بى عبد المطلب مجده من كر كئے بادشاہ نے انہيں كماسراٹھائے اور مجھے بتائے كہ جوعلاہ ت ميں نے آب كوتاني بي سيان مس ي آب في مشاهده كياب آب في حضور كادارت ، حضور كاتام مبارک والدین کے وفات یائے اور کندھوں کے ور میان اس نشان کے یائے جانے کے بارے میں بتا یا ابن ذی بیزن نے انسیں ہوایت کی کہ اس امرے کسی کو آگاہ نہ کریں مباوا حسد کے جذبات آپ کے دو سرے ساتھیوں کے سینوں میں پھڑک آٹھیں۔ نیز بسودیوں سے حضور کو محفوظ رکھنے کی خصوصی ہ کید کی اور بتایا کہ یہود، حضور کے بدترین دسمن ہوں گے۔ اس کے بعد قرایش کے قافلہ کے تمام ار کان کو شرف بازیابی بخشااور ان کو انعامات سے مالا

اس نے بعد فریس نے قافلہ نے عمام از کان تو سرف بازیابی بستا اور ان تو انعامات سے مالا مال کر دیا حضرت عبدالمطلب کو دو سروں ہے دس گنازیو دہ عطیات سے نوازا۔ (۱)

<sup>1 ..</sup> بلوغ الارب, جند دوم , صفحه ٢٦٧ منقول زاعدم النبوة المم يور دي

# ورقه بن نوفل القرشي

ورقد بن نونل ابن اسد بن عبدالعزي بن قصى كاسلسله نسب تصى مي حضور ني كريم صلى القد تعالی علیہ و آلہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے ام المومنین معزت خدیج الکبر ی ر منی اللہ عنما، ورقہ کے چیاخو بلدین اسدی صاحب زادی تھیں ابوالحس البقامی نے آپ کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں آپ کاسحانی مونا علبت کیا ہے ورقہ بن نوفل. ان سعادت مندافرادے تھے جو زمانہ جالیت میں بھی اللہ تعالٰی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے قریش اور دیگرمت پرست عرب قبائل سے ان کاکوئی واسلانہ تھا۔ آپ نے اپنی عقل سلیم سے ی میہ متمبداخذ کیاتھا کہ عرب کے بت پرست دین ابراہیں سے بھٹک گئے ہیں۔ وہ بیشہ اس حلاش میں رہے کہ انہیں وہ طریقہ معلوم ہو جائے جس طرح معرت ابراہیم علیہ السلام الله تعالی عبوت کیا کرتے تھے آگہ وہ زیادہ سے زیادہ القہ تعالی خوشنوری عاصل کر عیس اس مقصد کے لئے انہوں نے کئ ملکوں کاسفر بھی افتدار کیا متعدد الل علم کی خدمت میں حاضر ہوئے جوان آسانی محیفوں کے ایمن تھے جواللہ تعالی نے مختلف زمانوں میں مختلف انہیاء پر نازل کئے تعاس تلاش وجنجو کے باعث وواس نتیجہ پر پہنچ که آخری دین ، دین لعرانیت ہے انسوں نے عیسائیوں کے ان عقائد کا اتباع نہیں کیا جن میں انہوں نے اسے نبی کی واضح تعلیمات سے انحراف کیا تھا۔ اللہ تعالی کی وحدانیت اور حفرت عینی علیہ السلام کی عبدیت یر ان کا پانتہ مقیدہ تھا۔ اس اٹناء میں وہ اس نبی کے بارے میں بھی بجنس کرتے رہے جس کی آمد کی بشارت حضرت موی. حضرت عینی اور دیجر انبیاء علیم السلام نے دی تھی۔ جب آپ کی چھازاد بمن حضرت ضعر الکبری نے حضور کے بارے میں بتایا تو آپ کو یقین ہو کیا کہ آپ کی ذات ہی وہ نبی ہے جن کا نہیں شدت سے انظام تھا۔ حضرت ورقہ کی خوشی کی صد ندری که ان کی زندگی میں ہی وہ نبی محرم تشریف لے آئے انہوں نے ہر طااعلان کر ویا۔

ۗ وَشَهِدَ اَنَهُ اَتَ اَهُ النَّاهُ وَشَهِدَ الْآلُهُ وَ الَّذِي كَانَ يَأْ فِي الْاَهْمِيّاءُ تَنْبُرُه عَيْنِهِ أَسْتَلَامُ وَشَهِدَ النَّهُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَلاَمُ اللهِ وَشَهِدَ أَنَّه نَبِيُّ هِذِهِ الْأُمَّةِ وَتَمَكَى الْأَيْوِيْشَ إِلْمَالُ عُمَّاهِ مَدَمَة هُ

" انسول نے گواہی دی کہ ان ئے پاس وہ مختلیم فرشتہ " یا ہے جواں ہے

پہلے انبیاء کے پاس وحی لے کر آیا کر آخااور گوائی دی کہ آپ پرالقہ تعالیٰ کا کلام نازل کیا گیاہے اور گوائی دی کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ اور اس تمنا کااظمار کیا که کاش! وه اس وقت تک زنده رجی که ان کی معیت می جماد میں شرکت کر سکیں " ۔ (۱)

حضرت الم بخاري نے اپنی سیح میں حضرت ورقه کا قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ وَقَالَ لَهُ وَرُقَهُ هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي مُ نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوْسَى بِللْيَتَرِيْ فِيُهَاجَدُ ءُ لَيُتَرِيْ ٱكُونُ حَيًّا إِذْ يُغْرِجُكِ قَوْمُكَ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْمُعَنِّرِجِيَّ هُمْ ؟ قَالَ نَعَمُ لَمُ يَأْتِ رَجُلُ قَطَّا بِمِثْلِ مَاجِئْتَ بِهِ إِلَّاعُوْدِي وَإِنْ يُدْرِكُنِيۡ يَوۡمُكَ ٱنۡصُرُكَ نَصۡرًا مُؤَرَّدًا تُعۡرَّا تَعۡرَ لَهُ يَنْتُبَ وَنَقَا

آنَ تُولِيَ وَفَكَرَالُوكِيُ.

" جب ام المومنين حضرت خديجه، حضور كوك كر حضرت ورقد كے باس حرمیں تو انہوں نے کہا یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام ير نازل كيا تعار اے كاش! هن اس وقت نوجوان ہوتا! اے كاش! من اس وفت زنده مو آجب آپ كي قوم آپ كويمال سے جلاوطن كرے كى - رسول الله صلى الله عليه وسلم نے يو جھاكه كياوہ مجھے يهال سے نكال ديں كے۔ "

ورقدنے کمالال اکوئی آومی بھی آج تک وہ امانت کے کر نمیں آ یاجو لے كر آب آئے يس كريدكاس كے ساتھ عداوت كى كى اگر آپ كاوه دن جھے یا لے توہیں آپ کی بھر بور مدد کروں گا۔ پھر تھیل مدت کے بعدور قدوفات -20%

آپ کے بہت سے اشعار ہیں جس میں آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و ر سالت کا علان کیااور می بتایا ہے کہ اللہ تعالی کے تھم سے جبر کیل اور میکائیل اسمی وحی النی ے باخر کرتے ہیں۔

چند شعر لماحظه فرمائي

فَلْكُ يَنْكُ عَقَايًا غَدِيْجَةُ فَاعْلَى سَوِيَّتُكُوبِ إِيَّاهَا فَأَخَلُ مُرْسِلُ "أكريه مج ب اے خديجہ! تو يقين كركه احد، الله تعالی كے رسول مِن - "

وَ يَهِ بَرِيْكُ يَا أَيْدُ وَمِنْ كَالُهُ فَاعْلِقَ مِنَ اللّهِ وَ فَى يَتُورُ السَّدُا مُنْوَلَ اللّهِ وَ فَى يَتُورُ السَّدُا مُنْوَلَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَ فَى اللّهِ وَ فَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمِي لَا اللّهِ وَمِي اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَ

یَغُوْدُ بِہِ مَنْ فَاذَ فِیْهَا بِسَوْبَۃِ وَیَسَغَی بِدِالْعَافِی الْفَوْدُولُمُفَلِلُ
"جو توب کر کے رجوع کر آئے ہو وہ کامیاب و کامران ہو جا آئے اور جو
سرکٹی کر آئے ہے محبر کر آئے ہے مرای افتیار کر آئے ہو وہ بدیخت ہو جا آ۔
ہے "۔ (1)

## خالد بن سنان بن غیث العبسی

فالدین سان بھی اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت اور توحید ربو بیت پر محکم یغین رکھتے تھے ان کا طریقہ کار وہی تھا جو ملت صنیفہ کا تھا۔ بعض مور نعین کا یہ خیال ہے کہ یہ نبی تھے بلوغ الارب میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں نہ کور ہے خوالگ نبی آصاً عدقو تھا یہ نبی تھے جن کو ان کی قوم نے ضائع کر دیا۔

منائع کرنے کی صورت ہوں بیان کی گئی ہے کہ جبان کی وفات کاوقت یا آتانسوں نے اپنی توم کو وصیت کی کہ ججے و فن کر ویٹا تیسرے دن ایک ہمرنی آئے گی جب وہ ہم نی تھے قبر سے نکال بیٹا میں تہمیں جاؤں گاکہ اس مت میں جھے اللہ تعالی نے کیا تھم دیا ہے۔ آپ کے ارشاد کے مطابق تیسرے دن ہم نی گئی لیکن قوم نے ان کو قبرے نہ نکالا۔ اور کہا کہ اگر ہم نے ایس کی تو مردے کو قبرے نکالا۔ اور کہا کہ اگر ہم نے ایس کی تو مردے کو قبرے نکالا ہے۔

خالدین سنان کی آبک بنی حضور نبی کریم صبی القد عدید و سلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اس نے عصر الو سور و اخلاص کی تلاوت کرتے سناع ض کرنے گئی۔ میرا باپ بھی میہ سورت پڑھا

ا ، بول الرب جددوم سني ١٥٥٥

كرياتها\_

مور تھین کااس بارے میں انتظاف ہے کہ خالد کا کون سرزمانہ تھا۔ بعض انہیں حضرت علیہ علی علیہ السلام کے بعد زمانہ فترت کا شخص کتے ہیں بعض کی رائے ہیں ہے ان کا زمانہ حضرت عیلی علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے کا تھا۔ اگر دوسرا توں صحیح ہو تو بارگاہ رسانت میں حاضر ہونے والی لڑکی خالد کی صبی لڑکی نہ تھی بلکہ ان کی نسل ہے وقی خاتون تھی۔

ان حضرات کے علاوہ اور بھی کئی ایسے سعاد تمند نفوس قدسیہ بھے جنہوں نے عُمرو شرک کے اس تاریک دور بیں بھی توحید کی عثیع کو فروزاں رکھا، القد تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتیں اور بر کمتیں نازل فرمائے آ مین۔

### اہل عرب کی عبادات

جزیرہ عرب کے تمام بیشندے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ اسل م کی طرف منسوب
کرتے اور اس نسب پر فخر کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمین بزار سال تک جزیرہ
عرب میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوااے زمانہ فترت کتے ہیں جب کہ وہی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس
ذمانہ میں بھی ویں حنیف کی بہت می عبدات ان میں بتی رہیں لیکن انہوں نے ان عبدات کو
ایسارنگ دے ویا تعااور ان کے لئے الیی شرائط اور قیود مغرر کر دی تھیں جن کے باعث ان
عبادات کی روح فتاہو گئی تھی دین ابراہیم کے مطابق وہ اپنے مردوں کو طسل دیتے تھے کفن
بہناتے ہے ان کی نماز جنازہ میں نہ اند تعالی جمدو شاتھی۔ نہ ہی اس میت کے لئے اللہ تعالی کی
جزاب میں مغفرت کی وعائیں ماتی جاتی تھیں، بلکہ میت کو عسل دینے اور کفن پہنے کے بعد
جزاب میں مغفرت کی وعائیں ماتی جاتی تھیں، بلکہ میت کو عسل دینے اور کفن پہنے کے بعد
جزب و فن کرنے کے لئے لئے جاتے تواس میت کا کوئی قربی رشتہ دار آگے کھڑا ہو جا آباور اس
میت کے محاس اور کم کارت بیان کر آباور اس کی تعریف میں ذمین و آسان کے قلامے طاد ویا
حیات تھی وہ مقصد ان کی خو و ستائی کے شوتی کی نذر ہو گیا۔ (۱)

اس طرح دہ جج اور عمرہ بھی ادا کیا کرتے اور تلبیہ بھی کما کرتے لیکن بعض قبائل نے اس تلبیہ میں ایسے الفاظا بی طرف سے ہو حادیثے جس سے مقیدہ توجید سنح ہو کر رہ کیااور شرک کی عفونت سے دماغ بیٹنے نگے وہ کہتے۔

لَتَيْكَ اللَّهُ مَ لَبَيْكَ لَا تَمْرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكَ هُوَلَكَ تَمْلِكُ وَمَامُلُكَ '' حاضر ہیں ہم اے اللہ! حاضر ہیں ہم۔ تیمرا کوئی شریک نہیں ہے بجواس شريك كے جس كانو بالك إدراس كى برچز تيرى ملكت مى ب فریضہ ججاد اکرنے کے لئے بھی انہوں نے تی ٹی شرطیس عائد کر رکھی تھی اور ان بیں ہے بیشتر کامقصدیہ تھاکہ عرب کے تمام قبائل پرائی برتری اور تغوق قائم کر سکیں۔ تج کے دوران ووان تمام مواقف ( کھڑے ہونے اور حاضر ہونے کی جگہ ) پر کھڑے ہوتے۔ جمال کھڑے ہونے اور حاضر ہونے کا تھم دیا گیاہے وہ قربانی کے جانور بھی ساتھ لے آتے ، وہ ری جمار بھی كرتے الل جاليت جب دور دراز علاقوں سے حج كى نيت سے روانہ ہوتے تواپ قربانى كے جانوروں کے گلوں میں بالوں ہے تمتا ہوا قلاوہ ڈال دیتے اس قلاوہ کے باعث کوئی را ہزن . کوئی ڈاکو نہ ان پر تملہ کر آباور نہ ان کامال ومتاع اڑا کر لے جاتا۔ مسافر حرم کے لئے انہوں نے ہر طرح کی امان دے رکھی تھی حرمت والے جار مینوں میں وہ مکلی سطح پر جنگ وجدال۔ لوٹ مار چوری اور ڈاکہ ان تمام حرکتوں سے کلیتہ اجتناب کرتے ملک میں ہر طرح کاامن وامان قائم ہو جاتا۔ ان مینوں میں تجارتی کارواں بری آزادی اور اطمینان ہے ایک علاقہ ہے دوسرے علاقہ میں تجارتی مال نے کر جاتے۔ کاروبار کرتے۔ نفع حاصل کرتے۔ اور ان سے کوئی تعرض نہ کرتا۔ ج کے جملہ ار کان کو پابندی کے ساتھ اواکر تے ہایں ہمہ ان میں جمالت کی وجہ ے چند خرافات بھی رواج یا چکی تھیں اہل مکہ اپنے آپ کو دوسرے عرب قبائل ہے اعلی اور افضل مجصتے۔ وہ کہتے ہم حضرت ابراہیم کی اولاد میں حرم شریف کے باشندے میں۔ بیت اللہ شریف کے متولی ہیں۔ مکہ کے رہنے والے ہیں جو حقوق اور امتیازات ہمیں حاصل ہیں۔ وہ اور کسی عرب کو حاصل شیں۔ ہم صرف ان چیزوں کی تعظیم بجالائمی سے جو حرم کے اندر ہیں جو مشاعرادر مواقف حرم سے باہر ہیں۔ دوسرے اہل عرب کے لئے تولاز م ہے کہ وہاں حاضری دیں اور ان کی تعظیم بھالائیں لیکن ہمیں ہے زیب شیں دیتا کہ اہل حرم ہوتے ہوئے ہم حرم سے باہر کی چیزوں کی تعظیم و تھریم کریں ور نہ ہمرے ور میان اور وو سرے قبائل کے در میان وجہ التیاز کیابتی رہے گی اس کے اہل مکہ نے عرف کے میدان میں قیام ترک کر و یا تھا۔ اور افاضہ کا

طواف بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے اپنے لئے ایک خاص اصطلاح وضع کرلی تھی وہ اپنے آپ کو کہتے '' تحن انحس ''۔ انحس کامعتی اہل الحرم ہے لینی حرم کے اندر رہنے والے۔ ان کے بعد عرب کے وہ لوگ جو حرم میں پیدا ہوئے تھے ان کو بھی حرم میں ولادت کی وجہ سے رہے حقوق حاصل ہو گئے تھے۔

اس طرح انسول نے اپنے اوپر ید پابندی بھی عائد کرنی تھی کہ ہم اہل حرم ہیں ہارے لئے یہ جائز شیں کہ حالت احرام میں پنیر کھائیں یا تھی استعال کریں یااون کے بنے ہوئے نیموں یں داخل ہوں یا کسی ساہے میں بیٹھیں۔ حالت احرام میں صرف ان خیموں میں وہ بسر اوقات کرتے اور سائے کے نیچے مٹھتے جو نیمے چیزے کے ہے ہوئے ہوتے۔ پھرانمول نے پہ یا بندی لگاوی کہ اہل حل. ( صدود حرم سے پہر ہے والے ہوگ ) جب وہ حج یا عمرہ او اکر نے کے لئے مکہ میں آئیں وان کے لئے۔ جائز نہیں کہ وہ کھاتا کھائیں جواہنے ساتھ لے آئے ہیں اس طرح ان کے لئے یہ چیز بھی ناجائز قرار دی مٹی کہ وہ ان کپڑوں میں کعبہ شریف کا پہلا طواف كريں جووه اپنے گھرہے پہن كر آئے ہيں انہيں جاہئے كە كعبہ كاطواف كرتے وقت الل حرم سے کپڑے مستعار لے کر پینیں اور اگر ان کے ہاں کپڑے وستیاب نہ ہوں تووہ پر ہند ہو کر کعبہ کاطواف کریں۔ اگر کوئی مردیا عورت انہیں کپڑوں میں طواف کرے جووہ گھرے بہن كرآيا تعاتوطواف سے فارغ ہونے كے بعداس يرلازم ہے كہ وہ ان كيڑوں كوا آبار كر پھينك دے نہ خودان کو پہنے اور نہ کوئی اور انسیں استعمال کرے اہل مکہ نے اہل عرب کوان احکام ک یا بندی کا تھم و یا اور انہوں نے بلاچون وج ان احکام کے سامنے سرتندیم خم کر و یا۔ وہ لوگ عرفات من قیام کرتے وہاں سے طواف افاضہ کرنے کے لئے مکہ آتے۔ طانہ کعبہ شریف کا طواف برہنہ ہو کر کرتے عور تیں بھی تمام کپڑے انار دیتیں۔ ایک چھوٹی سی تعلی قیص ان کے بدن برہوتی اس طرح کی تیود و شرائط ہے انہوں نے جج و عمرہ جیسی عبادات کا حلیہ بگاڑ کر رکھ و یا تھا بجائے اس کے کہ ان ارکان کی اوائیگ سے ان میں تعویٰ اور پارسائی کا شعور بيدار ہو آالٹا پر بنگی اور عریانی کو پذیرائی نصیب ہونے لگ-

جب الله تعالی کے مقدس گر کے ار دگر د طواف کرتے ہوئے مرد و ذان بے حیائی کاالیا شرمناک مظاہرہ کرناا ہے اوپر ضروری قرار دے دیں تو پھراور کون سامقام ہے جہال ان سے عفت قلب و نگاہ کی توقع کی جا سکتی ہے۔

## ابل عرب کی لغوعادات

ان کی جابلانہ رسوم جس ہے ایک رسم ہے بھی تھی کہ جببارش پر سنا بند ہو جاتی اور قبط سائی کا دور دورہ ہو آ تو وہ سلع اور عشر ( دو در ختوں کے نام ) کی شنیاں کاٹ کر ایک گائے کی دم کا دور دورہ ہو آ تو وہ سلع اور عشر ( دو در ختوں کے نام ) کی شنیاں کاٹ کر ایک گائے کی دم کے ساتھ باند مد دیتے ان شاخوں کو آگ لگا دیتے اور اس گائے کو دشوار گزار پہاڑیوں جس لئے مار کر ممگا دیتے اور یہ خیال کرتے کہ ان کے اس طریقہ سے بادل انڈ کر آئمیں مے بجل چکے گی اور موسلا و حار بارش برسے گی۔

ایک اعرابی اس لغو حرکت پر اظهار نغرین کرتے ہوئے کہتا ہے۔

شَفَعْنَا بِبَيْعُوْرِ إِلَى هَاطِلِ الْمَيَا فَلَوْدُوْنِ مَنَا ذَالْا بَلْ ذَا فَاجَرَا أَا فَا الْحَرَا الْمَالِ الْمَيْلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

ان کے ہاں ایک اور رواج تھا کہ اگر ایک اونٹ کو خارش کی بیاری لائٹ ہوتی تواس کے ماتھ جو صحت منداونٹ ہوتا۔ تواس کو آگ ہے والح لگائے جاتے اور وہ یہ خیال رہے کہ اس طرح خارش زوداونٹ کو " ذی انعم" کر ست ہو جائے گا خارش زوداونٹ کو " ذی انعم" کہ سبآن کی اس توہم پرستی ہے شعر اپنے اشعار میں بوئی گلتہ آفرینیاں کی ہیں ایک شعم" ب ہمی من لیجئے۔

فَالْمُ مُتَدِی ذَنَبًا وَغَیْرِی جَرَّهٔ حَنْ اِنْیْکَ لَا تُکُو الصَّحِیْهُ وَاَجْرَنَا
" تو فے جھے پر ایک گناہ کا الزام لگایا ہے حالانکہ اس کا ارتکاب میر ۔
علاوہ ایک اور آ دمی نے کیا ہے جھے پر رحم کروایک حارش زدہ اونٹ ۔
بدلہ میں صحت منداونٹ کو واغ مت لگاؤ۔ "
بدلہ میں صحت منداونٹ کو واغ مت لگاؤ۔ "
ان کے ہاں اس مشم کی ایک لغو رسم " جیّہ " کے نام ہے مروی تھی ان کا میے و ستور تھا کہ

جب ان کاکوئی مردار مرجاناتواس کی اونٹی پالونٹ کو لے آتے اس کی گردن کو دوہراکر دیتے اور اس کے مرکو پیچے کی طرف موڑ دیتے اور ایک گڑھے میں اس کوچھوڑ دیتے۔ نداسے پکھ کھانے کے لئے دیتے اور نہ اسے پائی چلاتے یہاں تک کہ وہ بھوکی بیاسی ترب کر جان دے وہ وہ کوئی بیاس کے مردہ کو نذر آتش کر و یا جا آب بیا او قات اس کی کھال آنار لی جاتی اور اس کو وہ شمام " نامی کھال آنار لی جاتی اور اس کو " فرق اس کے مردہ کو نذر آتش کر و یا جا آب بیان تف کہ اگر کوئی آو می مرجائے اور اس کے مرد میا جاتی ہے اس کی کھال آنار کی جائے اور اس کے مردہ کوئی آو می مرجائے اور اس کے اس کے بیر اس کے لئے ہیں ہیں ہوگی بلک رسم اوانہ کی جائے تو قیامت کے روز جب وہ قبر سے اشمے گاتواس کو سواری نفیب مسیم ہوگی بلکہ اسے پیدل چلنا پڑے گاتور جس کے لئے ہیں رسم اوائی جائے قائیک بہترین سواری پیش کی جائے گی چنا نچہ حربید این لا تھیم انفقسی، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے گرتا ہے

يَاسَعُدُ إِمَّا أَهُلِيكُنَّ قَالِيَّنَ الْمُعْلِكُنَّ وَالْآَنِيَّ وَالْمَالِقَ الْأَقْرَبُّ الْمُعَالِقَ الْأَقْرَبُّ الْمُعَالِقَ الْأَقْرَبُّ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِيلِ الْمُعْلِيلِ اللّهِ الْمُعْلِيلِ اللّهِ الْمُعْلِيلِ اللّهِ الْمُعْلِيلِ اللّهُ الْمُعْلِيلِ اللّهُ الْمُعْلِيلِ اللّهُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ اللّهُ اللّهُ

لَا اَعْدِ فَنَ اَبَاكَ يَعْشَرُ خُلَفْكُمْ الْعَبَا يُعِزُّرُ عَلَى الْيَدَيْنِ وَيَبْكَبُ " مِن نه پاوَل تيرے باپ كوكه حشرك دن وه تسارے ويجھے ويجھے تعكا مانده چلا جارہا ہو۔ اور ہاتھوں كے بل كر رہا ہو۔ "

وَاحْمِنْ آبَاكَ عَلَى يَعِيْرِ صَالِحِ وَتَعَى الْمَطْلِيْتَ أَنَّهُ هُوَاَضُوَّ "ا بِ باب كو بمترين اونث يرسوار كرنا اور خطا ، يَحِنا كيونكه بيه بى ورست بات بي " - (١)

اس متم کی بہت می وصیتیں ہیں جو مرنے والے باپوں نے اپنے بیٹوں کو کی ہیں۔ ان کے بال بیر سم بھی تھی کہ جب ان کا کوئی سرکر دہ " دمی یا قبیلہ کاسر دار مرج ، تووہ اس کی قبر پر ایک اونٹ لے آتے اور اس کی جاروں کو نچیں کاٹ دیتے پھر اس کو تربیا ہوا تجھوڑ دیتے اس سے بہنے والے خون سے قبر کو رتگین کرتے ان کے اس تعلی کی کئی وجوہات ذکر کی گئی

ہیں ۱ یہ کہ میت کی تعظیم کے لئے وہ ایسا کرتے تھے جس طرح دہ اپنے بتوں کی تعظیم کے لئے جانور ذرج کیا کرتے۔ ۲۔ دوسری وجہ میں بتائی گئے ہے کہ اونٹ مردوں کی گلی ہوئی بڑیاں کھا آ ہے گویااس طرح وہ
 اس سے انتقام لیتے تھے۔

۔ تیسری وجہ پیر بنائی می ہے کہ اونٹ، ان کے قیمتی اموال ہے ہے، اس کو ذرائے کر کے وہ بیر باٹر دینا چاہتے تھے کہ ہمارے اس سردار کا سرنا ہمارے لئے اتباالمناک سانحہ ہے کہ
ہمارے نز دیک ہماری قیمتی چیزس بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہیں۔

زیاد اعجم ، مغیرہ بن مسلب کا مرتبہ لکھتے ہوئے کہتا ہے۔

قُلْ اِلْفَوَافِ وَالْفُرُاةِ إِلَا عَنَوْدًا وَالْمَهَ أَكِينَ وَالْمَهِ الزَائِيجِ
" فَاظُول اور عَازَيوں كو جب وہ لرائى كے لئے جائيں اور صبح سفر كرنے والوں كو كو ۔ "

اِنَّ الشَّمِهَاءَةَ وَالنَّمَاءَةَ هُمُّقَةً اللَّهِ الْمُلَوْمِينَ الظَّهِ لِيَّ الْوَاشِعِ " بينك شجاعت اور سخاوت دونوں كى دونوں اس قبر ميں جمع كر دى كئ ميں جو مروميں آيك شاہراوير ہے۔ "

تَوَاذَ الْمَرَرَتَ بِعَنْهِ فِالْقِعْنَ بِهِ مَكُوْهَ الْجِلَادِ وَكُلِّ طَرْفِ سَائِمِ الْمُولَدِ الْجِلَادِ وَكُلِّ طَرْفِ سَائِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَانْضَحْ جَوَانِبَ قَابِرِتَا بِيهِ هَاهِ هَا ۚ فَلَقَالَ يَكُونُ ٱلْعَادَ هِرِوَفَهَا يَجِعَ " اوران کے خون کواس کی قبر کے اطراف پر چھڑک دے کیونکہ میں صخص خود بھی اس طرح خون ہیں، تھااور جانور ذیح کر "، تھا۔"

وفت تک اس کی روح کوچین نمیں آئے گا۔ ووایے مشتعل جذبات کو تو نعید اگر کتے تھے لیکن ایخ مشتعل جذبات کو تو نعید اگر کتے تھے لیکن ایک مشتول باب کو بر داشت کر ناان کے بس کا روگ نہ تھا۔ اس لئے وہ مجبور تھے کہ اپنے مقتول عزیز کا ہر قیمت پر انقام لیں۔ ایک نہ تھا۔ اس لئے وہ مجبور تھے کہ اپنے مقتول عزیز کا ہر قیمت پر انقام لیں۔ ایک آدی اپنے بیٹے کو و صیت کر آ ہے۔

لَا تَذَفُونَ فِي هَامَةٌ فَوْقَ مَرْقَبِ فَإِنَّ زُقَاءَ الْهَامِ الْمَرَّةِ عَالِيْكِ "ميرى روح كو چيخ چلان پر مجبور ندكر و كيونكدر وح كا چيخنا چلانانسان كے لئے بردى معبوب بات ہے ۔ "

مُنَادِی الا اِسْقُونِی گُونی کُونی مُناهِ وَتِلْکَ الَّتِی بَنْیَکُسُ وِنَهُ اللَّهُ وَالْبُ "واروح جِنْ ہے مِن پاک ہوں مجھے پارؤ۔ اور اس کی ہر صدالی ایس معیبت ہے جو سیاو بالوں کو سفید کر دیتی ہے"۔ (1)

اسلام نے دوسری شرافات کی طرح اس توہم پرستی کی بھی بچائی کر دی اور اہل عرب کواس ناسور سے شفابخشی، جس سے ہروفت خون رستار ہتاتھا۔ اور قیامت ہر پاکر آبار ہتاتھا۔

ان کی جہلانہ رسوم ٹی ہے ایک رسم ہیں بھی تھی کہ جب کوئی فخض کسی ایسے گاؤں ہیں واضل ہونے کاارادہ کر آجس میں کوئی وہا پھوٹی ہوئی ہوئی تواس سے نیچنے کے لئے اور وہاں کے جن کے شرے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے وہ اس گاؤں کے دروازے پر کھڑا ہوجہ ہور اندر قدم رکھنے سے پہلے گدھے کی طرح ہیں کتا پھر فرگوش کا شخنہ اپنے گلہ میں ہاتدہ بیتا اور یقین کر لیتا کہ اب نہ وہا جھے کوئی نقصان پنچا سکت ہاور نہ یماں کا جن مجھے کوئی اور میت پنچا سکت ہے اور نہ یماں کا جن مجھے کوئی او بہت پنچا سکت ہو اس ہیں تھے کو وہ وہ محضیر "کے لفظ سے تجبیر کرتے۔ ایک شاعر کہتا ہے

وَلَا يَنْفَعُ التَّقَيْنَيْ إِنْ حَقَّرَ الِّعَ اللَّهِ وَلَا زَعْزَعْ لِغَيْنُ وَلَا كُعْبُ أَرْبَ

" جب کوئی جنگ پھڑک اٹھتی ہے تو گدھے کی طرح ہینگناکوئی نفع نہیں دیتا اور نہ اپنے مقام سے او هرا و هر ہث جاتا اور نہ خر گوش کے شخنے کو اپنے گلے میں لٹکانا سود مند ٹابت ہو آہے " ۔ (۲)

ان کے ہاں ایک فتیج رسم بیر تھی کہ جب کوئی فخص سفر پر جا آبا تو ایک و حدا گاکسی ور خت کی شنی کے ساتھ باندھ دیتا یا اس کے شنے کے ار داگر دلیبیٹ دیتا۔ جب سفر سے واپس آبا تواس

ا به بيوغ الارب، جند دوم ، صفحه ۱۳۱۱ – ۳۱۲ اب بيوغ الارب، جند دوم . صفحه ۳۱۵

د هاکے کو دیکھتااگر وہ صحیح سلامت ہو آنو وہ سمجھتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری ہیں کوئی خیانت نہیں کی اور اگر وہ اے ٹوٹا ہوا یا کھلا ہوا پا آنو خیال کر ناکہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں بد کاری کاار نکاب کیا ہے اس دھائے کو "الرتم" کہتے۔

ان کی لیک رسم بد کے بارے ہیں ابن سکیت نے روایت کیا ہے کہ عرب کہتے تھے اگر کسی شریف آ و می کو قتل کر دیا جا ہے اور وہ عورت جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہووہ اس مقتول کی ماش کو روندتی ہوئی اوپر سے گزرے تواس کے بعد جو بچہ وہ جنے گی وہ زندہ رہے گا۔

ان کی ایک تیج رسم بیر تھی کہ جب کوئی آوئی مرجا آنودواس پر لوحہ خوانی کرتے ، روتے ، اپنے چروں پر طمانچے مارتے گربان مجاڑتے اور سر منڈا دیتے بسااو قات مرنے والا سرنے سے پہلے خود اپنے وارثوں کواس امرکی آکیدی وصیت کر جاتا۔ چنانچہ طرفہ بن عبد جو عرب کالیک مشہور شاع تھ ووانی بھتجی کو وصیت کرتا ہے۔

قَانَ مُتُ فَانُونِيْنِ بِمَا أَنَا أَهَلُهُ وَشُقِى عَلَى الْجَيْبَ يَا إِنْهَ مَعْبَهِ "اے معبدی بنی! (معبداس کے بعائی کانام تھا) جب می مرجاؤں تو شایان شان طریقہ پر میری موت کا علان کر نااور میرے لئے اپنا کر بال جاک کر ویتا۔ "

میہ ماتم اور ٹوحہ خوانی ہفتہ وس ون تک جدی نہ رہتی ہلکہ ایک سال تک میرمخشر ہار ہتا۔ اور اس کے بعد گرمیہ وزاری اور ماتم گسازی کا بیرسلسلہ کمیں جاکر انعقام پذیر ہو آ۔ لبیدا نبی دونوں بیٹیوں کو وصیت کر آ ہے۔

فَقُوْمَا وَقُوْلَا بِالَّذِي تَعَلَمُنَانِهِ وَلَا تَقَيْحًا وَجَهَّا وَلَا عَنِمَاتُكُمْ الْمَعْلِمَاتُكُمْ الله فَقُومَا وَجَهَّا وَلَا عَنْلِمَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَيْرِت محلد اور الله ميرے محلد اور اوساف جو تم جانتی ہوائمیں بیان کرنانہ اپنے چروں کو نوچنا اور نہ اپنے بانوں کو منڈانا۔ "

قَفُولاَ هُوَالْمُرُ الَّذِي لَاصَدِيْقَ الصَّاعَ وَلَا الْمُومِينَ وَلَا هُلُهُ "اور دونوں يه كمتاكه همارا باپ ده تھا جس نے نہ بھى اپ دوست كو ضائع ہونے ديا اور نہ بھى كسى الين كى خيانت كى اور نه كسى كے ساتھ بدعمدى كى - "

إِلَى الْخُولِ ثُمَّ السَّلَامُ عَمَلِكُمُمَّا وَمَنْ يُلْلُحُورًا كاملا وعَد الْعَمَّاء

" رونے دھونے کا بیرسلسلہ تم آیک سال تک جاری رکھنا پھر تم پر سلامتی ہولور جو قبخص مرنے والے پر پورا سال روئے۔ اس کے بعد اگر وہ رونا ترک کر دے تواہے معذور سمجھا جائے گا۔ "

اسلام نے جالیت کی دیگر ہیج رسوم کے ساتھ ساتھ اس رسم کوشم کر دیا۔ حدیث پاک میں ہے۔

> لَيْسَ مِنَّامَنَ لَطَعَ الْحَنَّدُودَ وَشَقَ الْجَيُوبُ وَدَعَا بِمَ تُوى الْجَاهِلِيَةِ "كدوه آدمى جواسية رخسارول پر طمانچ مارے اور اپنے گر ببانوں كو چاك كرے اور جاہليت كے زمانہ كى لافيس مارے۔ وہ جمارے گروہ میں ہے خمیں۔ "

صحصیمی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کما

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيُّ مِنَ الصَّافِقَةِ وَ الْحَالِعَةِ وَالشَّاقَةِ -

وہ کہ اللہ تعالی کے رسول نے ان تینوں سے ہری الذمہ ہونے کا اعلان فرمایا صالقہ وہ عورت جو بلند آواز سے نوحہ کرے الحالقہ وہ عورت جو مصیبت کے وقت اپنا سرمنڈا دے اور شاقہ وہ عورت جواپئے گربان کو جاک کروے "۔ (1)

## مقتول کی دیت

ان کے ہاں مقتول کی ویت عام طور پر ایک سواونٹ ہوا کرتی۔ قاتل پوری دیت کو ساتھ لے کر اور اپنے قوم کے معززین کی جماعت کی ہمرائ میں مقتول کے وار توں کے پاس جا<sup>تہ اور</sup> ان سے دیت قبول کرنے اور قبل معاف کرنے کی درخواست کر آاگر مقتول کے ورٹاء طاقتور ہوتے تو دیت کو مسترد کر دیتے اور قصاص لینے پر اصرار کرتے اور اگر وہ اسٹے طاقتور نہ ہوتے کہ قاتل کے قبیلہ کامقابلہ کر سکیں تو پھرا پٹا پر دور کھنے کے لئے وہ یہ کہتے کہ ہم خود توا ہے مقتول کو ان مواو نؤل کے بدلے جی قرو خت نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر اللہ تغالی بیر فیصلہ قرمادے تو پھر ہم ویت لئے اس بارے جی اللہ تعالیٰ کی رائے معلوم کرنے کی صورت بیر تھی کہ کمان جی تیمرر کھ کر آسان کی طرف پہینا جا آاگر وہ خون معلوم کرنے کی صورت بیر تھی کہ کمان جی تیمرر کھ کر آسان کی طرف پہینا جا آاگر وہ خون سے آلودہ نہ تعالی نے دیت لینے کی اجازت نہیں دی بلکہ قصاص لینے کا تھی دیا ہے اس لئے ہم مجبور ہیں۔ اور اگر واپس آنے والا تیم، خون سے آلودہ نہ ہو، تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے دیت لینے کی اجازت نہیں ہوائی قصاص لینے کا تھی دیت لینے کے بدے جی فیصلہ کر دیا بیہ حیلہ محمل عوام کو خاصوش کر نے کہ اللہ تعالیٰ نے دیت لینے کے بدے جی فیصلہ کر دیا بیہ حیلہ محمل عوام کو خاصوش کر ایس آیا ہو۔ اور وہ خوان سے رنگین ہو کر واپس آیا ہو۔ اور وہ خوان سے رنگین ہو کر واپس آیا ہو۔

عام لوگوں کی دیت کے بدے جس تو ہیہ مقدار مقرر تھی۔ لیکن اگر مقتول کوئی بادشاہ یا رئیس قوم ہو آ تو اس کی دیت ایک سواونٹ کے بجائے ایک بزار اونٹ کی جائی۔ بادشاہ اور رئیس قبید کو اس معاشرہ جس جو خصوصی اخبیازات حاصل تضان جس ہے بیدا تھیاز بھی تھا اسلام نے شاہ و گدا کے در میان اس باطل احبیاز کو بھی ختم کر دیا اور غریب وامیر سب کی دیت ایک سو اونٹ مقرر کر دی۔ (۱)

#### معاقره

ان میں آیک رسم ہیہ بھی تھی کہ دو آومی ہاہمی مظاہلہ کرتے آیک آومی چنداون ذرخ کرتا دوسرا آدمی اس سے زیاد واون ذرئے کر دیتا پھر پسلا آدمی اس سے بھی زیادہ ذرئے کر آ دوسرا آدمی اونٹوں کی تعداد میں طریداضافہ کر کے انہیں کاٹ ڈالٹا۔ جو آدمی اپ ندمقائل سے زیادہ اونٹ ذرئے کرنے سے عاجز آجائی۔ اسے فلست خور دہ تصور کیا جاتا۔ اور پہلے کو غالب اور فاتح شہر کیا جاتا۔ یہ ایک ایک ہنچ رسم تھی جس سے بلا ضرور سے در اپنے اونٹوں کو میں اس امر میں ایک دوسر سے سے بازی لے جانے کے لئے اپنے سینکو وں اونٹ ضائع کر دیے اور اس کو وجہ تخروم ہاہات مجھتے۔

اس فتم كاليك واقعه سيدناعلى مرتضى كرم القدوجه كزما خاطافت بي بوا- كوف بش قحط

ا ، بول الارب جد موم مني ۲۴

پڑگیاہت ہے لوگ کوفہ چھوڑ کر جنگوں جی چلے گئے۔ فرزد تی جوایک مشہور عربی شاعر گزرا ہے۔ اس کا پاپ غالب تا بی اپی قوم کا سردار تھا اس نے اپی قوم کو سہوا (ایک جگہ کا تام) جی جمع کیا جوئی گلب قبیلہ کے علاقہ جی کوفہ ہے ایک دن کی مسافت پر تھا غالب نے ایک او نمنی ذری کی اور اپنے قبیلہ کی ضیافت کی۔ چھے گوشت بنی تھیم کی طرف بھیجا ایک بڑے بر تن جی گوشت رکھ کر سمیم کی طرف بطور جربیر ارسال کیا جب بالا کا آدی گوشت لے کر سمیم کے پس پنچا تواس نے ازراہ نخوت اس بر تن کو اور دھا کر کے سرا گوشت زمین پر گراد یا اور گوشت ، نے بھر سمیم کو دو چلر طما نچے رسید کئے۔ اور کھا کیا میرے جمیسا آدی غالب کے طعام کا محتاج ہے تھر سمیم نے اپنی قوم کے لئے اونٹنیاں ذریح کیس محیم نے بھی اس کے سمیم نے بھی دو اونٹنیاں ذریح کیس تھیم نے بھی اس کے مقابلہ خی تھی دو اونٹنیاں ذریح کیس تھیم نے بھی اس کے مقابلہ خی تھی اونٹنیاں ذریح کیس تھیم نے بھی اس کے مقابلہ خی تھی اونٹنیاں ذریح کیس تھیم نے بھی اس کے مقابلہ خی تھی اونٹنیاں ذریح کر دیں اب سمیم مقابلہ خی تھی اونٹنیاں ذریح کر دیں اب سمیم مقابلہ خی تھی اونٹنیاں ذریح کر دیں اب سمیم مقابلہ خی تھی اونٹنیاں ذریح کر دیں اب سمیم مقابلہ خی تھی اور قبل کی دو داس کا مقابلہ کر سکے۔

جب قبط سالی کازمانہ ختم ہو گیالوگ کوفہ ہیں اپنے اپنے گھروں کووالیں آ گئے تو سمیم کے قبیم کے قبیلہ بنور باح نے اسے طامت کرتے ہوئے کہا۔

جَرَرُتَ عَلَيْنَاعَارَالدَّ هُرِهَلَا غَرَنتَ مِثْلَ مَا غَرَغَالِبٌ وَكُنَّا نعْطِيكَ مَانَكِ نَاقَرِنَا قَدْرِنَا قَدْرَنَا قَدْرَنَا قَدْرَنَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْكِ

" یعنی تونے ہم پر بہت زیادتی ہے ہم تو بھی بھی اس عار کے داغ کونہ د هو سکیں گے۔ تونے جب غالب کے ساتھ مقابلہ شروع کیا تھ تو کیوں نہ اسکی طرح سواونٹنیاں ذیح کیں۔ اگر توای کر آیا تو ہم ایک ایک او منی کے بدلے تمہیں دو دواونٹنیاں دے دیتے۔ "

اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرے اونٹ اس وقت وہاں موجود نہ تھے اس کے میں ذکے نہ کر سکا۔ اس نے اس داغ کو دھونے کے لئے جوش میں آکر تین سواونٹنیال فرج کر الیس امیر المومنین سیدناعلی کرم اللہ وجہ نے ان کا کوشت کھانے سے بوگول کو منع کر دیا کہ میڈ آپھر آپ پریفٹیڈ المیڈ اللہ کے دمرہ میں ہے ہے۔ اس کا مقصد فخر دمبابات کا اظمار ہے جنانچہ دہ سار آگوشت کوفہ کے ایک کھلے میدان میں ڈھیر کر دیا گیا گئے۔ چیلیں ادر کدھ اس کو کھاتے

# چرا گاہوں پراجارہ داری

آپ کومعلوم ہے کہ عرب کے بادیہ نشین قبائل کاذر بعیہ معاش رہوڑ پالناتھا۔ وہ چشموں چرا گاہوں کی تلاش میں ایک جکہ سے دو سری جگہ خطل ہوتے رہے تھے جہاں ان کی جمیر بمریوں کے لئے پینے کا پانی اور چرنے کے لئے مکماس باسانی وستیاب ہوتا۔ اس پر ان ک معاشی خوشحالی کا دار و مدار تھا۔ لیکن اس سلسلہ میں بھی طاقتور رؤساء ایسی حرکتیں کر تے تھے جن سے عوام الناس کو بدی مشکلات کاسامناکر نا برد آنفا، جمال بھی کسی قبیلہ کاکوئی طاقتور سردار پنچاتو دہ اینائیک کااوفی جگہ پر کھڑا کر آبادر اس کو بھو لکا آبادر جماں جماں تک اس کتے کے بھو نکنے کی آ واز پہنچتی وہاں تک وہ چرا گاہ اس ایک فخص کی مقبوضہ بن جاتی ۔ اس کے ربوڑ کے علاوہ کسی اور کاربوڑا دھر کارخ نہ کر سکتا۔ نہ اس محدود علاقہ کے چشموں سے کوئی پالٰ لی سكار يدايك صريح ظلم تحار بسااو قات عوام جب كوناكول صعوبول عدد جار بوت توشك آ ۔ بینک آ مدے قاعدہ کے مطابق اس طالم مردار کو قتل کرنے ہے بھی در لغے نہ کرتے۔ کلیب بن واکل جواین زمانده می ربیعه کامروار تھا۔ اس کی صبت اور رعب کار عالم تھ کہ جس چرامگاہ کووہ اپنے لئے مخصوص کر لیتا کوئی دو سرااس کے قریب نہ پینک سکتا۔ جن شکاری جانوروں کو وہ بناہ دے دیتا کوئی ووسراھنس ان کاشکار کرناتو بجائے خود انسیں اپنے ٹھکانہ ہے خوفزوہ کر کے نکالنے کی جرات بھی ضیں کر سکتاتھاجبوہ کسی باغ کے پاس سے یا آلاب کے پاس ہے گزر آجوا ہے پیند آ جا آبود واونجی جگہ پراپنے کئے کو کھڑاکر کے بھو ٹکا آباد رجمال تک اس کے بھو نکنے کی آواز مینچی کسی دو سرے کی مجال نہ ہوتی کہ وہاں وم مارسکے۔ اس کی عزت و احرام کی یہ کیفیت تھی کہ اس کی آگ کے قریب کوئی دوسری آگ نہ جلائی جاتی پانی کے کھان ے اس کی اجازت کے بغیر کوئی یانی لینے کے لئے نہیں جاسکاتھا اس کی محفل میں کوئی مفتلونہ کر سكاتفالوك اس كے ظلم وستم سے بہت تھ آ مخے يهال تك كدانسوں نے موقع وكراس كو تمل کر دیا۔ عباس بن مرداس اپنے قصیدہ میں کہتا ہے

كَمَاكَانَ يَبِغِيهَا كُلَيْبُ بِظُلْمِهِ مِنَ الْعِزِّحَقَى طَاحَوَهُ وَهُو قَبِيْلُهَا عَلَى وَالْإِلِهُ لِمِنْ الْعَلْمَ مَاعِنًا وَاذْ يُمْنَعُ الْآفْئَاءُ مِنْهَا مُلُولُهَا " جس طرح كليب نے اپنے تعلم سے وہ عزت عاصل كر لى تقى كہ جمال اس كائن جو نكن تقى كوئى و وسر اقبيله اس طرف كارخ نسيس كر سَلَاتَها يسان

### تک کداس کو قل کر دیا گیا۔ " اس کابھائی مہلول اس کا مرشیہ لکھتے ہوئے کہتا ہے

اُلِمَا اَلْمَا النَّارَ اَلِعَدَ الْاَلْمَ الْمُولِدَة وَالْمَدَّ الْمُعْدَلَكُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّ

وَتَكَلَّنُوْ الْمُنْ الْمُوكُيْنِ عَظِيْمَ الْإِلَّنْ مَنْ الْمُنْتَ شَاهِمَ الْمُهُمَّ الْفَائِمُ الْمُوا "انسول نے ہریزی بات میں گفتگو شروع کر دی اور اگر او موجو دہو ، او کوئی زبان کو حرکت بھی نہ ویتا۔ " (1)

### بحيره - سائبه

آپ پڑھ بھے ہیں کہ اہل عرب، حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی طمت صغیبہ پر کار بند تھا اند تعمل کی وحدا نہیں پر ان کا محکم بھیں تھا۔ عمرو بن لحی خزاعی، بلقاء سے چند بت لے آیا۔ اور یمان ان کی پرسٹش کو مروج کیااس کے علاوہ اور بھی کی الی خزافات تھیں جن کااس نے آغاز کیا بحروب سائبہ، وصیلہ اور حام وغیرہ کے بارے بیں نے نے قوانین بافذ کئے جن کواہل عرب نے آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا ور اس پر کار بند ہو گئے بحیرہ سائب، وصیلہ اور حام کی تشریح میں کوئی متفقہ قبل شمیں بلکہ ان کی توضیح مختلف اقوال سے کی گئی ہے ممکن ہے ہر قبیلہ نے ان الفاظ کو مخصوص محانی میں استعمال کیا ہو۔ اور اسی وجہ سے ایک لفظ کی تشریح میں علاء لغت نے متحد و اقوال نف کی تاب الفاظ کی تشریح میں علاء لغت نے متحد و اقوال نف کے ہوں۔ بسرحال ہم ان اقوال میں سے قوی اور احسن قول سے ان الفاظ کی تحریح ہیں۔

بحيره

اس کاوزن فعیلہ ہے۔ مفول کے معنی میں مستعمل ہے یہ بُحرے مشتق ہے بُح کامعنی چرناہے۔

اس کے ہارے میں متعد واقوال میں ایک قول سے ہے کہ وہ اونٹنی جو دس بچے جنتی اس کا کان چیرو یہ جاتا اور اس کو آزاد چھوڑو یا جاتا وہ جمال پھرے چرے اے منع نہ کیا جاتا۔ وہ جمال سے بھی پانی ہے اے رو کانہ جاتا۔

ساتب

یہ سیبیت ، ۱۰ و سے نعل محلاقی مجرد کااسم فاعل ہے اس کامعنی ترکتند واہملت یعن میں نے اس و جموز دیا۔ اگر اونٹ ہو تواس کو سائب اور اونٹنی ہو تواسے سائیہ کہتے حضرات ابن مہاں ۔ ابن مسعود رمنی ابند عنماے اسکی تشریکیوں منقوں ہے۔

هِيَ الَّذِيِّ تُمَيِّبُ بِلْأَصْنَامِ وَتَغْطَى لِلسَّدَنَةِ. وَلَا يُطْعِدُ مِنْ لَبُنِهَا اللَّهِ الْمَنْ المُناهُ السَّمِيْلِ وَخُومًا . وَلَا السَّمِيْلِ وَخُومًا .

' یعنی یہ وہ او مننی کے بیوبتوں کے لئے چھوڑ دی جاتی ہے اور ان بتوں کے خدمتگاروں کو دیسے مسافروں اور خدمتگاروں کو دورجہ مسافروں اور ضرور تمنیدوں کے بغیراور کوئی نہیں لی سکتا۔ ''

اس کو پانی اور گھاس ہے بھی نہ رو کا جاتا۔ اس پر سواری بھی نہ کی جاتی اور ہو جھ بھی نہ اوا جاتا نہ اس کی اوان کاٹی جاتی ۔

وصيابه

یہ اس بھیز کو کہا جاتا ہو سات مرجہ دو دوہ دہ ہے جنتی اور آخری مرجہ ایک مادہ اور ایک مر جنتی تو کہا جاتا ۔ وصدت اضاعت کے اس نے اپنے بھائی کو طاد یا ہے اس کی مال کاوود عد صرف مرہ بی کتے تھے عور تیں نہیں نی سکتی تھیں اس کو بھی سرب کی طرح "زاوچھوڑ و یا جاتا۔ جمال جات جہے۔ جمال سے جانے باتی ہے۔

الحام: -

یہ حمٰی سے مشتق ہے جس کامعنی رو کتا۔ منع کرنا ہے۔ فراء نے اس کامعنی یہ ہتا ہے کہ وہ نراونٹ جس کابچہ جنفتی کے قلط ہوجائے تو کتے ہیں قَدِّ حِمّا ظَافِرُ اس نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا ہے۔ اس کو بھی آزاد چھوڑ دیاجا آپاس کو چرنے اور پانی پینے سے کسی جگہ بھی رو کانہ جاتا۔

حضرت ابن عباس - ابن مسعودر منی الله عنما سے اس کی تشریح یوں منقول ہے۔
اللّٰہ الْفَعْلَ فِحُلْدِ مِنْ ظَلْفِراً عَشَرة الْبطن جس کی پشت سے دس بچے پیدا ہوتے عرب کستے اس فے اللّٰ الفَعْلَ فِحَدُّ لَا وَاجِائے گانہ کسیں اسے اللّٰ بیٹے کو محفوظ کر لیا ہے ۔ اس پرنہ سواری کی جائے گانہ کسیں اسے جے نے اور پانی بینے سے رو کا جائے گا۔

## الل عرب میں شاوی بیاہ کے مرقبہ طریقے

شریف قبائل میں توشادی بیاہ کامی طریقہ تھاجس کو اسلام نے بھی جائز قرار و یا کہ لڑکے کے ور ٹاء لڑکی کے والدین کے پاس جاتے اور ان سے رشتہ کی در خواست کرتے اور آگر وہ ان کی اس در خواست کو تیول کرتے تو لڑکے کے رشتہ وار از حد ممنون شکر گزار ہوتے۔ لڑکی کامر مقرر کیا جاتا۔ مجلس ثکاح منعقد ہوتی اور لڑکی کے والدین ٹیک تمناؤں کے ساتھ اپنی لڑکی کو رخصت کرتے۔

نیکن اس نکاح کے علاوہ رشتہ زوجیت کے انعقاد کے اور بھی متحدد طریقے رائج تھے جن کے مطابعہ سے پند چانا ہے کہ کفروشرک کی آلود گیوں نے ان کے جذبہ غیرت وحیت کاس طرح کلا محونث دیا تھا۔ اور وہ لوگ کو گراہی رسموں کو کھلے دل سے ہر داشت کرتے تھے نہ ان کا ضمیران کو اس بے غیرتی پر ملامت کر آنھا اور نہ اس معاشرہ بیں ان کے خلاف ردعمل ک کوئی لر اٹھتی تھی۔ اس کی مختلف صور تیں تھیں۔

وں مر من وجہ حورت جب ایام حیض سے فارغ ہوتی تواس کا خاد ند کمی شجاع یا تنی آدی کی ا طرف اس کو بھیجا اور اس کو اجازت دیتا کہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے اور اس سے اس کا مقصد ریہ ہوتا کہ ایک نامور آدمی کے نطقہ سے اس کی بیوی کے شکم سے جو بچہ بیدا ہوگا وہ بھی نامور ہوگا اور اس کو آیک نامور بیٹے کا باپ بننے کا اعز از حاصل ہو جائے ہوگا وہ بھی نامور ہوگا اور اس کو آیک نامور بیٹے کا باپ بننے کا اعز از حاصل ہو جائے

- اس کے ساتھ مقارب کرتے اگر اس سے جمل شھر جا تا توجب بچہ پردا ہو تا تو روز بعد
  اس کے ساتھ مقارب کرتے اگر اس سے جمل شھر جا تا توجب بچہ پردا ہو تا تو پردا دوز بعد
  ان آئھ نو آ و میوں کو وہ بلا بھیجی تھی ان جس سے کسی کی جیل نہ ہوتی کہ دوہ آنے ہے انگار
  کرے جہدوہ اس کے پاس آئٹے ہو جاتے تو وہ کہتی کہ جو پہلے تم نے کیا ہے تم جانے ہی
  ہو۔ اس تھل سے میرے ہاں بچہ پردا ہوا ہے پھر ان جس سے جس کا نام چاہتی لے کر
  کسی کہ یہ تیرا بچہ ہاں آوئی کی جال نہ ہوتی کہ دوہ انگار کرے اس نچ کواس آوئی کی
  سنس سے ملحق کر دیا جاتا ہے اس وقت ہوتا جب پردا ہونے والا بیٹا ہوتا اور اگر بیٹی پردا ہوتی تو تا جب پردا ہونے والا بیٹا ہوتا اور اگر بیٹی پردا ہوتی تو تا جب پردا ہونے والا بیٹا ہوتا اور اگر بیٹی پردا ہوتی تو تا جب بیدا ہوتے والا بیٹا ہوتا اور اگر بیٹی پردا ہوتی تو بردہ نے اس کو جاتی تو سے مواثرہ جس اور بعض آبی جائز بچوں کو زندہ ور گور کرنے ہے باز بچوں کو از دو دا گور کرنے ہیں اور بعض آبی جو اٹھانے کے لئے کون تیار ہوگا۔
  اس لئے وہ خاموش رہتی۔
  اس لئے وہ خاموش رہتی۔
- ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بد کار عورتی اپ مکانوں کے اور جسنڈے امراتیں۔ برقض کے لئے روز و شب ان کے وروازے کھلے رہے اور بد کاری کا کاروبار جاری رہتا۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو تا تو پھر قیافہ شناس کو بلایا جا تا اور جس کی طرف وہ اس کے نبت کر دیتا اس کا وہ فرز ند قراریا آ۔

مصمت فروشی کا کاروبار کرنے والی میہ عورتیں نہ قبیلہ قریش سے تھیں اور نہ کسی خانص عربی النسل قبیلہ سے ہلکہ عام طور پر وہ لونڈیاں ہوتیں جن کو خرید کر ان کے مالک ان سے میدید کاری کراتے تھے۔

- نکاح حند = اس کابھی عام رواج تھا۔ اس میں گواہوں کے بغیر مورت اور مرو مقرر و
   وقت کے لئے معینہ مال کے عوض میاہ کر لیتے تھے اور میاں بیوی کی حیثیت ہے ذندگی بسر
   کرتے تھے۔
- ٧ نکاح بدل = ان کے إل از دواج كايد حياسوز طريقة بھى تھاكہ دومرد آپس ميں يہ طے

کر لیتے ایک دومرے کو کہنا کہ توائی عورت کو میرے یاں بھیج دے میں اپنی بیوی کو تمہارے یاس بھیج دول گا۔

ک تکاح شغار = آیک آ دمی اپنی اٹرکی کابیاہ کسی مرد کے ساتھ کر دیتا اس شرط پر کہ وہ مرد اپنی بیویوں کو ممر وغیرہ ادائنیں کریں گئے۔ گئے میں دے دیگا اور دونوں اپنی بیویوں کو ممر وغیرہ ادائنیں کریں گئے۔

یہ چندوہ طریقے تھے جو ان میں مروج تھے اور جس پر کسی کو کوئی بھی متنبم نسیں کر ہا تھا۔

## بچیو ل کوزنده در گور کرنا

ایک انتهائی طالمانه اور سنگد لانه رسم جوان میں مروج تھی اور جس کو باعث عز و شرف سمجھ جا آتھ وہ واُ والبتات کی رسم متھی یعنی جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی توان کے ہاں صف ماتم بچھ جاتی اور جب وہ چند سال کی ہو جاتی توباپ اس کو بسترین کپڑے پہنا آمزین و آراستہ کر کے جنگل میں لے جاتا۔ اپنے ہاتھوں ہے ایک گرا گڑھا کھود تا پھراس میں دھکا دے کر اس بچی کو پھینک دیتااور اس پر مٹی ڈال کر اس گڑھے کو بھر دیتا۔ وہ بیچیری چینی چلاتی رہ جتی لیکن اس سنگدل باپ ہر ذرا اثر نہ ہوتا۔ بیٹیوں کو زندہ در گور کرنے کی یہ فتیج رسم تقریباً عرب کے تمام قبائل میں کم وہیش رائج تھی۔ لیکن بنوحمیم میں اس کارواج بہت ذیارہ تھا۔ اس رسم کی وجوہات مختلف لوگوں نے مختلف بیان کی ہیں بنوئمتیم، کندہ اور چند دوسرے قبائل تواس وجدے بچیوں کو زندہ ور گور کر دیتے کہ مباد اان کی کسی ناز باحر کت کی وجہ ہے ان كاخاندان بدنام جو۔ المبدائي فياس كاسبب يان كياہے كد بنو تميم يرجره كے بادشاه نے نگیس لگایا ہوا تھالیکن انہوں نے اس کوا داکرنے ہے اٹکار کر دیا جیرہ کے باد شاہ نعمان نے اپنے ممائی ریان کو بھیجااور اس کے ساتھ آیک خاص فوجی وستہ بھی روانہ کیا جے " روسر" کما جا آ۔ ان میں ساہیوں کی اکثریت بكرين وائل قبيلد سے تعلق رسمتی تفی اس نے نی تميم برحمد كيان کے مویشیوں کو پکڑلیا وران کی اولا د کو جنگی قیدی بناکر جیرہ لے آئے بنو تمیم نے نعمان بن منذر ک فدمت من ایک وفدروانه کیا آگه اپنے جنگی تیدیوں کو آزاد کرانے کے لئے اس سے زاکرات کرے۔ نعمان نے فیصلہ کیا کہ عور توں کے معالمہ میں ہم عور توں کو اعتبار دیتے ہیں وہ جاہیں تو اینے سابقہ خاوندوں کے پاس لوٹ آئیں اور جاہیں توجن سپاہوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے ان

کے پاس رہیں ان میں ہے آیک عورت قیس بن عاصم کی بنی تھی اس ہے جب ہو چھا گیا تواس نے اپنے پہلے خاوند کے پاس جانے ہے اٹکار کر دیا کہ وواپنے موجود و شوہر کے پاس رہے گی اس وقت قیس بن عاصم نے نذر مانی کہ اگر اس کے ہاں اب کوئی چی پیدا ہوئی تووہ اس کو زمین میں زندہ و قن کر دے گا۔ اس کے ہاں بارہ تیمہ لڑکیاں پیدا ہوئیں اس نے اپنی نذر کے مطابق ان سب کو زندہ در کور کر دیا۔

یمی جذبہ غیرت تق جس نے اس ظلم کو صحرائے عرب کے قبائل میں پذیرانی بخشی اور اوگ اپنے جگر کے کلزوں کو زندہ ور گور کرتے اور اے اپنے لئے فخر و مباہات کا باعث سجھنے لگھے۔

واُد کاطریقہ یہ تھ کہ جب کسی فخص کے ہاں پکی پیدا ہوتی اور وہ اس کو زندور کھنا چاہتا تو وہ اسے اون یا بالوں کا بنا ہوا جب پہن آ۔ وہ سارا دن عرب کی چاپلاتی دعوب اور تیج ہوئے رئیز اروں میں اونٹ یا بکریاں چراتی۔ اس کو اضحے کپڑے پہنے کی آرام کی زندگی ہر کرنے کہ ہر گزا جازے نہ دی جاتی اور جس پکی کو کل کرنا چاہتا اس کو ہڑے نازو تھم سے پالا جا، جب وہ چھ سات سال کی عمر کو پہنچتی تو اس کا باب پسلے جنگل میں چلا جا آباد ہاں ایک گراکنواں کھو د آوائیں کہ سات سال کی عمر کو پہنچتی تو اس کا باب پسلے جنگل میں چلا جا آباد ہاں ایک گراکنواں کھو د آوائیں کر اپنی بیوی کو کہتا کہ بی اے اس کے منال لے جاؤں۔ اس بسانے سے وہ اسے اس کنو میں ہی دیکھو کیا ہے جب وہ جی اس نے کھو در کھی ہو ہ ۔ جب وہ اس کنویں میں دیکھو کیا ہے جب وہ جنگ کر دیکھنے گئی تو بیجھے سے دھکا و سے کر وہ اسے اس کنویں میں گرا دیتا اور مٹی ڈال کر کنویس میں گرا دیتا اور مٹی ڈال کر کنویس

ہیجیوں کو زندہ ور گور کرنے کی دوسری دجہ میہ تھی کہ آگر کسی نگی کی آنگھیں کیلی ہو تھی یا اس کارنگ سیاہ ہوتیا یاس پر بر ص کے سفید داغ ہوت یاوہ انگزی ہوتی توالیکا پچیوں کو بھی دہ کنواں کھو دکر اس میں پھینک دیتے اور مٹی ڈال کر اس کو جھینے جی موت کے آخوش میں سماد یا جا آکت بہرا ہوئی ہوں یہ واقعہ ندکور ہے کہ سوداہ بنت زہرہ بن کلاب جب پیدا ہوئی ہواس کو کمیں گڑھ اسکور کھیں نیل اور چرے کی رحمت سیاہ تھی اس نے ایک آدمی کو تھم دیا کہ دہ اس کو کمیں گڑھ کھود کر ذیرہ وفن کر دے۔ وہ اسے العجون کی وادی ہیں لے کیا جب اس نے گڑھ کھودا اور اس کواس میں دفن کرنے کا ارادہ کیاتواس نے ایک ہا تف کی یہ آواز سنی لائٹ لائٹ لائٹ القبیت شخلانا المبرتیة بعین اس بی کو ذیرہ وفن مت کر واور اس کو کھلے میدان ہیں چھوڑ دو۔ اس فیض نے المبرتیة بعین اس بی کو ندہ وفن مت کر واور اس کو کھلے میدان ہیں چھوڑ دو۔ اس فیض نے اوھراد معرد کھالیکن کوئی آدمی نظرنہ آیااس نے اس کو وفن کرنے کا پھرارا دہ کیا دوبرہ ہاتف کی کی آواز سائل دی وہ اس نے اس کے باپ کے پاس آیا جو اس نے ساتھا وہ اسے تایا اس کے باپ نے باپ نے باپ نے باپ نے باپ کے باپ نے اس کے اس نے اس کو سے باپ نے باپ نے باپ نے باپ نے اس کو اس لئے اس نے اس کو سے باپ نے باپ کے باپ نے باپ نے کہا ہوگی اس لئے اس نے اس کو سے باپ کے باپ نے باپ نے کہا ارادہ ترک کر دیا آگے جال کر وہ قریش کی کا ہمند بی ۔

يتوفيقه تعالى انتهيت من النظرالا في على هذا الجزء في الساعة السابعة والنصف صباح يوم الاربعة و والجالس في المغرف التأفي من الحرم العكى المقدس وادى الكعبة المغترفة المقدسة تنزل عليها الإنوار الزبانية من التماء وعباد الله المصالحون القائنة والمأء الصالحات القائنة يطوقون حول بيت ربه حوالكريو الرحيم العدير الحكيم في يطوقون حول بيت ربه حوالكريو الرحيم العدير الحكيم في في الخضوع والخشوع يرجون دحمت وي أفون عز عابه واستعفى والمناه والمناه والمناه الله والشاك التوفيق والسداد في تكميم على صورة جميلة والعد واسلوب اخاذ بالقارتين وارواح الطالبين بانوار نبيك الساطعة الزاهرة القارتين وارواح الطالبين بانوار نبيك الساطعة الزاهرة الباهرة التوليدة التاري و تنوس مطالعة الزاهرة الباهرة التوليدة التوليدة التاريخ و تنوس مطالعة الزاهرة التاريخ التوليدة التاريخ التاريخ التوليدة التوليدة التوليدة التاريخ التوليدة التول

ٱللَّهُوَّ الْجُعَلُ هٰذِهِ الْسِنْدَةَ وَوُلَةٌ صَافِيَةٌ يَنْعَكِسُ فِيْهَا الشِّيَاءُ الْمُحَمَّدِي وَالْجَمَّالُ الْاَحْمَةِ فَى فِي ٱجْمَلِ شَانِه وَ الْمُمَلِ سُلُطَانِهِ - فَالِطُوَالسَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ أَنْتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ تُوفِّيِنَ مُسْلِمًا وَالْاَخِرَةِ تُوفِّينَ مُسْلِمًا وَالْمُعْنِي بِالصَّلِحِيْنَ.

ٱللهُ عَلَى الْمُعَمِّدِ وَسَلِمْ وَبَالِدِكَ عَلَى جَبِيْبِكَ الْمُعَجِّدِ سَتِيدِكَ الْمُعَجِّدِ سَتِيدِكَ ا مُحَمَّتِهِ وَاللهِ وَصَمْحِهِ وَمَنْ أَدُوْى دُوْمَا وَقَلْبَكُ مِنْ المَعِبْنِ مَعْمَتِهِ وَمَنْ آدُوْى دُوْمَا وَقَلْبَكُ مِنْ المَعِبْنِ مَعْمَتِهِ إِلَى يَوْمِ الرَّبْنِ ،

> العبدالمسكين محتد كرمرشاة

النظرة الثالثة يوم الاربعاء بعد صلوة الظهر ٢٠/ دى المجهد ١٣١٠ هـ من ضواحي ١٣١٠ هـ ماريونيو ١٩٩٠ م في مسجود مناحية من ضواحي مكهال صان الله اهلها من جميع المحن والهليات . هدت كرم شاء

٢٧ شعبان العظم ٨ • ١٠ هـ ١١١ يريل ١٩٨٨ ء



ترجمه، اور یاد کروجب ہم نے بنایا اس گھر (خانہ کعبہ) کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگھ ، (البقرہ ۱۲۵)

کعئہ محارسہ اورائسکے معابر معارمعمار

### بسمالثدالرحن الرحيم

مُعْمَاقَ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ الْهُوَ وَاللهُ الْمُؤَوَاطُهَبُ مَسَلَوَاتِ اللهِ وَالْمُهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ عَلى جَهِيْهِ وَنَهِيهِ وَعَبُوهِ مَسَيِّدِهِ اللهُ عَمَدُ اللهَ عَمُونِ وَحَمَةٌ لِلْعَالَمِينَ وَنَهُواكِ اللهَ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

# کعتبہ کعبہ مقدسہ اور اس کے نقدس شعار معمار مکہ کرمہ اور اس کے اولین کمین

اللہ تعالیٰ جو بدی اسموات والارض ہے۔ جو بیدو الملک و حوظیٰ کل بی قدیری شان والا ہے۔ جس کی وحدانیت اور صدیت کا علم، عرش و قرش پر امرا رہا ہے سمیری گل بدامال واد یاں۔ شام کے سر سبزو شاداب میدان و کوہسار۔ بورپ کے لالہ ذار اور مر فرار - جس کے ایسے بنائے ہوئے ہیں اس نے اپنے گھر کی تغییر کے لئے جس شطہ کوپند فرما یا وہ تجازی ایک واوی غیر ذی زرع تھی۔ اجاز۔ سنسان۔ جمال نہ پانی تھانہ آباوی تھی۔ جمال ایک ایسا سلسلہ کو ہنا جس کی سابق بائل میاڑیاں۔ روئیدگی قوت سے بمسر محروم تھیں در ختوں ۔ جمال ایک ایسا جمال کو این کی ایسا کی بائل میاڑیاں۔ روئیدگی کی قوت سے بمسر محروم تھیں در ختوں ۔ جمال ایک ایسا جمال کو کا کا کا کی جنت پھر لی چنا توں سے بانی کا کوئی چشہ نمیں اہل تھا۔ اس وادی کے اردگر دسینکٹروں میلوں تک لق و دت صحرا سے بانی کا کوئی چشہ نمیں اہل تھا۔ اس وادی کے اردگر دسینکٹروں میلوں تک لق و دت صحرا

اور ریکستان سیلے ہوئے تھے۔ انسانی آبادی کا دور دور تک کمیں نام ونشان تک نہ تھا۔ (۱)

ایسے خطہ کواپنے گھر کے لئے ختنب فرما کر اللہ تعالی نے اپنی اس عظیم شان تُخفّ بر تخریبہ من نیشاء کا اظمار فرمای یعنی وہ جس کو چاہتا ہے اپنی خصوصی رحمتوں سے سرفراز فرمادیتا ہے۔
اور جسب وہ کمی خطہ کو اپنی نگاء کرم سے نواز آ ہے تو وہی خطہ رشک صد فردوس بن جایا کر آ ہے سادے جمان کی دونقیں اور زندگی کی سادی رعنائیاں سمت کر وہاں جمع ہو جاتی ہیں اور زندگی کی سادی رعنائیاں سمت کر وہاں جمع ہو جاتی ہیں اس علاقہ کو ایسی ہے پایاں مقناظیسی کشش بخش وی جاتی ہے۔ کہ شرق و غرب میں بھے وہ لے اس علاقہ کو ایسی ہے جاتے ہیں اور دیکھنے والے اس ایمان پرور منظر کو دیکھتے ہیں اور حرب سے ترب ہے۔ دیکھتے رو جاتے ہیں۔

وَاَدِّن فِي النَّاسِ بِالْلَحْدِجْ يَ تُولَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ صَالِمٍ يُأْتِيْنَ مِن كُلِّ فَجْ عَيْنِ ا "اور اطان عام كر دولو كول من ج كا - وو آكس كم آب كياره اور مرد لجى او منى پر سوار موكر جو آتى ہے مردور دراز راستہ ہے - " (٢)

( سور قالج ٢٤)

ا ۔ س حصہ کا '' مار بیت اللہ شریف کے سامنے مقام ایر ایم سکے بالکل قریب بیٹے تر بڑوفیۃ خیں سوا '' ن شعبان المعظمر کی ۱۹ تاریخ ہے سن جمری ہے '' ۱۲ او ہے اپریل کی ۴۵ سام ۱۹۸۷ء ہے سوسوار کے میار ہے، س بی مبار سامنے ہے نمار کجر کے بعد منٹو کلا مطے اللہ تعلقی اس کی ایتدائی ہے۔

اس واوی فیروی زرع بی اپنا کھری تغییر کالازوال شرف جس بستی کوارزائی فرمایاس

اب انتخاب کا انداز بھی فرالا ہے تجاز کے ریز ار جس بسلے ہے آباد صحرانور و اور خانہ بدوش قبائل جس ہے کہ کوید اعزاز نسیں بخشاس علاقہ کے گر دونواح جس کی ملکتیں قائم تھیں جن کے ماجوار دی سعوت سے زجن کا نہتی تھی ان کی دولت و ثروت کا اندازہ لکتا مشکل تھا ان جی سے بھی کسی آجدار کو یاوہاں کے کسی رئیس اعظم کویہ شرف عطانسیں کیا بلکداس عمد کی ایک نفرو اسے بھی کسی آجدار کو یاوہاں کے کسی رئیس اعظم کویہ شرف عطانسیں کیا بلکداس عمد کی ایک نفرد سے یہ کا اور فتی والے ایک خاندان کے ایک فرد سے یہ فدمت کی اس زمانہ جس اس ملک کا بادشاہ نمرود تھا۔ جو نہ صرف ہے اندازہ فران تھا بلکہ وہ خود تھا۔ یہ صرف یہ اندازہ فران تھا بلکہ وہ خود تھا۔ یہ صرف یہ کہ دو مادی کھا تھا ہے آب کو خدا تھی تھا ہے اور اس کی رعایا بھی پر ضاور فہتاس کو اپنا معبود یعین کرتی تھی اور آس کی خدائی کا انکار کرے یا اس کی جمالت و سماحت کے سامنے مسلم کسی کی مجالت و سماحت کے سامنے در صرف کے بات و سماحت کے سامنے در صرف کیا در تھی کہ اس کی خدائی کا انکار کرے یا اس کی جمالت و سماحت کے سامنے در صرف کا در تھی کہ اس کی خدائی کا انکار کرے یا اس کی جمالت و سماحت کے سامنے در صرف کی میں در سامند کے سامند کو سماحت کے سامند کے سامند کی میں در سامند سے کہ سامند کیا در اس کی خدائی کا انکار کرے یا اس کی جمالت و سماحت کے سامند در صرف کا در سامند کیا۔

ا۔ ۴رمضان المبارک ۲۰۰ او کو مدینہ طلب حاضر ہوا آج پر وز ہفتہ نماز قبیح کے بعد حرم نبوی کے صحن میں ایس جگہ جیشا ہوں جمال سے سبز گنبد کی زیادت سے آنکھیں ٹھنڈی ہور ہی جی اور وں کو بے پایال سرت حاصل ہور ہی ہے اور اس عابزائنہ التجاہے اس کام کی ابتدا کر رہا ہول -

وَمِنَا عَلَيْكَ تُوكُلُنَا وَإِلَيْكَ آنَهُنَا وَالْيَكَ الْمَصِيْرُ عِبَاهِ نَبِيْكَ وَصَفِيْكَ وَغَبِيكَ مُعَنَي وَالِهِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَصَغِيمَ وَبَارَكَ وَسَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْمَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ -

العدالضعيف المسكين محركرم شاه

۳ رمضان المبدرك بروز بغنة۳منی۱۹۸۵ء رایک الی بربان قاطع قائم کر دی جس کے رصب و جلال نے جموئے خداوں کے پہاریوں

حواس باختہ کر دیے ان کی زبانس گنگ ہو گئیں ان کی وقیقہ ج حقیں ہے بس ہو کر رہ

مروف ہوئے اللہ تعالیٰ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی اس نے ایسے حلات پیدا کر دیے کہ

معروف ہوئے اللہ تعالیٰ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی اس نے ایسے حلات پیدا کر دیے کہ

معروف ہوئے اللہ تعالیٰ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی اس نے ایسے حلات پیدا کر دیے کہ

معروف ہوئے اللہ تعالیٰ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی اس نے ایسے حلات پیدا کر دیے کہ

معروف ہوئے اللہ تعالیٰ جو اس کفر گڑھ ہے جرت کر تا پڑی (جس کا آدکرہ ابھی آتا ہے) اور اپنے

لطف و کرم سے انہیں تجازی اجاز اور سنسان واوی میں پنچایا پھران کواور ان کے جواں سال

فرزند ول بند (سیدنا) اسامیل کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا بدی اعزاز پختا آگہ جب تک یہ جمال

قائم رہے رشد و جایت کے انوار یمال سے پھوٹے رہیں اور تاریک دلوں کو روشن

کرتے رہیں۔

ٱللَّهُ وَصَلِ وَسَلِّهُ عَلَى جَيْبِكَ عُمَنَي وَخَلِيْلِكَ (بُرَاهِيْءَ وَ يَبِيْكَ (سُمَاعِيْلَ وَعَلَى الِهِهُ ٱبْدُا الْهَالَ الْمَادَ

می سیدنا ابراہیم، اللہ تعالی کے محبوب رسول اور آخری نی اور جارے آقا و مولا سید
کائنات فخر موجودات محدر سول اللہ صلی اللہ تعالی طیہ و آلہ وسلم کے جدامیر ہیں ہلکہ حضور آپ
عن کی وعاکا تمرشری ہیں۔ آپ کی ہی ٹورانی التجااس پیکر ٹور ہیں جلوہ تماہوئی جس کی محنت اور
سعی بلیغ سے خفتہ بخت انسانیت کا بخت بیدار ہوااس لئے حصول پر کمت اور ایسناح مرام کے
لئے ضروری ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ واصحابہ وسلم کی نسب پاک کا اختصار
کے ساتھ ذکر کر دیا جائے۔



# نسب بإك ستيد لولاك مى الندنعالي عليه و آله وسلم

سيدناابراجيم عليدالسلام

علامہ این جریر طبری نے حطرت سیدتا ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ یول تحریر کیا ہے۔

" هو ابراہیم بن مّارخ بن ناحور بن ساروغ بن ارغوابن فالغ بن عابر بن شالخ بن قیبتان بن ارفخشسقه بن سام بن نوح علیه السلام " (۱)

آپ کے مقام ول وت کے بارے جی مور خین جی اختلاف ہے بعض علیاء آری نے بال کو جو کو ۔ بعض نے سوس کو ، جو صوبہ احواز کا لیک شہر ہے۔ بعض نے گوئی، اور بعض نے اُور کوجو کو قد اور بھر ہے کے در میانی علاقہ جس آیک شہر تھا آپ کامقام ولادت بنایا ہے۔ جس ذمانہ جس آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت بائل کی وسیع و عربض سلطنت کا بادشاہ نمر ود تھا علامہ ابن خلد وان روی موڑ نے ہیورو شیوش کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نمر ود کو نمر ود جسیم بھی کما جا آ کے نکھے جس کہ نمر ود کو نمر ود جسیم بھی کما جا آ کے نکھے تھا کہ دری مور رخ اس کے پایہ تخت بائل کی جا کہ کا کہ ایک کے بارے بی مور رخ اس کے پایہ تخت بائل کے بارے بی مور رخ اس کے پایہ تخت بائل کے بارے بی مور رخ اس کے پایہ تخت بائل کے بارے بی مور رخ اس کے پایہ تخت بائل کے بارے بی کو تا ہا ہے۔ بی ان کے بارے بی مور رخ اس کے پایہ تخت بائل کے بارے بی کھی تا ہے۔

" بیل کاشر مربع شکل کاتھااور اس کے ارد گر وجو فصیل تھی اس کی گولائی ۸۰ میل تھی جو دو سوہاتھ اوٹجی تھی اور جس کی چوڑائی پچاس ہاتھ تھی وہ تمام اینٹوں اور قلعی کابتاہوا تھا اس میں آ ہے کے ہے ہوئے سودروازے شخصاس کے اوپر پسرے داروں اور جنگ جو محافظوں کی رہائش گاہیں تھیں جو ساری رات جاگ کر پسرہ دیا کرتے تھے اس کے ارد گر و بہت بڑی مرى خدق تحى جے إلى سے بعرد يا كياتھا " (1)

اس سے اس مملکت کی مادی ترتی اور جنگی قوت کا باسانی اندازہ نگایا جاسکتا ہے یہاں کے سارے لوگ مشرک اور بت پر ست ہمی تھا اسارے سے مشرکانہ فد بہ کا سرپر ست ہمی تھا اور خودا بی رعایا کا معبود ہمی تھا۔

مشر کانہ عقائد سے متعفن ماحول میں آیک جابر اور قاہر تھران کے دور میں اللہ تعالیٰ نے دھرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا قرما یا اور انسیں ایساؤی بن رسامر حست قرمایا جس نے آپ کے گم کر دوراوائل وطن کے جسوئے معبودوں کا طلعم توڑو یاجب پہلی دفعہ چسکاستار و نظر آیاتو آپ نے اپنے فلم خداداد سے اس خقیقت کو فورا یا گئے کہ جو ڈوب جایا کر آ ہے وہ خداوند پر حق نسیں ہوا کر آ ۔ پھر حقیقت کو فورا یا گئے کہ جو ڈوب جایا کر آ ہے وہ خداوند پر حق نسیں ہوا کر آ ۔ پھر چود حویں کا جانہ نظر آیاجس کی ضوفشانیوں سے ساراعالم منور ہور ہاتھا۔ تو آپ نے اپنے آپ نے سانسی چود حویں کا جانہ نظر آیاجس کی ضوفشانیوں سے ساراعالم منور ہور ہاتھا۔ تو آپ نے اپنے میں انسین خراد ہر نگی کہ جو غروب ہو جائے ہے خود قرار نصیب نہ ہو گیا تو اس راز کو پانے میں انسین خراد ہر نہی کیا ہے میں انسین کے دراویر نے گئی کہ جو غروب ہو جائے ہے خود قرار نصیب نہ ہو، کو اپنی طرف تھی تو اس کے دراویر و شن تر بھی کیا ہے میرا بارے میں اپنے ول سے سوال کیا کہ یہ تو پہلے دونوں سے بڑا بھی ہو اور دوشن تر بھی کیا ہے میرا بر سے میں اپنے ول سے سوال کیا کہ یہ تو پہلے دونوں سے بڑا بھی ہو اور دوشن تر بھی کیا ہے میرا رب ہو گیا تو آپ نے در وی سے بڑا بھی ہو گیا تو آپ نے بور سے بین میں جائے گئی ضیاء پاشیوں کی برار دکھانے کے بعدوہ بھی افتی کے اند جردن میں ہو گیا تو آپ ہو گیا تو آپ نے بور کیا تھیں ہو گیا تو آپ ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گو گیا ہو گو گیا ہو گیا گیا ہو گیا

عَالَ لِلْعَوْمِ إِلِّي بَرِينَ \* يَمْنَا لُتُغُرِّئُونَ

" آپ نے فرما یا ہے میری قوم! بھی ہیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک قسمراتے ہو۔ " (الافعام: ۵۸)

اور اعلان کر دیا۔

اِئِی وَجَهِنَ وَجَهِنَ اِلَّیْنِ یَ فَطَرَ النّهُ وْتِ وَالْاَرْضَ جَنَیْدَاً

" ہے شک میں نے چھیر لیا ہے ایٹارخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا
فرمایا آ مانوں اور زمین کو یک سوہو کر۔ " (الانعام: ۵۷)
میرا خدا تو وہ ہے جو ان تمام انوار کے سرچشموں کو پیدا کرنے والا اور ان کوروائے نور
پہنانے والا ہے و نیا کے دوسرے آمروں کی طرح این رعایا کے رزق کے جملے و سائل کو نمرود

ب مارت این ضدون (مطبوعه بیروت) مبلد دوم متحد ۱۳۵ تا ۱۳۹

بھی اپنے قبضہ میں گئے ہوئے تھا جو اس ہے رزق کی بھیک مانگا تو پہلے وہ اس ہے اپنی خدائی کا اقرار کرا آیات ان کو مٹھی بھر فلہ دیتا۔

علامداین جرم طبری زیدین اسلم سے نقل کرتے ہیں۔

" دنیا میں سب سے پسلاجابر (آمر مطلق) نمر ووقعا۔ لوگ اس کے
پاس حاضر ہوتے وہ ان کے کاستہ گدائی میں پچھے ڈال دیتا۔ ایک روز ایسے
لوگوں کی معیت میں حضرت ابر اہیم بھی تشریف لائے جو ابھی تو خیز جوال
سے جب روزی کے طلب گار جھولیاں پھیلائے اس کے سامنے حاضر
ہوئے آواس نے یو چھا۔

مَنْ ذَنْبِكُونَ تسلرار ورد كاركون بـ. قَالُوْا اَنْتُ توده كت كد تو.

حضرت ابراہیم اٹی باری پراس کے سامنے آئے تواس نے آب سے بھی می سوال یو چھاکہ۔

مَنْ زَبُّكَ

آپ نے بر ملاجواب و یا زَیِقَ الَّذِی یُکٹی وَ یُبِینَتُ مِیرار بوہ ہے جوزندہ کر آ ہے لور مار آ ہے۔

كَالَ آكَا أَنِّي وَأُمِيْتُ

تمر ووئے کماید میری صفت ہے جس کویش جاہتا ہوں زندہ چھوڑ دیتا ہوں اور جس کو جاہوں موت کی نیند سلا دیتا ہوں ۔۔

حغرت ابراہیم نے قرمایا۔

قَاِنَّ اللَّهُ يَاْتِیْ بِالشَّهُیں مِنَ الْمَثْیرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمُثْیرِ وَ که میراغداسورج کومشرق سے طلوع کر آے تواسے مغرب کی طرف سے طلوع کر۔

فیجیت الذی گفتی تو کافر مبسوت ہو کر رہ گیا۔ اس نے حضرت ابر اہیم کو خبلی باتھ واپس کر دیا آپ واپس کھر لوٹے تو مٹی کے ایک ڈھیر کے پاس سے آپ کا گرر ہوا آپ نے اپنی جو در میں اس ڈھیر سے چھے مٹی باندھ لی آک جاور میں چھے میں باندھ لی آک جاور میں چھے بندھ ہوا دیکھے کر گھر وابوں کو اطمینان ہوجائے آپ نے

سنتم رسی رکھی اور سوم کئے آپ کی المبیہ نے اس کھولا۔ اس میں مٹی شہیں تھی بلکہ بہترین فتم کی گندم تھی اسے بیساروٹی پکائی آپ جا گے توروٹی پیش کی۔ آپ اسے دیکھ کر اپنے رب کی قدرت اور اس کی عنایت پر اس کا شکر اوا کرنے گئے۔ (۱)

آپ اپنی قوم کو بهتیراسمجاتے کہ ان ہے بس اور ہے اعتیار بتوں کو چھو ڑواور اس کی عباد ت كروجومعبود حقيق باليكن آپ كياتي ان كي سجه سے بالاز تھيں دوانسيں سجھ نہ يحتے اور اپني ضد ر اڑے رہے آپ نے ان کے بول کی بے بسی کو آشکار اگر نے کے لئے ایک ایس طریقہ اختیار كياجس فان سبكي آكمول سيرووافعاديا - أيك وفعدان كاتوى جش تعا- بزا منم كده كو برسى شان و شوكت سے سجا يا كيا تھا۔ چھوٹے برے بتوں كے سامنے لذيذاور آزه مٹھائیوں کے تھال بھر کرر کا و ہے گئے تھے ساری قوم واو بیش دینے کے لئے شہرے باہر کسی کھلے میدان میں جمع ہو گئی ہت کدہ اپنے پہلر ہوں اور پر دہتوں سے خالی ہو گیاتو حید النی کا سب ے بڑا علمبر دار۔ ہر حتم کے خوف وہراس ہے اپنے ول کو پاک کر کے اپنے خالق کی "مئید و نصرت پر بحروسہ کئے ہوئے بتوں کی خدائی کاجنازہ تکالئے اور ان پر ضرب کاری لگائے کے لئے بت کدہ میں داخل ہواایک وزنی اور تیز کلماڑان کے ہاتھ میں تھا۔ ان جمویے خداؤں پر آپ حقارت بحری نظر ڈالتے ہیں کسی کا کان ، کسی کی ناک ، کسی کاباز و کسی کی ٹائک کانے چلے جاتے ہیں۔ آخر بیں ان کے سامنے رکھی ہوئی مضائیوں کے تعالی افعاکر بڑے بت کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کلماڑا اس کے کندھے پر سجادیتے ہیں اپنا کام کمل کرنے کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں اور کفری طاغوتی قوتوں کے روعمل کاسامناکرنے کے لئے قوم کی واپسی کا تظار کرنے لکتے ہیں شام کو جب بت کدے کے خدمت گار اور پروہت واپس آتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں تواہیے بتوں کی مید حالت و کم کران پر سکتہ کاعالم طاری ہو جا آ ہے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح چیٹم زون میں سازے شہر میں پھیل جاتی ہے ایک حشر بیا ہو جاتا ہے اپنے خداؤں کی بیہ ور گت و کھو کر ان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں مجرم کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ حطرت ابراہیم اور ان کے نظریات سے کون واقف نہ تھافور آؤ ہن ان کی طرف خطل ہو ج تے ہیں۔ مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَتِئَأَ إِنَّهٰ لَهِنَ الظُّيمِينَ (٥٩ ٢١)

"الرب بتول ك ماته ياكس في كيا ب- يكك وه بحت

ا ماري طبري ميداول صلي ١٣٨

بواظام ہے۔ "

قَالُوْاسِمْنَا فَتَى يَنْكُرُهُ وَيُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ

" کھنے لگے ہم نے ایک جوال کے بارے میں سنا ہے کہ وو ان کاذ کر کر کر ۔ رہتا ہے اور اس کانام ابر اہیم ہے۔ " (الانبیاء ، ۱۰)

نمرود اور اس کے اعیال مملکت کوہمی اس صاد یہ فاجعہ کی اطلاع ال جاتی ہے۔ مہان فرمان جاری ہوتا ہے۔

فَأَنْوَّا بِهِ عَلَى اَعَيْنِ النَّاسِ لَعَلَهُوُ يَتَهَدُّهُ وَنَ "كَنْ سَكُ لِكُمْ كُرُ كُرُ لَاوُ اسے سب لوگوں كے روبرو شائد وہ اس كے متعلق كوئى شاوت ديں۔" (الانبياء به ۱۱) آپ كوئة كر لا ياجا آ ہے اور پوچھاجا آ ہے۔

آب نوه بنور کانت فعلت هذا بالهدینا کی برده بنور (۱۲ ۲۱)

"کیاہ ارے خداول کے ساتھ اے ابراہیم! تونے یہ حرکت کی ہے۔

آپ نے فرما یا اے عقل کے اندھو! جھے کیا پوچھتے ہو کیا تم دیکھتے نہیں سال سے مضائل کے تعال کران ہر سال کے سامنے سے اٹھا کران ہر خود قبضہ کر لیا ہے کاماڑا آلہ جرماس کے کندھے پراب بھی موجود ہاس کے فود قبضہ کر لیا ہے کاماڑا آلہ جرماس کے کندھے پراب بھی موجود ہاس کے اندھے پراب بھی موجود ہا کہ خوان کی سے در گئے بنائل ہوگی جھے سے کیا پوچھتے ہواس سے پوچھو۔ وہ آگر حقیقت سے بردہ اٹھا سکتا ہے توانی دے گا۔

بَلْ فَعَلَدُ يَكِيرُ فَمُ كَنْ مَعَلَدُ مِنْ مُعَلِدُ مِنْ مُعَلِدُ مِنْ مُنْ مُعَلِدُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن لَحْ جَانَ لِيوا ثابت بولَى - يَحْدُ وير وم بخود أيك دومرے كا من تَحْتَر ہے -

مُعَ يَكِمُوا عَلَى رُهُ وَسِيهِ قُ آخر كارب تنهيم كرن ربجور بوكئ-

لَقَدُ عَبِمْتَ مَا هَوُ لَآهِ يَشْطِقُونَ

"اےابراہیم! آپ جانتے ہیں کہ یہ نسیں پول سکتے۔ " (الانبیاء 10) ان کے ہاں ہت پرستی اگر عقیدہ کامسکلہ ہی ہو ، تواس روز کے بعد شائدان ہم سے کوئی ایک بھی ان بتوں کو فداماننے کے لئے تیار نہ ہو آ۔ لیکن یسال نمر ود کے سیاس مفاد پر زد پڑر ہی تقمی اس کا تخت شاہی ڈولنے لگا تھ اس نے فورا اپنے آمرانہ اعتبارات کو بروئے کار لاتے ہوئے آتش کدہ بحرکانے کا تھم دیا تھم شہری فرا تھیل کی گئی آپ کی مطلیں کے معلی کردی سے میں میں تھینے کے منصوب کو آخری شکل دی میں اندہ کر آتش کدے میں ہیں تھنے کے منصوب کو آخری شکل دی جانے ہونے کا مالم بلا میں شور کی کی فرشوں نے مرض کی الحق! اے قادر مطلق! کی تیرے اس بندے کو یوں بحرکتے شعلوں کی نذر کر دیا جائے گا۔ کیا توجید کا یہ چرائے بھی گل ہوجائے گا۔ اندہ تعالیٰ کے اذن سے معرب بہر کیل بارگاہ طلیل میں حاضر ہوئے اور اپنی خدمات فیش کیں آپ نے بڑی ادادی ضرورت نہیں بھر آپ نے بڑی ب نیازی سے جواب دیا آخرا اندی کے گذافی بھی تیری ادادی ضرورت نہیں بھر حاض کیا اپ رب سے دعای ماگو فرمایا گفائی بیشکہ نیکر ای میں شو اور اپنی خدمات و بھر کے حالات کو جانتا ہے تو بھر سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو آتش کدہ میں بھینا کیا گواب حلی ہولوں کو جانش کدہ میں بھینا کیا گواب میں میں ہورک کے اور دو دنم ود ایمان نہ والے شعلے نہم میں جب اس کو ایک مقیر مجمور کے ذریعہ ہاک دیا یا بلکہ آپ کی اذب در سائی میں اضافہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقیر مجمور کے ذریعہ ہاک کر دیا۔ (۱)

اس داقعہ کے بعد آپ کی شادی حضرت سارہ بنت ہاران سے ہوئی یہاں ایک ملاد منی کا ازالہ ضروری ہے۔

بعض اوگ کہتے ہیں کہ باران حضرت اہر اہیم کے ہوئی اور حضرت اور کے باپ تھے ان کی بیٹی (جو حضرت ابر اہیم کی بیٹی تھی ) کی شادی آپ ہے کیو کر جائز تھی۔ بعض طاء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ کی شریعت میں بیٹی کے ساتھ شادی ممنوع نہ تھی۔ لیکن محج بات دہ ہے جو طامہ طبری نے لکھی ہے کہ باران نام کے دو آ وی تھا کی باران آپ کے اعمالی تھے دو سرے مالامہ طبری نے بعض ہاران الا کبر کما جا آ ہے۔ اور حضرت سار دان کی صاحب زادی تھیں اور تھی اور عضرت سار دان کی صاحب زادی تھیں اور پہنے کی جائز ہے۔ اور بعض علاء کا تول یہ کے کہ حضرت سارہ حران کے باد شاہ کی جن تھیں۔ (۱)

معرت ابراہیم اور آپ پرایمان لانے والے افراد کے لئے جب نمر ودکی مملکت میں ذندگی بسر کر چورت ابراہیم اور آپ پرایمان لائے وطن سے جرت کر کے کی ایسے علاقہ میں جاکر اتھامت کریں ہونے کاارادہ کی جمال وہ آزادی سے اپنے رب کریم کی عبادت

۱ - آاریخ طبری، جلداول متحد ۱۳۸ ۱ - آریخ طبری جدداون، متحد ۱۳۵

کر سیس جمال ان کو کوئی اس کی یاد سے روکنے والانہ ہو چنانچے اہل ایمان کا یہ مختر ساتھ فلہ بھل و خود کے ۔

خود کی کی خوشحال مملکت کوجوان کا بیار اوطن تھا چھو ژکر راو خداجی سفر ابتہ حااور چل پڑے ان کی ان کی پہلی منزل حران تھی وہاں کچہ عرصہ قیام کیا پھر دخت سفر یا تہ حااور چل پڑے ان کی وہاں اس وقت فراعز کے پہلے خاندان کا ایک فرعون حکران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ساوہ کو حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت کی فعت سے بھی بڑی فیاض سے توالی نے حضرت ساوہ کو حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت کی فعت سے بھی بڑی فیاض سے تواس نے ان کو جسم ساوہ کو حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت کی فعت سے بھی بڑی فیاض سے تواس نے تواس سے حضرت ساوہ کو حضرت ایر ایم سے تھین لینے کا قصد کیا حضرت ساوہ کو اس نے اپنے کل میں طالب کیا اور جب نیت بد سے ان کی طرف ہاتھ بڑھ بڑھا یا تو وہ ہاتھ اس وقت خلک ہو گیا یہ و کیا ہے وہ کہ کر اس کے ہوش اڑ سے اور بڑی نیاز مندی سے حضرت ساوہ سے عرض کر نے لگا اند تعالیٰ سے وعا ماگو کہ وہ جھے معاف کر وے اور میرے بازہ کو درست کر دے آئندہ میں ایک جسافہ حیاتھ افرات کر دے آئندہ میں ایک جسافہ انہ اور عرض کی ۔

ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَاطْلِقْ بَيْهَا

"اے اللہ! اگریہ سچاہے تواس کے ہاتھ کو درست کر دے۔ "

اسی وقت ختک ہاتھ ہرا بھرا ہو گیااور اس نے اپنی کنیز " ہاجرہ" معفرت سفرہ کی خدمت میں چش کی ۔ حضرت سارہ نے ہاجرہ کو بطور ہدیے حضرت ابرا نیم کی خدمت میں چش کر دیں۔ (۱)

بعض لوگ کتے ہیں کہ ہاجرہ لویڈی تھی اور حضرت اساعیل آیک لویڈی کے بطن سے پیدا
ہوئے جب کہ حضرت اسحاق کی والدہ حضرت سارہ تعمیں جو حضرت ابرائیم علیہ انسلام کے بچاک
صاحب زادی تھیں اور آزاد تھیں بعض مستشرق اس بات کا ذکر کر کے شان
مصطفوی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

حقیقت حال اس کے برنکس ہے آپ کنیزنہ تھیں بلکہ قبطی قوم کے باد شاہ کی صاحب زاوی تھیں علامہ تسیلی اپنی سیرت کی کتاب '' الروض الائف '' جیں علامہ طبری کے حوالے سے تکھتے ہیں۔

صحفرت عمروین عاص نے جب مصر کا محاصرہ کیا تو اہل مصر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ تم مصر کو فتح کروگے اور اس کے ساتھ ہمیں تھم دیا تی کہ ہم اہل معرے ساتھ بھترین سوک کریں کیونکہ ہمرااہل معرے
ساتھ نسب کارشتہ ہی ہاور سسرال کاہی۔ اہل معرے کی کہ بیقہ
اس نسب کوالقد تعالیٰ کانی ہی یا در کھ سکت ہاور اس کاحق اوا آبر سکت ہے
کیونکہ میہ رشتہ انسب بہت دور کا ہے تمہاری ماں ہمرے بوشاہوں میں
سے آیک باوشاہ کی ملکہ تھی ہی میں میں مشرک باشندوں نے ہمارے ساتھ
جنگ کی اور ہمیں مغلوب کرلیا ہمارے باوشاہ کو قتل کر دیااور اس کی ملکہ کو
اٹس کر لے گئے اس طرح ہاجرہ تمہارے باپ اہراہیم تک پنجی۔ (۱)
قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے اس مسئلہ پر مفصل بحث کی ہاس کا ایک اقتباس قارنین
کی خدمت میں چیش ہے امید ہے اس کے مطالعہ سے اس مسئلہ کی وضاحت ہو ہو ہے گی۔
گی خدمت میں چیش ہے امید ہے اس کے مطالعہ سے اس مسئلہ کی وضاحت ہو ہو ہے گی۔
آپ بیکھتے ہیں یہود یوں کے زہر و ست مغمر تورات رہی شعوموا سحاق نے
باب 11 کتاب پیدائش کی تغییر میں معفرت ہاجرہ کی بابت مندر جہ ذیل الفاظ

آبث بَرعَة هَا بَنَ كُفَّم نِينَة شَغِشُوا سَارَةَ امتُوا طَابَ شِنَّهَا بَيْقِي شَفْحَه بَيْتِ زِه وَلَوْكَمِيْوَهُ بَيْتَ أَخِيْرِ (برامِن باهم ولى مرية باجرواز مولوى غلام رسول إز يكولى)

وہ فرعون کی بیٹی تھی جب اس نے کرامات کو دیکھا ہو ہو جہ سارہ واقع ہوئی تھیں تؤ کساکہ میری بیٹی کااس کے گھر میں فادمہ ہو کر رہنا و وسرے گھر میں ملکہ ہو کر دہنے ہے بہترہے۔

س شاہ ت ہے معاف قام ہو گیا کہ باجرہ شاہ معرکی و خرتھیں شاہ معر پر حصنت سارہ ی عظمت اس قدر طاری ہو گئی تھی کہ اس نے اپنی بنی ہو بطور خاد مدان کے ساتنے میں دیٹا ہے اور اپنے خاندان کے لئے گنم و عزات کا ماعث مجمالہ (۲)

الله تعالى في المنات ابرائيم عليه السلام كو حضرت باجره كے بطن ت حفظ ت اس ميل جيسافرز ند عطافرها يامعم من بھي صلات كواطمينان بخش نہ

ر روش کب جداون سفی ۱۹ می راندن معانین حدوم سفی ۵ سم ۱۹

پایاتو معزت ابراہیم وہاں سے ترک سکونت کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے فلسطین کے ایک مقام "السبع" میں سکونت افقیار کی۔ آپ کے بیٹیج معزت لوط السبع سے چوہیں گھنٹے کی مسافت پر واقع ایک بہتی "المؤتفکہ" میں رہائش پذر ہوئے مطرت ابراہیم کو "السبع" کے باشندوں نے تنگ کیاتو آپ اسے چھوڑ کر رہد اور ایلیا کے در میان "قط" نامی آبادی میں تشریف نے آئے۔

حضرت مارہ کی گود ابھی ضل تھی قوم لوط کی بد کاریوں کے باعث ان کو تبدہ کرنے کے لئے جب القد تعالی نے فرشتے بھیجے تو پہلے وہ حضرت ابر ابیم عدیہ السلام کے پاس آئے آپ کواور آپ کی زوجہ سارہ کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشدت دی اس وقت حضرت سارہ کی عمر نوے سال اور حضرت ابر جیم کی عمر نوے سال اور حضرت ابر جیم کی عمر ایک سوچیں سال تھی۔ (۱)

ا به تاریخ طبری، جند اول. صفحه ۱۲۷

و آنه وسلم فرما یا کرتے۔

تَحِمَ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ لَوْلا أَنْهَا عَجَلَتُ تَكَانَتُ رُمْ رَمْ عَيْمًا مَعِينًا

کہ اللہ تعالیٰ ام اسامیل پر دہم فرمائے اگر وہ جلدی نہ کرتمی اور اس کے گر و مٹی کی نہ بناتی تو زمزم ایک بہت بڑا زمزم ایک بہت بڑا چشمہ ہوتا۔ فرشتوں نے حضرت اجرہ کو کہا کہ آپ ایم بشرنہ کریں۔ یہاں کے رہنے والوں کو بیاس کی تکلیف نہ ہوگی کو تکہ بیداییا چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے مہمان الجہ بیا اللہ بھائیں گے نیزاس فرشتہ نے بید بھی کماکہ اس بچہ کا باپ آئے گا ور دونوں باپ بیٹا اللہ اللہ بھائیں گے نیزاس فرشتہ نے بید بھی کماکہ اس بچہ کا باپ آئے گا ور دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کا کھر تقمیر کریں گے اور بید وہ جگہ ہے جمال کھر تقمیر ہوگا۔ (1)

کو عرصہ خوش بخت ہاں اپنے سعاوت مند نیچ کے ساتھ وقت بر کرتی ہیں ان اناء میں قبیلہ جربم کا ایک قافلہ جو ملک شام کی طرف جار ہاتھا اس کا او هر ہے گزر ہوا قافلہ والوں نے یہاں کے ختک پہاڑوں میں پر ندوں کو چھماتے ساکنے گئے کہ ان پر ندوں سے معلوم ہو تا ہے کہ یہاں ہائی ہے کیا تم میں ہے کی کو علم ہے کہ اس وادی میں پانی کا کوئی چشہ ہے سب نے لاعلمی کا اظہار کیا چنا تی وہ بھاڑی پر چڑھے دیکھا کہ وادی میں جلمے پانی کا چشر اہل رہا ہے انک خاتون اپنے کسن نیچ کے ساتھ وہاں سکونت پذیر ہے انہوں نے اس خاتون سے در خواست کی کہ وہ انہیں یمال قیام کرنے کی اجازت ویں وہ ان کی تحلق میں ان کے انہیں عرب کے ایک وہ خواست کو تیول کرتے ہوئے الک وہ بول کی چٹا نچہ آپ نے بوج ہم کے اس قافلہ کی در خواست کو تیول کرتے ہوئے انہیں یمال رہے کی اجازت و سے دی اس عظیم البر کت شرکے معرب کو تیول کرتے ہوئے انہیں یمال رہے کی اجازت و سے دی اس عظیم البر کت شرکے معرب ہاجر اور معزت اساعیل کے بعد پہلے کمین بھی لوگ تھے۔ (۴)

جب حفرت اما میل کی عمر مبارک تیرہ سال کے قریب ہو گئی قربہ بو گئی قربہ بور خواب معزت ابرائیم علیہ اسدم کو اپنے نور نظر اور گئے۔ جگر اما میل کو ذکر نے کا تکم طا۔ سرا پاتسلیم ورضامید ناایرائیم علیہ السلام نے کسی آویل کا سیارا لے کر اس از حدوشوار تھم کو بجالانے میں گریز کی راہ اختیار نمیں کی جگ اس تھم التی ہے۔ اپنے پیدر بزر کوار اس تھم التی ہے۔ اپنے پیدر بزر کوار کی خدمت میں عرض کی ۔

يَالْبَتِ الْعَلَ مَا تُوْمَرُ سَتَعِدُ فِي إِنْ شَاءُ المنهُ مِنَ الصّارِيْنَ "مير عدر بزر كوار إكر والترجو آپ كو عمر ويكيا بالد تعالى في علا

> ا به ناریخ طری، جدد اول، صفحه ۱۳۳۱ ۱ به ناریخ طری جدد اول, صفحه ۱۳۳۶

تو آپ جھے مبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ " (الصافات ، ۱۰۱)
سعادت مند بیٹے کا یہ جواب من کر سید باہر اہیم کو کتنی مسرت ہوئی ہوگی اور ان کے عزم کو
کتنی تقویت ملی ہوگی اس کا ندازہ لگا تا ہوں کہ بات نہیں چنانچہ آپ اپنے پیکر حسن و جمل
بیٹے کو لے کر جنگل میں پہنچ ان کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا یا اور گلے پر بے و حزک چمری چلادی
ندا آئی بس اے ابر اہیم بس! اپنا ہاتھ روک نے تو نے اپنے خواب کی عملی تصدیق کر دی۔

وَكَادَيُنْهُ أَنْ يَالِبُرْهِيْمُ قَدَّمُ صَدَّقَتَ التَّرُقُيَّا إِنَّاكَ لَلِكَ فَلِكَ لَا اللَّهُ فَيَا إِنَّاكَ لَلِكَ فَخَرِي الْمُحْسِنِيُنَ -

اور ہم نے آواز دی آے ابراہیم! (بس اِتھ روک او) ب شک تونے بچ کر و کھایا خواب کو ہم اس طرح بدلا دیتے ہیں محسنوں کو۔ (الصافات بر ۱۰۵ - ۱۰۵)

حضرت اساعیل کی جبین سعادت میں نور محمدی جوہ طراز تھا۔ اس کے ظہور کے ساتھ سالہ ہے عالم انسانیت بلکہ سازے جہان ہست و بو دکی سعاد تیں دابستہ تعیں۔ کوئی چھری اس کے مطلح کو کو تھر کانس سے تعین میں سے بید دیکھنا بلکہ سارے جہان کو بید دیکھنا مقصود تھ کہ نور محمدی کی ایانت اس کے سپردکی محمل ہے جو اس کا اہل ہے اور جو اس بار امانت کو اٹھ نے کہ مقددت دیکھتا ہے۔

مُجُعِٰى مَنْ بِينِهِ مَلَكُونَتُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ سُبُعَانَ دَيِّ الْعَرُضِ سُبُعَانَ دَيِّ الْعَرُشِ سُبُعَانَ دَيِّ

ہر حیب سے پاک ہے وہ ذات، جس کے دست قدرت جی آسانوں اور زمین کی باد شاہیاں ہیں پاک ہے عرش عظیم کارب-" یہاں ایک امر کی وضاحت ضرور می سجھتا ہوں۔

ذبح كون تعا؟ حضرت اساعيل ياحضرت اسحاق؟ عليهما السلام-

اہل کہاب اس پر بعضد ہیں کہ حضرت اسحاق ذیع تصاور بعض مسلم علاء نے بھی ان کے اس توں کی آئید کی ہے لیکن حقیقت اس کے بر تھس ہے ذیع القد ہونے کا شرف حضرت اساعیل علیہ السلام کو ارزانی ہوااس کی سب سے قوی دلیل توقر آن کر ہم ہے حضرت اساعیل کی پیدائش کا مردہ دیا تو بایں الفاظ۔ وَبَثَنَّ مَنْهُ بِغُلَاهِ حَلِيْهِ (الصافات: ١٠١)

" پس ہم نے مردہ سنایا انہ ایک طیم فرزند کا۔ " (الصافات: ١٠١)
اور معرت اسحاق عدید السلام کی پیدائش کی فوشخبری دی توبایں الفاظ۔
اور معرت اسحاق عدید السلام کی پیدائش کا فیڈیو عَدِیدِیو
اِنَّا اُبْکَیْتُ رُکْ یَا لَیْدِ عَدِیدِیو

" بنا ایک صاحب علم یکی پیدائش کا۔ "
" ہم آپ کو مردہ سنانے آئے بی ایک صاحب علم یکی پیدائش کا۔ "
(المجر: ٣٠٥)

معلوم ہوا کہ حضرت اساعیل میں صفت علم غالب تنی اور حضرت اسی قی میں صفت علم اور
اس سے حلم کابردا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نوعمر جیں حضرت ابراہیم آپ کواپنے خواب
سنتے ہیں جن جس ان کے ذک کرنے کی طرف اشارہ ہے تو کمسنی کے باوجو دنہ پریشان ہوتے
اور نہ غمزہ ہ جکہ سرا پالشاہیم ورضابن کر عرض کرتے ہیں۔

يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ

'' لینی اے میرے پدر ہزر گوار! ہو آپ کو تکم ملاہے آپ اس کی تقیل فرمائے۔ آپ انشاء القد جملے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ '' نیز قر"ن کریم میں سورہ الصافات میں پہلے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے اپنے فرز ند کو ذرج کرنے کامفصل تذکرہ ہے اس کے بعد فرہ یاجاتہ ہے۔

> دَ بَطَّرْتُ مِي إِسْلَحْقَ نَهِ بِيَّا مِنَ الصَّلِحِيْنَ "اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحاق کی کہ وہ نبی ہو گاز مرۂ صالحین میں ہے۔" (الصافات، ۱۱۴)

معلوم ہوا ہو تی بشارت ہے اس ہے پیشتر جس بچے کے ذریح کرنے کا ایمان افروز بیان ہو ہے وہ حضرت اسحاق کے معاوہ کوئی دوسرا بیٹا ہے اور حضرت اسامیل کے بغیر وہ ور 'بون ہو سکتا ہے۔

نیز اگر اس آیت میں غور کیاجائے جس میں حصرت اسحاق کی ولادت کامژوہ نا یا کیا ہے تا حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے ار شاد ہے۔

قَبَشَنَّهُ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَرَآوِ السَّلَّى يَعْفُونِ " توجم نے نوشخری دی سارہ کو سحاق اور اسحاق ہے بعد بعقوب کی۔ " ( جود اے ) یماں صرف صفرت اسحاتی کی والاوت کی بشارت ہی شمیں دی جاری بلکہ ان کے لڑکے پیغیوب کی والاوت سے بھی خور سند کیا جارہا ہے۔ ابیا پی جو ابھی پردائسیں ہوااور پردا ہونے کے بعداس نے باپ بھی بنتا ہے اس کو بھین میں قربانی کے طور ذیح کرنے میں تو کوئی معقولت نہیں پہلے بتالا یا کہ جو بیٹا ہم شمیس و ہیں گے وہ بھین میں تمہیس واغ مغار قت نہیں وے جائے گا۔ بلکہ بڑھے گا بتوان ہو گا اور جو ان ہو کر بیا جیا جائے گا اور وہ صاحب اولا و بھی ہو گا اور اس کے بلکہ بڑھے گا بتوان ہو گا وہ اس نے کو گا میں نے کو گام ایعقوب ہو گا۔ یمال تک تفسیلات سے آگاہ کرنے کے بعدا کر انقہ تعانی اس نے کو قربان کرنے کا تھی دیتا ہو گا ہے بعدا ہے گا۔ قربان کی تعلی ہو گا گیا ہے کہ جو آپ کو پسے شارت قربان کر ویا جائے گا۔ اور یا ہے کہ قربانی کا تھی محض در کھا وا ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق میں۔ سیس سے دونوں باتیں انفہ تعالی شان صوریت سے کوئی مناسبت نہیں رکھتیں بلکہ اس منہ سے کہ وہ سے نا ویر زندہ و ہے اور بیٹے کے ب سے علیم و تھیم ہو تھیم ہو تھیم ہی بشارت نہیں وی مخترت اساعیل ہیں حضرت اسحاق نہیں۔

ال کتاب جس بہت دھرمی کے خوگر ہیں ان سے کوئی بعید نئیں کہ وہ قرآن کریم کے ان روشن دلائل کے باوجو دانی ضد پراڑے رہیں لیکن جب ان کی اپنی کتاب اس امرکی تعدیق کر وے کہ ذبیجا سحاق نئیں بلکہ اساعیل علیہما السلام ہیں تو پھر توانئیں حق کو تشعیم کرنے میں آئی نئیس کرنا جائے۔

کتاب پیدائش میں جہاں حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کو تھم دیا ہے کہ اپنے بہنے ک قریانی دووہاں الفاظ یہ ہیں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر ، اس سے مراد صرف حضرت اساعیل بی ہو بھتے ہیں کیونکہ وہی آپ کے اکلوتے بیٹے تھے کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے نواس دقت آپ کے علاوہ حضرت خلیل کااور کوئی فرزندنہ تھا۔

کین تیرہ چورہ سال بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت آخل پیدا ہوئ ہو آپ حضرت المحال تیرہ چورہ سال بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت الماعیل ابراہیم علیہ السام کے اکلوتے اور پہلوٹی کے فرزند نہ تھے بلکہ ان سے پہلے حضرت الماعیل کاشدہ خلیل میں رونق افروز ہو تھے تھے۔ اس لئے قرآن حکیم اور توراۃ مقدس کی آیات سے کی جاہت ہوتی ہے کہ ذبح القد حضرت الماعیل علیہ السلام تھے۔ جب میں نے کتاب مقدس کی جاہت ہوتی ہے کہ وہ تا ہو وہاں مجمور فیون المحکور تھی ہو این میں منظر نظر آیا کتاب میں بیرائش کے بائیسوس باب کی پہلی اور دوسری دو آیتوں کا مطالعہ فرمائیں جن کو میں بینچے درج کر پیرائش کے بائیسوس باب کی پہلی اور دوسری دو آیتوں کا مطالعہ فرمائیں جن کو میں بینچے درج کر

(۱) ان ہاتوں کے بعد ہوں ہوا کہ خدانے ابر ہام کو آزمایا اور اے کمااے ایر ہام! اس نے کما۔

(۲) میں حاضر ہوں تباس نے کما کہ تواپ بیٹے اسحاق کو جو تیراا کلو یا ہے اور جے تو بیار کر یا ہے ساتھ لے کر موریاہ کے ملک میں جاکر وہاں اے بہاڑوں میں ہے ایک بہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ (1)

اس عبارت میں اکلو آ کا الفظ غور طلب ہے ار دو لغات میں اس کا ترجمہ یوں درج ہے۔
اکلو آ ( و - فہ کر ) اکیلا ہیں، جس کا کوئی اور بھن بھائی نہیں (فرہنگ کارواں) وو حضرت
اسی قرنسی ہو کتے کیو کلہ حضرت اسامیل جوان ہے تیرہ چو دو سال بڑے تھے وہ موجو دیتے۔
اکلو آ کا لفظ صرف حضرت اسامیل پر صادق آ آ ہے کیو تکہ آ ہے بھٹے پیدا ہوئے تیرہ چو دو سال کی
عمر تک نہ ان کی کوئی بھن تھی نہ بھائی اکلو آ کے نفظ کے ساتھ انحق نام کا طاقہ علاء بی اسرائیل کی تھے۔
تحریف ہے جس کے دو عادی تھے۔

أتآب مقدس كالبءر لي متن ملاحظه فرمائيں۔

وَكَانَ مِنْ بَعْدِهُ مِنَ الْكَلَامِ الْمُكَنَّ اللهُ إِبْرَاهِ بِمُ وَقَالَ لَهُ الْرَاهِ فِي فَاجَابَ هُوذَاكَ فَقَالَ لَهُ خُذْ إِلَىٰكَ الْوَجِيْدَ الَّذِي تُحْبَ إِسْمَعَى وَانْطَلِقُ إِلَىٰ آدْضِ السُّرَةُ بِا وَ ادْفَعْ الْمُنَاكَ .

اس عربی عبارت میں اکلوتے بینے کی جگہ "ابنک الوحید" کے الفاظ فرکور ہیں اور عربی لغت میں وحید کامفہوم یہ بیان کیا گیا۔ الور بین اللہ نظر جہنگئیے: (المنجد) بعنی جو باکل تنااور اکیل ہو۔ یہ لفظ حضرت اسحاق پر کسی طرح صادق نہیں آئا۔

آسانی کتب کی نصوص کے علاوہ قرائن بھی اس کی ٹائید کرتے ہیں۔ اس فررند ذیج کی سنت کو زندہ رکھنے کے لئے جو قربانیاں کی جاتی ہیں ان کامقام شام میں نمیں بلکہ منی ئے قرب سنت کو زندہ رکھنے کے لئے جو قربانیاں کی جاتر ہیں ہے۔ اگر حضرت اسحاق ذیج ہوتے توان میں ہے۔ اگر حضرت اسحاق ذیج ہوتے توان

<sup>.</sup> تأب مقد من صلى الإمطيوم إستان بالبل سوساني الاركل الاور

کی یاد گر متلف کے لئے شام کے اس مقام کو فتخب کیا جاتا جمال حفرت ابراہیم نے حفرت اسماقی علیمیا السلام کو ذرج کرنے کی نیت سے ذری پر لٹایا تھا۔ کھ کے نواح میں تواس کی یاد ہر سال آزہ کی جائے گی جو کھ میں کمین تھاوہ حفرت اسامیل علیہ السلام بی تھے۔
اس کے علاوہ ایک حدیث مرفوع ہی ہمارے موقف کی آئی کرتی ہے۔
حاکم نے متدرک میں حفرت معلویہ رضی اللہ عزے وایت کیا ہے۔
قال کُفتًا عِنْدَا رَسُّولِ اللّٰهِ صَلّی اللّٰه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَتُ اَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَتُ اَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَتُ اَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَتُ اَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَتُ اَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَ

ا عرائی آیااس نے عرض کی اللہ اتعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک اعرائی آیااس نے عرض کی یارسول اللہ! میں اپنے چیچے ایک ایسا وطن چھوڑ آیا ہوں جو خشک سہل کا شکار ہے یائی کے ذخیرے خشک ہو گئے ہیں اپنے چیچے ایسال چھوڑ آیا ہوں جو خشتہ حال ہے قبط کے باعث میں بلاک ہو گیا اور اہل وعمال ضائع ہو گئے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطافر مایا ہے اس سے جھے بھی پچھے مرحمت فرمائے۔

اے ذبیجین کے فرزند۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عند کتے ہیں کہ ابن زبیجین کالفظ س کر رسول کر ہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسم فرمایا اور اس کی تردید نہیں کی۔ اور زبیجین سے مراو حضرت عبداللہ اور حضرت اساعیل بن ایراہیم علیبھا الصعوة والسلام ہیں۔ " (1)

میر مختصر ساتذ کرہ تھااس بر گزیدہ شخصیت کاجن کی ساری دندگی آسندٹ لِریّب الْعَلَیدین کی زندہ تصویر تھی جے اس کی بندگیوں اور اطاعت شعاریوں کے طفیل اس کے بندہ پرور ضدا فی فیل الرحمٰن کے لقب سے نوازا۔ کعبہ کا معمار بننے کا شرف بخشا۔ کرم بالاے کرم سے قرہ یا کہ سید الانبیاء والرسلین کے جد اسجد بننے کی نعمت عظمی اور سعاوت کبری سے قرہ یا کہ سید الانبیاء والرسلین کے جد اسجد بننے کی نعمت عظمی اور سعاوت کبری سے

ا به المسيرة النبوبية زخي وحلان . جلداول، صفحه ٢٠٠

بہرہ ور فرمایا۔ حضرت ظلیل علیہ السلام کے والد مومن تھے یامشرک اس کا دلل جواب آپ ضیاء القرآن جلد دوم سورہ ابراہیم کے حاشیہ ضیاء القرآن جلد دوم سورہ الراہیم کے حاشیہ نمبر ۲۵ میں اور ضیاء القرآن جلد سوم سورہ الشعراء حاشیہ نمبر ۱۳ میں التفصیل ملاحظہ فرما ہے ہیں مختصراً اتنا یاد رکھیئے کہ علمہ سید محمود آلوی بغدادی اپی تغییر روح المعانی میں رقم طراز ہیں۔

" علاء المستقت میں سے ایک جم غفیری رائے ہے کہ آزر، معزت ابراہیم کے وارد نہ تھے کے گذر، معزت ابراہیم کے وارد نہ تھے کے وکد نہ تھے کے دکھر معلوں ملائے الصافرة والسلام کے آباؤا جداد میں کوئی بھی کافرند تھے۔ حضور کارش و ہے۔ لَحَّهُ اَذَٰكُ اَنْفَقَالُ مِنْ آصَلَابِ الطَّاجِرِيْنَ إِلَىٰ اَذَْهَا مِوالطَّاجِرَاتِ وَالْمُشْرِكُونَ نَجِعَتْ

''کہ جی ابتداء ہے '' خر تک پاک او گوں کی پشتوں ہے پاک خواتین کے رحموں جی نتقل ہو تا چلا آ یا ہوں۔
اور مشر کین پاک نمیں ہوتے بلکہ نجس اور ٹاپاک ہوتے ہیں''
اپ اس مسلک کی آئید ہیں معترت علامہ نہ کور نے گئی ولائل نقل کئے ہیں۔
اس طرح معترت علامہ شاءالقہ پانی چی کھتے ہیں۔
کہ اس آ بت سرت کا اغیفہ لی و کو الیک گئے ہیں۔
کہ اس آ بت سرت کا اغیفہ لی و کو الیک گئے ہیں۔
کہ اس آ بت کے والدین مسلمان

قَهْنِ وِ الْلَا يَهُ تَدُ لُ عَلَى آنَ وَالِدَ يُعِ عَدَيْهِ السَّلَا مُوكَانَا مُسْلِيَنِ وَلِدَ يَهِ عَدَيْهِ السَّلَا مُوكَانَا مُسْلِيَنِ وَلِلْمَا كَانَ آلَا وَكَانَ إِسْمُ آبِ إِبْرَا هِنْهِ مَنَادِخَ وَلِاَجْلِ وَلَهُمَا كَانَ آلَا عَمَّالُ وَكَانَ إِسْمُ آبِ إِبْرَا هِنْهِ مَنَادِخَ وَلِاَجْلِ مَا فَعَ مَعْ وَلَدَ اللهِ عَلَيْهُ فَاللهُ وَلَا مَا يَعْ مَعْنَى مَنْ وَلَدَ اللهُ حَعِيْقَةً فَوَلَهُ يَعْنَى أَنْوَ وَلَدَ اللهِ عَلَيْ مَنَى الْعَدَ عَبَازًا

" یہ آیت اس امریر والات کر آ ہے کہ آپ کے والدین مسلمان تھا ور آ ر آ ہے کا چا تھا اور آ س کے والد کا نام مارخ تھا۔ اور اس وہم کو دور کرنے کے لئے کہ باپ ہے مراد چی ہے آپ نے دعا میں والدی کا لفظ استعمال کی بیعنی جنہوں نے جھے حقیقت میں جنا ہے اور ابوی کا لفظ استعمال میں کیے تکہ اب کا لفظ ابطور مجاز چی کے لئے بھی استعمال جو آرہت ہے۔ میں کیے تکہ اب کا لفظ بطور مجاز چی کے لئے بھی استعمال ہو آرہت ہے۔ منہیں کیے تکہ اب کا لفظ بطور مجاز چی کے لئے بھی استعمال ہو آرہت ہے۔ منہیں کیے تکہ استعمال ہو آرہت ہے۔ اس منظمری )

بعض علاء انساب نے حضور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت عبداللہ ایم علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت عبداللہ سے حضرت آ وم علیہ السلام تک بیان کیا ہے اور بعض نے حضرت عبداللہ سے مدنان تک شجرہ السلام تک بیان کیا ہے لیکن محقق اور مسلم قول ہیہ ہے کہ حضرت عبداللہ سے عدنان تک شجرہ نسب بیان کیا ہے لیکن محقق اور مسلم قول ہیہ ہے کہ حضرت عبداللہ سے مدنان تک شجرہ نسب بلاشک و شہر در ست اور محج ہے سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم جب خود ابنا شجرہ نسب بیان فرماتے تو عدنان پر ختم کر و سے اس سے آ سے شجاوز نہ فرماتے ۔

كَالَّذِي صَعَرَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ الْنَسْبَ

إلى عَدُنَانَ وَلَوْ يَجَعُا وَزُهُ

دُوِى عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ إِنَّهَا لَنَكَيبُ اللهِ عَدْنَانَ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ لَا نَدْرِيْ مَا هُوَ

'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شجرہ نسب عدمان تک بیان کرتے اور فرماتے اس کے اوپر کاہمیں علم نہیں ہے۔ (۱)

کیکن اس بات پر تمام اہل تحقیق اور اصحاب تاریخ متفق ہیں کہ عد نان کے جد اعلی سید نا اساعیل ہیں جو سید ناابر اہیم عملیہ ہما السلام کے فرز ندا کبر ہیں۔

اب الروش الائف، جنداول. منحه اا

ے ثال کیا یہ فاتون بڑی خوش خصال اور سلقہ شعار تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے سحرانشین کنے کی خبر لینے کے لئے آئے اب بھی حضرت اساعیل گریز نہ تھے لیکن ان کی زوجہ نے نووار و مہمان کے ساتھ بڑا عمرہ سلوک کیااور ان کی خاطر مدارات کی حد کر وی آپ کے پاس مختائش نہ تھی کہ وہ مزیدرک کر اپنے بیٹے گی آید کا انظار فرماتے روائل ہے قبل آپ نے اپنی بیوکو فرما یا کہ جب تسارے شوہر آئی توانیس بناتا کہ اس شکل وصورت کا ایک شیخ آپ فرما اور اس نے تمہیس وصیت کی ہے کہ اپنی گوار کو جب حضرت اسامیل خواور اس نے تمہیس وصیت کی ہے کہ اپنی گر کی والین کو برقرار رکھو جب حضرت اسامیل واپس و میت کی ہے کہ اپنی گر کی والین کو برقرار رکھو جب حضرت اسامیل واپس و میت کی ہے کہ اپنی آپ نے اپنی المیہ سے بوچھ کیا کوئی مہمان میں اپنی المیہ سے بوچھ کیا کوئی مہمان کے جسم ان کی تھوار سے خوامور ت تھان کے جسم سے خوامور ت تھان کے جسم ان کی جروبردا خوبصور ت تھان کے جسم سے خوامور ت تھان کے جسم ان کی جسم سے خوامور ت تھان کے جسم کی اور انہوں نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے۔

آپ نے اسے بنای کہ وہ میرے ہوئے تھے انہوں نے جھے وصیت کی ہے کہ میں تہیں اپنی رفیقہ حیات کی حیثیت ہے اپنے ساتھ رکھوں۔

تمیسری مرتبه حضرت اساعیل کی طاقات کے سئے آپ پھر مکہ تشریف لائے اور س افعہ بیت ابقد شریف تقبیر کرنے کا تھم طا۔ ایک فرشتہ کے ذریعے اس جگہ کی نشان وہی بھی مروی تن جهاں کعبہ شریف کی تقمیر مطلوب تقی چٹا نچہ باپ اور بیٹے نے مل کر الند تعالی کے مقد س کھ ہ تقمیر کا آیاز کیا عرب کی چلچلاتی و هوپ مجلس کر رکه دینے والی لو.اور آیا ہے کی طری تین بونی رتیلی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ تعالی کے یہ وو ہر گزیدہ بندے اس کا کھر نقیہ ، ، ہے ہیں ا یا عمل پرز سے پھر توز توز کر اپنے سربرانعاانعا کر لار ہے میں اور کبھی کاراتیاں کر ، ہے ہیں اور ابوال نبياء خليل الله عليه و عليه " له افعنل الصلوة والسلام بنيادين افعار ہے ہيں ايواريں جن رہے ہیں معلوم نسیں کتنا عرصہ لگا ہو گااس مبارک کام کے تھمل کرنے ہیں بیٹن کہ ی ق شدے کے اور کام کے کٹھن ہونے کے باوجو و باپ بیٹے نے و مراس وقت سازے بند تعیل کے تھم کی تقیس کرتے ہوئے اس گھر کی تغییریا ہے پہنچائی مقبولیت واجابت ں ان پر نور گھڑیوں میں اپنے دامن طلب چھیلا کر حعزت ضلیل علیہ السلام نے اپنے رہ سے جود عامائی ق<sup>ر می</sup>ن ئر بم میں اس کو ہوی شرع وصط ہے بیان کیا گیا ہےا ہے لئے توبید یا نگا تھی! ہماری اس خدمت ہ قبول فرما نے مجھے اور میرے اس فرزند کو آماد م واپسیں اپنے ہ<sup>ے تھ</sup>م کے سامنے سراطاعت ٹم ئے نے توفیق بخش اور جہری اول ، ہے بھی ایسی امت پیدا کر جو تنے می فرمانیروار جو اسپنے کے اور ا پیوں ہے گئے گئے کئے کئی کرنے کے بعد آ قریش خدا کی ساری خدا تی ہے۔ تا وامن طلب پھیا ہے

ہوئے و خس کی۔

وَبَهَا وَالْعَكَ فِيهِمُ رَسُولُا مِنْهُمُ مَيَثُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَاوِلَةِ الْعَلَيْمُ اللهُ وَلَيْعَلِمُهُمُ الْكَاتُ الْعَزِيرُ الْعَكِمَةُ وَيُرَكِّمُ فِهُ إِنَّكَ النَّ الْعَزِيرُ الْعَكِمُ وَ

"اے جارے رب! بھیج ان میں ایک بر گزیدہ رسول انہیں میں سے
آک پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور
دانائی کی باتیں اور پاک صاف کر دے انہیں بیٹک تو بی بہت زیر دست
دانائی کی باتیں اور پاک صاف کر دے انہیں بیٹک تو بی بہت زیر دست
داور) حکمت والا ہے۔ "

القد تعالی نے اپنے خلیل کی ان دعاؤں کو جن پر آمین حضرت اساعیل نے کمی یقیناً قبول فرمایا اور آماید حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد بلکد کا ناے کی ہر چیز دعائے خلیل الرحمٰن علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہر کتوں سے آج تک مستنفید ہور ہی ہے اور ہوتی رے اور ہوتی ہے۔

حضور پر تور سرور عالم صلی الله علیه و آله وسلم کا دجو د مسعود اور حضور کی عالمگیر نبوت و ر سالت اس دع کا نتیجه ہے نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپناتعدر ف کرائے ہوئے فرمایا۔

> اَنَا دَعُوةُ أَبِي إِبْرُهِيْمَ "يعنى مِس اسِنا باب ابراتيم كى دعا بول - "

بیت القدشریف کی تغییر کی تحمیل کے بعد خالق ارض و عانے اپنے قلیل کو تھم و یا کہ آؤن فی الناقیس با آئے تھے آپ لوگوں میں جج کا اغلان کر ویں۔ آپ نے عرض کی میرے پرور و گار تیرے تھم کی فرمانیرواری کرتے ہوئے میں اعلان تو ضرور کروں گالیکن میری نحیف آواز کھس تک پنچے گی جواب ملا آؤن دُعَیٰ آلبُتلا عُرُ اعلان کرنا تیم اکام ہے اس کولوگوں کے کانوں تک پنچانامیرے ذمہ ہے جہانچہ آپ نے تانچہ آپ نے گانوں تک پنچانامیرے ذمہ ہے جہانچہ آپ نے تانچہ آپ کے گانوں تک

قَاشَمَعَ مَنْ فِي أَصُلَابِ الرَّجَالِ وَارْتِحَامِ الرِّسَاءِ وَاجَابَهُ مَنْ أَمَنَ مِتَّنْ سَبَقَ فِي عِنْدِ اللهِ آنُ يَحْجَ إِلَى يَوْمِ لُفِيمَةِ لَبَّنَكَ ٱللَّهُ هَ لَبَيْكَ

'' القد تعالی نے آپ کے اعلان کو تمام انسانوں تک پہنچاد یا حتی کہ جو ابھی مردوں کی چشتوں اور عور توں کے رحموں میں تھے انسوں نے بھی اس

#### اعلان کوستااور جس نے لیک اللم لیک کماوہ جی سعادت سے بسرہ ور ہو گا۔ " ( 1)

### سيدنااساعيل عليه السلام

آپ کاذکر جمیل مذکار حضرت خلیل کے ضمن میں گزر چکا ہے ان واقعات کے اعاد ہ کی ضرورت نمیں یمال صرف ان امور کاذکر کیا جائے گاجو آپ کی ذات والاصفات کے ساتھ مختص جیں اور ان کاذکر پہنے نہیں جوا۔

آ پاہمی پڑھ مجے ہیں کہ آپ کی پہی شادی نی جربم کی ایک فاتون ہے ہوئی جس کو تپ نے حضرت اہر اہیم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق طلاق وے وی دو سری فاتون جس کو حضرت اساعیل کی رفیقہ حیات بنے کا شرف نصیب ہواان کا تعلق بھی اسی قبیلہ نی جربم کے ساتھ تھا۔
ان کا نام السید و بنت مضافل بین عمرو الجربمی تھا۔ ان کے بطن سے آپ کے بارو فرزند تولد ہوئے۔ علامہ طبری کی تحقیق کے مطابق ان کے نام میہ ہیں۔ نابت۔ قیدر۔ او نیل۔ مشا۔ مسمع ۔ دیا۔ اگر دے وطور۔ نفیس۔ طما۔ قیدمان ۔

ت ب ئے دوفرز ندوں ہابت اور قیدر کی اولاد کی بری بر کت ہوئی اور عرب کے بیٹے التحداد قبال کی شال سے بین۔ قبال ان کی شل سے بین۔

mer J. J.

۱۹۶۰ تاریخ هران حداون مسجی ۱۹ یا ۱۹۴

ہم حضرت اساعیل اور عدنان کے در میان جنتی چیس میں ان کے ذکر ہے اجت ب کر ہے
میں کیونکہ ان کے بارے میں جمارے یاس ایس معلومات شمیں جن کی صدافت پر اعتاد کی جا سے
ہم حضور سرور کا نتات صلی القد تعالی علیہ وسلم کے ان اجداد کے حالات کا سرسری آڈکر ہ کر میں
گے جو عدنان اور حضرت عبدالقد کے در میان میں کیونکہ اس شجرہ کو حضور علیہ صدوۃ واسدام
نے خود بیان فرہایا ہے ان کی صحت کے بارے میں شک کی کوئی مخوائش شمیں۔

## نی اکرم کے اجدادِ کرام از عدنان تاسیدناعبداللہ

ان اجداد کرام کے احوال بیان کرنے سے پہنے ہم علامہ سید محمود الشکری الاوی کی کتاب بلوغ الارب فی معرفتہ احوال العرب سے آیک اقتب س نقل کرتے ہیں اگر کسی کے ذہن ہیں حضور نبی کریم صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء واجداد کے ایمان کے بارے میں کوئی غنط فنمی ہے تواس کے مطالعہ سے دور ہو جائے گی۔ انشاء اللہ۔

آپ تکھے ہیں:

وَذَهَبَ كَيْتَيْرُضِ الْعُلْمَاءِ إِلَى آنَ جَمِيْمَ أُصُولِ النّبي صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلْمَونَ الْأَبَاءِ وَالْأُمْهَاتِ كَانُواْ مُؤَجِّدِيْنَ فَيُراعُمِنَ الدهِمُ مُعُومِينَ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَعَيْرُ وَالْحَرَالَةُ مِثَا جَاءَتْ بِهِ الْمُونِيْفِينَةُ وَنَ الْاَحْكَامِ

" کثیر التعداد علماء کرام کی رائے میہ ہے کہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصول بعنی آباء واممات اپنا اعتقاد میں اللہ تعدلی توحید کے قائل تھے قیامت اور حساب پر ایمان رکھتے تھے۔ اور حت صنیفیہ کے احکام کو تسلیم کرتے تھے۔ " (1)

علامہ آلوسی نے اپنی اس رائے کی '' ئیداور تقویت کے لئے علامہ ابوالمحن علی امہور دی کی کتاب اعلام النیو قریبے عبارت نقل کی ہے۔

> كَمَّا كَانَ ٱنْمِياءُ اللهِ صَغُوبَةَ عِبَادِة وَخَيْرَخَلُقِهِ لِمَا كَلَّفَهُمُّ مِنَ الْقِيَاعِ عِمَقِهِ إِسْنَهُ فَمَصَهُمُ مِنْ ٱلْدَهِ الْعَنَاصِرِ وَأَمَلَ هُمْ

بِٱكْرَكُوالْلَاوَاصِ حِفْظَالِنَسْبِهِ فَمِنْ قَدْمِ وَلِمَنْصَبِهِ فَمِنْ مَنْ مَنْ وَلِمَنْصَبِهِ فَمِنْ مَ جَرْجِ لِكُلُونَ النَّغُوْسُ لَهُ هُوَ أَوْطَأَ وَالْفُلُونُ لَهُ وَأَصَالُمَ فَيَكُونُ النَّاسُ لِاجْمَا بَيْهِ هُواسُوعَ وَلِا وَامِرِهِ فَوَاطُوعَ

"جب کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اس کے تمام بندوں سے چے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ اس کے اس نے ان کو ہیں اور اس کی تمام محلوق سے بہترین ہوئے ہیں۔ اس کے اس نے ان کو ایسے عناصر سے چنا ہے جو کر ہم ہیں اور ایسے رشتوں سے انہیں مضبوط کیا ہے جو نمایت بات ہیں۔ آکہ ان کے نسب کی ہرا حمۃ اض سے حفاظت کی جا سکتے ، اور ان کے منصب کو ہر حیب سے بچایا جا سکتے آکہ لوگوں کے نفوس سکتے ، اور ان کے منصب کو ہر حیب سے بچایا جا سکتے آکہ لوگوں کے نفوس ان کے مامنے سر جھکا دیں اور ان کے ول ان کی باتوں کو فور سے سنیں آکہ لوگ ان کے احکام کی بجا آدری جس سرایا اطاعت بن سکیں۔ " (1)

محبوب رب العالمين صلى الله عليه و آله وسلم كے آباء كرام واجداد وى الاختشام كى شان رفع كو آشكار اكر نے كے لئے اگر چه علاء ربانيين كارشادى بهت كائى جي ليكن نى رحمت جو اصدق العماد قيمن جي ركا اگر چه علاء ربانيين كارشادى بهت كائى جي بهت العماد قيمن جي كي زرين آقوال كے بعد توكسي هم كاكونى شهر باتی شيس رہتا حقيقت الى جمعه رعن ميون كے ساتھ به وجاتى ہے اس لئے ان خوش بخت انسانوں كے تفصيل مذكرہ سے بهت جن كو اس سلسلة الذهب كى كرى بننے كاشرف نصيب ہوا ، كے بارے بس الخرين كي خومت ميں احد بي بنا خرين كي معدوت حاص كرى عليہ الموريث ميں سے چند مستند احد ديث چيش كرنے كى سعدوت حاص كرى عابة المول -

انہی کریم صلی اللہ عدیہ وسلم نے قرمایا کہ میں ٹکاٹ سے خاہم ہوا ہوں میں

الماعلام النبوة المادروي صفي ١٩٧١ - ١٩٧

٣ يه ولاكل النبوة لا في مطبوط بيروت جند اول صفحه ١١

ناجائز طریقہ سے ظاہر شیں ہوا آ دم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جب کہ میرے والداور والدہ نے جمعے جنا جھے ذمانہ جالیت کی سی غلاجیز نے شیس چھوا۔ "

اس مدیث کی سند کی تحقیق کرتے ہوئے محقی نے لکھاہے۔

کَالَ الشَّیُوَ عِلَی فِی الْجَامِعِ الضَّعِدَیْرِ اَخْرَجُه ابْنُ عَدِی فِی فِی انگامِل وَالظِلْرَانِی فِی الْاَوْسَطِ وَاَشَا دَالْ حُسْنِهِ ، "سیوطی نے جامع مغیری لکھا ہے کہ اس روایت کواین عدی نے کال میں اور طبرانی نے اوسلامی ورج کیا ہے اور اس امرکی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ حسن ہے۔"

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فِي قَوْلِه \* وَتَقَلَّبُكَ فِي الشَّجِدِيْنَ قَالَ مِنْ صُلْبَ بَيِ إِلْ صُلْبَ بَيِ حَثْي صِرِّتُ بَيتًا -

(رواه الميزاز والطيراني ورجالد تعات)

> عَنْ عَطَائِهَ مَنْ مُنِى الْاَيْةِ قَالَ مَا زَالَ النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَلَّبُ فِي آصُلابِ الْاَنْهِينَا وِحَثَّى وَلَدَّتُهُ أُمُّهُ -

(دواه ابونعيم)

"عطاء حضرت ابن عباس سروایت کرتے ہیں کہ آپ نے سابقہ آیت کابیہ مقموم بتایا کہ حضور صلی القد علیہ وسلم ایک نبی کی پشت سے دوسر س نبی کی پشت میں نتقل ہوتے رہے ہماں تک کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو جنا۔ "مَنْ عَادِّتَ لَهُ رَوْقَى اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلْقَ قَالَ حِبْرَ مِثْمِلُ قَلْبُتُ مَتَمَارِقَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلْقَ قَالَ حِبْرَ مِثْمِلُ مَا مِنْ مَنْ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلْقَ قَالَ حِبْرَ مِثْمِلًا فَقَالَ مَنْ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلْقَ قَالَ حَبْرَ مِثْمِلُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلْقَ قَالَ مِنْ مَنْ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلْقَ قَالَ حَبْرَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ قَالَ مِنْ عَالِمُ اللّٰ مَنْ مُنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلُونَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلْمُ وَاللّٰمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلْمُ وَاللّٰمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلُمُ وَاللّٰ وَسُرَادٍ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلْمُ عَالَ مَدْ مُنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلْمُ وَاللّٰ عَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ وَاللّٰ عَالَتُ عَالَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ وَاللّٰ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلْمُ وَاللّٰمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلْمُ وَاللّٰمِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّْمُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ عَلَيْهِ وَاللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ اللْمُعَامِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم مَغَادِيهَا فَلَوْ آجِدُ اَفْضَلَ مِنْ مُعَمَّنِهِ رَصَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّوَ وَلَوْ آجِدٌ يَنِي آبِ اَفْضَلَ مِنْ بَنِي هَا مِنْهِ.

(رَوَاهُ الطِّبْرَ إِنْ وَالْبُبُهُ فِي وَالْبُهُ عَلَى مَا فَعَالِي عَالَ الْمُنَافِظُ فِي اَعَمَالِيْهِ - لَوَاجُعُ الفِحَةِ ظَاهِرَ المَّعَلَى مَا فَعَالِتِ

هَذَا الْمَانَى

موام المومنین حضرت عائشہ صدفقہ رضی اللہ عنما ہے مروی ہے آپ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جبر کتل نے جھے بتایا کہ میں نے زمین کے مشارق اور مفارب کو کھنگالا اور اس بین کیں نے آپ ہے افغان کی کوئیس دیکھا۔ اور کس باپ کے بیٹے بنی ہاشم ہے جھے اعلی نظر منیس آئے۔ " (۱)

اس روایت کو طبرانی بیملق اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن تجر کہتے ہیں کہ اس مثن کی عبارت سے اس کی صحت کی نشانیاں خلاجر بور عی ہیں۔

آخر میں ہم ایک روایت تحریر کررہے ہیں جوامام مسلم نے اپنی سمج اور امام ترندی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے اور نصری کی ہے کہ یہ روایت سمج ہے۔

عَنْ وَاثِلَةَ بَنِ الْاَسْقَعِ رَفِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْدِائِرَاهِيْمُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ اصْطَفَى مِنْ وُلْدِائِرَاهِيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ اصْطَفَى مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاصْطَفَى مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاصْطَفَانِيْ بَيْ كَانَةَ قُرَيْتُ وَاصْطَفَانِيْ مَنْ فَرَيْشٍ بَنِي عَالِيْمِ وَاصْطَفَانِيْ مِنْ فَرَيْشٍ بَنِي عَالِيْمِ وَاصْطَفَانِيْ مِنْ فَرَيْشٍ بَنِي عَالِيْمِ وَاصْطَفَانِيْ وَنَ بَنِي عَالِيْمِ وَاصْطَفَانِيْ وَنَ بَنِي عَالِيْمِ وَاصْطَفَانِيْ وَنَ بَنِي عَالِيْمِ وَاصْطَفَانِيْ وَالْمِرْمِينِيْ وَالرَّوْمِينِيْ وَالرَّوْمِينِيْ وَالْمَعْمَ وَالْمُ

" والله بن استقع صنی الله عنه کتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ الله تعلق نے اوراد ابراہیم سے اسامیل کو چنا۔ اولاد اسامیل سے کنانہ کو چناور بی کنانہ کو چناور بی کنانہ کو چناور بی ماشم سے بی ہاشم کو چناور بی ماشم سے جھے چنا۔ " (۲)

۱ با سیل انزیدگی روید در در مسلی ۱۹سام ۱۶ با سال انزیکی مجدد در مسلی ۱۹سام

اس سلسلة الذہب (سنمری ذنیر) کی گڑیوں کے اساء مبارکہ یوں ہیں۔
سیدتا مولاتا محد رسول الله این عبدائقد این عبدالحمطلب بن ہاشم بن
عبدمتاف بن قصی ، بن کلاب بن مرہ ، بن کعب بن لوی بن عالب بن فہر بن ملک بن تعتربن کنائہ بن خریمہ ، بن مدر کہ بن الیاس بن معتربن تزار بن معد بن عدتان ۔ (۱)

### عدنان

ان کے والد کانام "اُو و " یا "اُو " ہے ان کے دواور بھائی تھے جو باپ کی طرف ہے گئے۔

تھے آیک کانام تبط اور دوسرے کا عمروتھا۔ ان کے حالات کا تفسیلا علم نہیں ہوسکا البت علامہ
ابن جریر طبری کی دوایت سے معلوم ہو تا ہے کہ دہ اہل عرب کے مسلمہ سردار تھے کیونکہ جب
بخت نصر نے اپنے لفکر جرار کے ساتھ اہل عرب پر دھاوا ہو الا تو عربی نظر کے قائد عد نان تھے۔
"علامہ طبری علیتے ہیں ذات عرق کے مقام پر عد نان اور بخت نصر کامقابلہ
ہوا بخت نصر نے عد نان کو فکست دی اور وہ عربی علاقہ میں چیش قد می کر آ
ہوا اور حضور " کے مقام پر پہنچا۔ عد نان بھی وہاں پہنچ گئے اور عرب کے
ہوا و "حضور " کے مقام پر پہنچا۔ عد نان بھی وہاں پہنچ گئے اور عرب کے
اکناف واطراف سے جنگ جو، بمادر عد نان کے جمنڈ ہے کے نیچ بجتمع ہو
گئے آپ نے " حضور " کے اردگر دخترق کھودی۔ اور فریقین میں جنگ
شردع ہوئی لیکن عد نان نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت کی کہ اگر بخت نصر ان
کے قابو جس آئے تو ہے گئی نہ کریں اس طرح بخت نصر نے بھی اپنی فوج کو
علامہ ابن خلدون نے اس واقعہ کو ذر اتفصیل سے کھا ہے آپ ان کی تحقیق کو بھی چیش نظر

شیدناشعیب علیہ السلام بنی اسرائیل کے مشہور و معروف انبیاء میں ہے ہوئے ہیں جن کانذکرہ کی بارقر آن کریم میں بھی آیاہے آپ کونصیح وہلیغ

> ۱ - بوغ الارب طدووم، صفحه ۲۸۶ - سیدنامحداز محررضا صفحه ۱۰ ۲ - تاریخ طبری، جلداول، صفحه ۲۹۴

اور مور انداز تبلغ کے بعث خطیب الانبیاء کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے آپ کے علاقے کے مرکزی شہر کانام حضور یا حضوراء تعاملامہ یا توت حوی نے اس کی تحقیق کرتے ہوئے لکھائے۔

بَلْدَةً بِالْيَمَنِ مِنْ أَعْمَالِ دُبَيْد (مجم البلدان ٢/٢٤٢) علىمدسيلي في اس كالماء يول كى ب كدر حضوراء هكذا دوالابالالف المهدودة

یعنی حضور یا حضوراء یمن کے مشہور شرز بیدی نواحی بہتی کانام ہے۔ المنجد میں ہے۔

حَضُوْرُ مَنِي شُعَيْب ، جَبْلُ فِي جُنُوبِ بِلَادِ الْعَهِ مِنْ حِبَالِ التَّمَرَاةِ وَمِنْ سِلْسِلَةِ جِبَالِ الْهَانِ إِلَى الْغَرَبِ مِنَ الصَّنْعَاءِ عَلَيْدِ قَبْرُ النَّبِي شُعَيْب ،

"كوه سراة كے طویل بہاڑى سلسلہ كے أيك بہاڑ كانام " حضور " ہے جو بلاد عرب كے جنوب ميں واقع ہے اسى مقام پر حضرت شعيب عليه السلام كا مزار ہے۔ " (1)

علام ابن ظدون لکھے ہیں کہ جب حضور کے باشدوں نے اپنے ہی شعب کوشہد کردیاتو اللہ تعالی نے ارمیاء اور ابر خیاء علیما السلام جوئی اسرائیل کے بی ہے انہیں وجی فربائی کہ وہ بحث نفر کو تھم ویں کہ وہ عرب پر چز حائی کرے اور انہیں اس ظلم اور بغاوت کی سزا دے نیز اس کو یقین دلائیں کہ اللہ تعالی نفرت اس کے شامل حال ہوگی اور وہ ۔ اس میم بی کامیاب ہوگا۔ اسے یہ تھم بھی دیں کہ وہ عرب کے سردار مدنان کے بیٹے معد کو (جس کی عمرای ہوگا۔ اسے یہ تھم بھی ویں کہ وہ عرب کے سردار مدنان کے بیٹے معد کو (جس کی عمرای وقت بارہ سال ہے) اپنے ہمراہ لے آئے اور اس کی حفاظت اور تربیت کا جورا بور البہتمام کر کے کیونکہ قدرت ان کی پشت سے آیک عظیم الشان نبی کو پیدا کرتا جاہتی ہے۔ کر ہے کیونکہ قدرت ان کی پشت سے آیک عظیم الشان نبی کو پیدا کرتا جاہتی ہے۔ دیس بحن ناس کی جو جن میں حضور کے دیل بھی شامل تھے مدنان کی تیوت پر متفق ہو کر ان کے پر چم کے بیچے جمع ہو گے اور ذات العرق کے مقام پر میدان کار ذار کر م ہوا۔ جس بھی اہل عرب کو فلست ہوئی اور بخت نفر ہے العرق کے مقام پر میدان کار ذار کر م ہوا۔ جس بھی اہل عرب کو فلست ہوئی اور بخت نفر ہو دریا سے مال نغیمت اور بیشت تور بھی تیدی مرد و زن سے اس وال بنی قیدیوں کو دریا سے بال نغیمت اور بیشتر جنگی تیدی مرد و زن سے اس والے اس نان جنی قیدیوں کو حساب مال نغیمت اور بیشتر جنگی تیدی مرد و زن سے اس والے اس نان جنی قیدیوں کو

ا به المتحد , جند ووم , منتي ۱۹۴

ا بناء کے شریص آباد کیا ابناء ایک قدیم شر کانام ہے جو عراق میں دریائے فرات کے کندے آباد تھاجس کو معترت خالد نے ۱۹۳۰ء میں فتح کیا۔

قرم**ان النی کے مطابق س**ے دونوں توفیرعد تان کے بار ہ سالہ فرزند معد کواپے ہمراہ لے آئے اور حران میں اپنے پاس ٹھمرایا۔ اس عرصہ میں آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ فرمائی اور اپنی آسانی کتاب کی تعلیم دی۔

تیکی عرصہ بعد عدنان نے انتقال فرمایا۔ ان کی دفات کے بعد عرب برباد اور وہران ہو گیا جب بخت تھرر ان ملک عدم ہواتو معدانبیاء بن اسرائیل معیت بس مکہ کرمہ دالی آئے سب نے مل کر فریضہ بچاد اگر نے معادت حاصل کی اس کے بعدا ہے خاندان کے افراد کو جو یمن اور دیگر ملکوں بی منتشر ہو گئے تھان کو واپس بلاکر کمہ کرمہ بس آباد کیا۔ (۱)

علامه احمد بن زيني دهملان لكعت بس\_

عَدُنَانُ آوَلُ مِنْ كُمَا الْبَيْتَ وَجَاءَ أَتَه سُوِى عَدُنَانُ مِنَ الْعَدْنِ وَهُوَالْإِقَامَةُ لِإَنَّ اللهَ آقَامَ الْمَكِيِكَةَ لِحِفْظِهِ

"عدنان بہلے فخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ شریف کو غلاف پہنا یا ور یہ بھی ذکور ہے کہ آب کانام عدنان ۔ اس لئے مشہور ہوا کہ یہ عدن سے مشتق ہے۔ جس کامعتی قائم اور باقی رہتا ہے۔ کیونکہ شیاطین جن وانس کے شرہے ان کو محفوظ رکھنے کے لئے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کے لئے فرشتے مقرر کر دیئے تھے اس لئے یہ عدنان کے نام سے موسوم ہوئے۔ " (۲)

محلا

یہ عدنان کے صاحب زاوے تھے ان کے دو سرے بھائی فک یہاں ہے ترک وطن کر کے یمن چیے گئے معدلی عمرابھی بارہ سال تھی کہ بخت نفر نے قبائل عرب پر یافار کر دی انتہ تعیں نے اپنے دو نبیوں ، ''ار میاہ اور بلخیا کو بذریعہ وحی مطلع کیا کہ جس نے اہل عرب پر بخت نفر کو مسلط کے دو نبیوں اہل عرب پر بخت نفر کو مسلط کر دیا ہے۔ ''اکہ وہ ان انجیاء کے قبل کاان سے انتقام لے جنہیں اہل عرب نے کن ہ قبل کر

ناب تاریخ این خدون ، مطبوعه پیروت ، جند دوم خلاصه صفحه ۲۱۸

۲ - اسميرة النبوس احمد بن زيني دحلان، صفحه ۲۷

ویا ہے۔ تم عدنان کے بیٹے معد کو دہاں سے تکال لاؤ۔

فَعَلَيْكُمَا بِمَغْدِبُنِ عَدْنَانَ الَّذِي مِنْ وُلْدِهِ مُحَتَّلُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ - الَّذِي أُخْرِجُهُ فِي الخِرِالزَّمَانِ أُخْرِدُ بِإِللَّبُوّةَ فَأَذْ فِعَهِم مِنَ الفَعَةِ

''تم معد بن عدنان کو یمال سے نکال نے جاؤ کیونکہ ان کی نسل سے ''عجر '' مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے والے ہیں جن کو ہیں ''خری زمانہ ہیں مبعوث کروں گااور ان کی ذات سے سلسلہ نبوت کو شم کر دوں گااور ان کی ہر کت سے جو لوگ پستی ہیں گر پڑے ہیں ان کو ہلندی تک پہنچ وُں گا۔ '' ( 1 )

پنانچہ وہ معد کو بحفاظت نکال لائے۔ بخت تھرنے ان کو کمل کر ناچاہا توان نبیاء نے اے منع کی ور اسے بتایا کہ ان کی نسل سے ایک جلیل القدر نبی پیدا ہوئے والا ہے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد کھ پھر مرنے کے بعد کھ پھر آئے اس طرح ایک بار اجڑ جانے کے بعد کھ پھر آ بو ہوا۔

علمه احمد بن زي دهلان لكية بي-

إِنَّ اللهُ لَمَّا سَلَطَ بُغْتَ نَصَرُ عَلَى الْعَرْبِ أَمَرَائِلُهُ أَرْمِياءَ عَلَيْهِ التَّلَامُرَانُ يَعْمِلُ مَعَهُ مَعْنَ بْنَ عَدْنَانَ عَلَى الْبُرَاقِ حَيْلًا تُصِيْبَهُ النَّفْمَةَ وَقَالَ قَانِي سَأَخْرُجُ مِنْ صَلْبِهِ بَبِيًّا كُولِيًّا أُخْتِهُ بِهِ الرُّسُلَ وَفَعَلَ أَرْمِياءُ ذَلِكَ وَأَخْتَمَلَهُ مَعَهُ إِلَى أَرْمِنِ الشَّامِ وَنَشَا مَعَ بَنِي إِسْرَاءِيْلُ تَعْقَعَا وَبَعْدَانَ هَمَانِ الْفَاتِ الْفِيرَانُ بِمَوْتِ بُعْنِ نَصَرُ

"القد تعالی نے جب بخت نفر کو حرب پر مسلط کر دیاتوالقد تعالی نے ار میاء عدید السلام کو عظم دیا کہ وہ یہاں سے معد بن عدنان کو براق پر سوار کر کے نکال نے جائیں ،کر انہیں کوئی از بت نہ پنچ نیزالقد تعالی نے ار میاء کو جنایا کہ جس ان کی پشت سے ایک نبی کریم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اس کے ذریعہ جس سلسلہ رسالت کوشم کر دوں گائیں حضرت ار میاء نے تھم النی

کی تعمیل کی اور معد کو این ہمراہ شام لے محتے چنانچہ معد نے وہاں بنی اسرائیل کے در میان پرورش پائی اور بخت نصر کی موت کے بعد جب فقند فروہو کیاتو پھر آپ واپس مکہ آگئے۔ " (1)

علامدابن خلدون كى عبارت سے بھى يى مفهوم منتفاد بوتا ہے آپ لكھتے ہيں.

ٱدْحَى اللهُ وَلَيْهِ أَنْ يَامُرَ الْمُنْتَنَصَرُ بِالْوِنْتِعَامِرِهِنَ الْعَرَبِ وَ ٱنْ يَخْمَلَ مَعَدًا عَنَى الْمُزَاقِ آنَ تُصِيْبَ النَّقُهُ لِاَنَّاهُمُ سَخَوْرَجُ مِنْ صُلْبِهِ نَهِيًّا كُولِيمًا خَنْتِمَا لِيرُّسُلِ وَكَانَ كَذْلِكَ

"القد تعالی نے ارمیاء کی طرف وجی کی کدوہ بخت نصر کو تھم دے کدوہ اہل عرب سے انتقام لے اور ارمیا کو تھم دیا کہ وہ معد کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے لے جائے ، کداسے کوئی تکلیف نہ چنچ کیونکہ میں اس کی پشت سے آیک نبی کریم کو نکالنے والا ہوں جو سب رسولوں کا "خری ہوگا۔ " (۲)

اس واقعہ کے بعد علامہ ماور دی تحریر فرماتے ہیں۔

فَاَ قَلُ مَنْ اَسَسَ لَهُوْ هَمُواً وَشَيْدَ لَهُوْ فِكُوَّا مَعْدُبُنُ عَنَّانَ اِلْمَثَوْلَى عَلَى تِهَامَةً إِيدٍ عَالِيَةٍ وَالْمَرِمُطَاعِ وَإِنْهِ يَنْفُوْلُ مَهَ لَهِلُ الشَّاعِرُ-

غَيْنِيتَ دَالْنَا يَهَا مَنَهُ بِالْاَمْسِ وَفِيْهَا بَهُوْ مَعْدَ خُلُولًا

'' پہلا فض جس نے بنی اسائیل کے شرف و عجد کی بنیاد رکھی اور اس کا قلعہ تغییر کیادہ عدنان کے فرز ندمعد تھے آپ نے تمامہ پر قبضہ کرلیا آپ کے ہر تھم کی تغییل کی جاتی تھی عرب کامشہور شاعر دہناہل انہیں کے بارے میں لکھتا ہے۔

جاراعلاقہ تمامہ کل اس وجہ ہے غنی اور خوشحال ہو کمیا کہ وہاں معد کی اولاد سکونت یذریختی۔ \*\* (۴)

۱ - السيرة النيوبية احمد بن زنجي دحلان ، جنداول صنحه ۲۰ ۲ - آدريخ ابن خلدون ، جلد دوم . صنحه ۲۲۰ سنه اعلام النبوة اللماور وي صنحه ۱۲۶

معدکی وجد سمیدید بیان کی عی ہے۔

لِاَنَّهُ كَانَ صَلَعِبَ حُرُوبِ وَغَارَاتٍ عَلَى بَنِي إِسْرَاهِ مِنْ وَلَوْرَ يُعَارِبُ آحَدُ الآلارَجَعَ بِالنَّصْرِ بِسَبَعِ نُوْرِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَسَلَمَ الَّذِي فِي جَيِيْنِ

"مروی ہے کہ معد کو معداس لئے کما کیا کہ وہ تی اسرائیل کے ظاف
جگہ وجدال کے لئے ہروقت تیار رہے تھاور جس کے ساتھ بھی جنگ
آزیا ہوئے ہمیشہ کامیاب و کامران لوٹنے اور یہ نبی کریم صلی اللہ
تعالی عدیہ وسلم کے اس نور کی برکت تھی جو آپ کی پیشانی میں چک رہا
تعالی عدیہ وسلم کے اس نور کی برکت تھی جو آپ کی پیشانی میں چک رہا
تعالی ا

محمدرضا کی کتاب محمد رسول القد بی بھی معد کے بارے میں لکھتے ہیں۔
"کہ وہ جنگ و جدال کے لئے ہروفت تیار رہے اور جب بھی کسی کے
ساتھ معرکہ آرا ہوتے تو فتح ان کے قدم چومتی آپ ابوالحرب
تھے۔ " ( ۲ )

11%

یہ معد کے بیٹے تھے جب یہ پیدا ہوئے توان کی آنکھوں کے در میان نور محدی چک، ہاتھ جے د کھ کر ان کے والد کی مسرت کی انتمانہ رہی اس نعمت کے نصیب ہوئے پر شکر انہی بجالاتے ہوئے انہوں نے بہت ہے اورت وزیح کئے اور آیک و موت عام کا اہتمام کیا جس میں اپ اور بیگانے فریب اور امیر سب کو د مو کیا انتا پکو فرج کرنے کرنے کے بعد کما کہ اس نعمت فعداوندی کا شکر اوا کرنے کے لئے میں نے جو پکو فرج کرنے کیا ہے وہ بہت حقیر چیز ہے دُقال اِن هٰذَ اکلا اور ایک نور ایک معدق کیا ہے ہا ان نونمال کے بہن وزر کت مناب ہے ہا ان نونمال کے بہن وزر کتے مناب ہیں بہت قبیل ہے ۔ " اس وجہ ہے ان کا نام مزار مشہور ہو گیا۔ مناب ہو گائی آخیل دُھائے میں نے کہا ہو گائے کہا ہے گائے کہائے کہا ہے گائے کہا ہے گائے کہا ہے گائے کہائے کہ

" آپاہے زمانہ میں تمام لوگوں ہے حسین وجمیل تھے اور عقل وقعم میں

١ - كسيرة النبوية زعي وحلان . جيد اول. صلحه ١١

۴ - محدر سول القداز محدر مضامصري صلحه ۱۱

کوئی ان کا جمسرنہ تھا۔ (۱) ان کی وجہ تسمید بیان کرتے ہوئے امام محر بن بوسف السالحی امام سیلی کے حوالے سے رقمطراز جیں۔

> إِلاَنَّ ٱبَاهُ عِيْنَ وُلِدَ لَهُ وَنَظَرَ إِلَى النُّوْرِ بَيْنَ عَيْنَكِ وَهُونُوْرُ النَّبُوَّةِ الَّذِي كَانَ يَنْقُلُ فِي الْاَصْلابِ، فَرِحَ بِمَ فَرُعَاسَّدِيْدًا وَغَكَرُوا طَعْمَ خَيْنَةً كَيْنِيرًا وَقَالَ. هٰذَا نَزُرُّ قَلِيلًا فِي حَقِّ هٰذَا الْمَوْلُودِ فَسُنْتِي نِزَارًا كَذْلِكَ

"جب ان کی ولادت ہوئی اور ان کے والد معد نے ان کی دونوں آئھوں کے درمیان وہ نور نبوت چیکنا دیکھا جو پشت در پشت ختل ہو آ چلا آر ہاتھاتوان کی خوشی کی کوئی صدنہ رہی۔ آپ نے کشر تعداد میں اونٹ ذرج کے پر تعکلف دعوت طعام کا اہتمام کیا جس پر بردار ویسیہ خرج ہوااس کے باوجود کما کہ اس میٹے کی صورت میں جو انعام اللہ تعالی نے بھے پر کیا ہے اس کے مقابلہ میں جو کچھ میں نے خرج کیا ہے کہ بھی نہیں۔ اس سے اس کے مقابلہ میں جو کچھ میں نے خرج کیا ہے کہ بھی نہیں۔ اس سے اس مولود مسعود کا تام نزار مشہور ہوگیا۔ " (۲)

علامہ ماور وی اعلام النبوۃ میں تحریر فرماتے ہیں کہ بیہ فرز ند بردا ہندا قبال تی جس شہی در بار میں تشریف لے جاتے باد شاہ خود ان کااحترام کرتے۔ اور بڑی محبت سے چیش آتے۔ (m)

ممعتر

آپ کی وجہ شمید بین ک گئے۔

لِاَنَّهٰ كَانَ يُسْضِمُ الْقُتُوْبَ آَى يَأْخُذُهُ هَا لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ وَ كَوْيَرَةُ اَحَدُّ اِلَّا اَحَبَّهُ لِمَا كَانَ يُشَاهِدُ فِي ْوَجُهِهِ مِنْ فُوْمِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> ۱ - الميرة النبوب زيني وحلان جنداول. صفحه ۲۰ ۲ - سيل الريدي والرشاوتي ميرة خيرانعباد، جنداول، صفحه ۳۳۵ ۳ - اعلام النبوة صفحه ۱۶۷

'' یعنی یہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے دلوں کو اپناشیدائی بنالیتے تھے جو
مخص بھی ان کو دیکھا تھا ان پر فریفتہ ہو جایا کر آتھا۔ کیونکہ ان کے چرے
پر بھی نور مصطفوی کے جلوے ضوفشاں ہوا کرتے تھے۔ ''(۱)
دوسرے موڑ خین نے بھی ان کے حسن و جمال کی تعریف کی ہے۔
ان کے حکیمانہ اقوال میں سے یہ اتوال بہت معروف ہیں۔
ا۔ خَدْیُوا الْحَدَیْرِ اَنْحَیْرِ اَنْحَیْرُ اَنْحَدُیْرُ اَنْحَیْرُ اَنْحَیْرُ اَنْحَدُیْرُ اَنْحَدِیْرُ اِنْحَدِیْرُ اَنْحَدِیْرُ اَنْحَدِیْرُ اَنْکُ اِنْکِیْرِ اَنْحَدِیْرُ اِنْحَدِیْرُ الْحَدِیْرُ اِنْحَدِیْرُ اِنْکُ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرُ اِنْ حَدَیْرُ الْمُنْکُرِ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرِ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرُ انْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرِ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرِ اِنْکُ کِیْرِ اِنْکُ کِیْرِ اِنْکُ کِیْرِ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرِ اِنْکُ کِیْرِ اِنْکُ کِیْرِ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرِ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرِ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کُیْرُ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُ کِیْرُ اِنْکُنْکُ کِیْکُ کِیْرُ کُنْکُ کِیْرُ کُنْکُ کِیْرُ کُنْکُ کُنِیْک

بهترین بھلائی وہ ہے جو فوری کی جائے۔ ۷۔ فَاحْمِدُوْا أَنْفُسَنَكُمْ عَلَىٰ مَكُوْ وْهِمَا وَأَصْبِي فُوْهَا عَنْ هَوَاهَا اپنے نفول کو مشکل باتوں کا خوار بناؤ اور ہوا و ہوس سے ان کارخ محصرے دکھوں۔

م. لَيْسَ مَنْيَ الصَّلَاجِ وَالْفُسَادِ إِلَّا صَابُرٌ فُواتْ .

صلاح اور نساد میں اتنابی فاصلہ ہے جنتنا کسی شیر دار جانورکو ، وہار ہ دو ہے کے در میان ہو آہے۔

اللہ تعالی نے آپ کو جمال صورت کے ساتھ کن داؤدی ہے بھی نواز اتھ قدی کا آغاز انہوں نے بی کیا یکتے ہیں ایک روزوہ اونٹ ہے کر پڑے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی درو ہے بیتاب ہو کر کہتے "واید یاہ واید یاہ "اے میرے ہاتھ! اے میرے ہاتھ! ان کے لحن کی کشش سے جو اونٹ دور چرا گاہوں میں چررہے تھے وہ بھی ان کے پاس جمع ہوگئے۔ جب آپ صحت مند ہو گئے تو حدی خوانی کا آغاز کیا۔ (۲)

یہ چار بھائی تھے۔ مضر۔ ربید۔ ایاداور انمار۔ ان کے والد نزار جب فوت ہون گئے تو انہوں نے وصیت کی اے میرے میڈ اید سرخ رنگ کاقبداور اس سے متعلقہ چیزی ایاد کی ہیں ندوہ مجلس اور اس سے متعلقہ چیزی انمار کی ہیں اگر کسی بات پر تم میں اختلاف پیدا ہو تا تعفیہ کے نیموں کے باس جاناور اس سے اپنے بھٹرے کا فیصلہ طلب کرنا۔ انفاق کے نجوان کے افعی جربمی کے پاس جاناور اس سے اپنے بھٹرے کا فیصلہ طلب کرنا۔ انفاق سے تقسیم جائیداو میں بہی اختلاف پیدا ہو گیا باپ کی وصیت کے مطابق وہ نجوان روانہ ہوئے اس افعی جربمی سے اس تنازیہ کا فیصلہ کر ائیں اثنائے سفر معن نے کھاس دیمی جس کو کسی افعی جربمی ہے۔ اس تنازیہ کا فیصلہ کر ائیں اثنائے سفر معن نے کھاس دیمی جس کو کسی

ا بالهيرة النبوية ازاحمد بن زي احلاس صني ۴۶ ۲ ، سيرة النبوية الان ثيثر جيداوس صحي ۹۳

اونٹ نے چرا**تھا کئے گئے جس اونٹ نے اس کھاس کوچراہے وہ کاناہے۔** ربیعہ نے کہوہ کنگزا ہے۔ ایادنے کماوہ وم بریدہ بھی ہے۔ انمار نے کماوہ بھا گاہوا ہے اس گفتگوے بعدوہ تھوڑی د ور عظیے تھے کہ انہیں ایک فخص ملاجس نے کجاوہ سرپر اٹھا یا ہوا تھااس نے ان ہے اپنے اونٹ کے بارے میں در یافت کیا معنرنے کما کیاوہ کاناہے اس نے کماہاں ربیعہ نے کما کیاوہ انگر ہے اس نے کماہاں۔ ایاد نے پوچھاکیاوہ وم کٹاہے اس نے کماہاں۔ اٹمار نے کماکیاوہ بی گاہو ہے اس نے کہاہاں۔ خدارا مجھے بتائے میرااونٹ کہاں ہے انہوں نے کمابخداہم نے اس کوشیں دیکھا بدونے کمایہ کیے ہوسکتاہے کہ دیکھے بغیراس کے تمام نشانات تم نے بنادیئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا کہ افعیٰ ہے اپنے اونٹ کافیعید کرائے۔ جباس کے پاس پینچے توسب ے پہلے اونٹ کے مالک نے اپنا وعویٰ پیش کیا کہ ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھ ہے سکین مجھے بتاتے نسیں۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھائی نسیں افعیٰ نے ان سے یوچھااگر سے ہوگوں نے اے دیکھائنیں۔ تواس کی سدی نشانیاں کیسے گنوا دی ہیں معترنے کہ بیں نے جب اس گھاس کو و بکھاجس کواس نے چراہے ہووہ ایک طرف ہے جری ہوئی تھی دومری طرف ہے جوں کی توں لمدری تھی میں نے سمجھ لیا کہ وہ کانا ہے جو دیکھاہے اسے چر لیااور ووسری طرف جو اس نے نسیں دیکھی چھو ژوی۔ رہیعہ نے کہا کہ اس کے ایک پاؤن کے نشان بالکل واضح بیٹے ووسرے پاؤں کے نشان او مورے تھے میں نے سمجھ لیا کہ یہ لنگڑا ہے ایاد نے کما کہ میں نے دیکھا کہ اس کی مینگنیال صحیح سالم ہیں تومیں نے سمجھ لیا کہ اس کی وم کئی ہوئی ہے ور نہ اس کی مینگنیاں ٹوٹی ہوئی ہوتیں انماد نے کما کہ میں نے ویکھا کہ اس نے مخبان کھاس چرنے کے لئے منہ ڈال ہے لیکن اے او حور اچھوڑ کر آ کے نکل عمیاہے میں نے سمجھا کہ وہ بھا گاہوا ہے اس لئے اطمینان ہے معماس کونسیں چررہا۔ یہ من کر جر ہمی نے اونٹ کے مالک کو کما جاؤ اپنا اونٹ تلاش کر وان کے یاس تمهار الونث نهیں ہے پھراس نے یو چھا آب لوگ کون ہیں اور کیوں سے ہیں انہوں نے بتا یا کہ ہم نزارین معدے فرزند ہیں اور اپنے باہمی جنگڑے کا فیصلہ کرائے کے لئے تمسارے پاس آئے ہیں اس نے کمابرے تعجب کی بات ہاس فعموذ کا کے الک ہوتے ہوئے آپ میرے پاس آئے ہیں پھراس نے ان کی پر لکلف دعوت کی۔ منحر میں شراب بیش کی کھانے پہنے سے فارغ ہوئے تومعنرنے کماالی بمترین شراب عمر بحر بھی شیس نی کاش!اس کے انگور کی بیل قبر پر نہ اگ ہوتی۔ ربعے نے کماایسالذید کوشت ہے جاتک نہیں کھا یا کاش اس بحری کی پرورش کتی کے دودھ ے ندگ گئی ہوتی۔ ایاد نے کہا جس نے سیج تک ایس و می نہیں دیکھ کاش اس کی نسبت غیر ہپ

کی طرف ندگی می جوتی اندار نے کہائی نے آج کے الی تفکونیس می جواہ کے متعد کے لئے مفید ہوجرہی، نے ان کی باتی سنیں اور تصویر جرت بن کررہ کیاوہ اپنی اس کے پاس کیاور کما کی بناؤ میں کس کا بیٹا ہوں اس نے بتایا کہ میں آیک سروار کی متکو صہ تھی وہ لاولہ تھا میں نے بناؤ میں کس کا بیٹا ہوں اس نے بتایا کہ میں آیک مروار کی متکو صہ تھی وہ لاولہ تھا میں مناسب نہ سمجھا کہ وہ لاولہ مراب چیا تھے میں نے آیک مختص سے بدفعلی کی جس سے تو پیدا ہوا اس نے اپنا تھم مطبخ سے شراب کے بارے میں ہوجھا سے بتایا کہ میں نے تیرے باپ کی قبر پراگور کی آیک بیل لگائی تھی اس کے اگوروں سے بہ شراب کشیدی می اس نے آپ چروا ہے تبر پراگور کی آیک بیل لگائی تھی اس کے اگوروں سے بہ شراب کشیدی می اس نے آپ چروا ہے سے کوشت کے بارے میں وریافت کیاس نے بتایا کہ بحری نے بچر جنااور مرکن میں نے اس میں کی بات کی وہ کھ کر جران رہ کی بھراس نے وہ کی کی دوروں سے کی جر بھی ان کی ذہانت و فطانت کو دیکھ کر جران رہ کی بھراس نے وہ کی نااور اس کا فیصلہ ویا۔

اس آیک واقعہ ہے آپ انداز ولگا کتے ہیں کہ القد کریم نے اپنے رؤف رحیم نی کے اجداد کو جمال صورت حسن صوت کے ساتھ فعم و فراست کاوہ بے پایاں ملکہ عطافر مایا تھا جے دیکھ کر زمانہ کے دانش در پھڑک انتے تھے۔ (۱)

۔ قیاس کن زنگستان من مبار مرا

صدیث شریف میں ہے کہ رہید اور معنر کو پر ابھلامت کو کیونکہ وہ دولوں مومن تھے۔ دوسری روایت ہے کہ معنر کو پر ابھلانہ کمووہ حضرت اسامیل علیہ السلام کے دین پر تھا۔ (۲) معنر کی قبر کے بذرے میں کما گیا ہے۔ کہ وہ روحاء میں ہے۔

الياس

یہ قبائل عرب کے سربراہ اور سردار سے اہل عرب انسیں سید العثیرہ کے لقب سے سلقب
کیا کرتے ہے جملہ فیصلہ طلب امور ان کی فد مت میں پیش کے جاتے۔ سب سے پہنے قربانی کا
جانور نے کر بہت اللہ شریف جانے والے یکی جی حدیث شریف میں ہے۔

یکا تشکیر اللہ الیّاس کی فاق کان کھڑ ہوئیا۔ کو گائ بی الْعَمَّ بِ وَشُلُلُو مِنْ الْعَمَّ بِ وَشُلُلُلُو مِنْ الْعَمَّ بِ وَمُنْ الْعَمَّ بِ وَمُنْ الْعَمَّ بِ وَمُنْ الْعَمَّ بِ وَمُنْ اللّٰمَ مِن اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰمِ اللّٰ مِن اللّٰ مِنْ اللّٰمِ مِن ان کی مثال ایک

"الیاس کو بر اجعلامت کمووہ موس شے الل عرب جمل ان کی مثال ایک

1 به اطامه التبوة الهاور وي جلد ، وم صفحه ۱۷۸ به ۱۷۹ تا تاری طبر ، وم صفح ۱۸۹ به ۱۹۰ ۲ به امپرة النبولية ارز في وطايان ، جلد اول ، صفحه ۴۰ حمی میں اتمان عیم اپن قوم میں۔ " ( ۱)

آپ کے عیمانہ کلام سے ایک نمونہ آپ مجی طاحقہ فرائیں۔
مین یَوْرُرَحُ خَیْراً عَصْلَہُ وَاللّٰہِ۔ "
جو خیر کو ہو آ ہے وہ خوش کی فصل کا تا ہے۔ "
مین یَوْرُرحُ شَنَرٌّ الْحَصْلُ لَدُ المَهُ "
جو برائی کو ہو آ ہے وہ ندامت کی فصل کا تا ہے۔ "
جو برائی کو ہو آ ہے وہ ندامت کی فصل کا تا ہے۔ "
حال ابن دھیہ دھمہ الله تمالی وهو وصی ابیہ و کان فراح مال ہارہ

"ابن دحیہ" کہتے ہیں کہ میہ اپنے باپ کے وصی اور جانشین تھے اور بڑے خوبصورت تھے۔ " (۲)

مشہور باہرانساب ابن النربیرے منقول ہے کہ جب الیاس جوان ہوئے تو حضرت العمل علیہ السلام کی اولاد میں جو خرابیاں پردا ہوئی خمیں ان پرانسیں زجر و تو بیج کی اور انسیں تلقین کی کہ جلیل القدر باپ کی سنن اور اطوار کی بابندی کریں آپ کی کوششیں بار آور جابت ہوئیں اور آپ جلیل القدر باپ کی سنن اور اطوار کی بابندی کریں آپ کی کوششیں بار آور جابت ہوئیں اور آپ کی تو مناز مرزورا ور است کو اختیار کر لیادوان کے بلف صالح نے اپند کیا تھا تھیں کہ تے اور آپ کو عزت واجلال کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ (۱۳)

## مددكہ

علامہ طبری لکھتے ہیں ان کااصلی تام عمروتھا۔ ان کی والدہ خندف کے نقب سے مشہور تھیں ان کانام کیلی بنت حلوان تھا۔ یہ یمن کے ایک قبیلہ کی آیک خاتون تھی اور اپنے اوصاف و شاکل کی وجہ سے بردی قدر واحرام سے دیمھی جاتی تھیں یہاں تک کمان کی اولاد کو بپ کے بجائے ان ک ( ماں ) کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ ایک روز عمرو اور عامر جنگل میں اونٹ چرار ہے تھے کہ انہیں شکار مل محیاوہ اسے نکانے میں مصروف ہو گئے اچانک آیک فرموش چھلاتھیں لگاتا ہوا وہاں

ا - السيرة التيوية أززتي وحلال، جلداوس. صلى ١٩ - ٢٠

۳ سیل الردی والرشاد بلامام محد بن بوسف جنداول، صفحه ۳۴۱ ۳ سیل الردی والرشاد بلامام محمد بن بوسف، جنداول، صفحه ۴۲۰

ے گزرااونٹاس سے بدک اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ عمرہ نے عامر سے ہوجہاوٹوں کے پیچے ووڑے اور پیچے جاؤگے یاشکار پکاؤ گے اس نے شکار پکانے کی ہامی بھری۔ عمرہ اوٹٹوں کے پیچے ووڑے اور انسیں جانگڑااور ہانک کروائیں لائے شام کو دونوں واپس آئے باپ کوواقعہ سنا یانہوں نے عمرہ کو کہانت مدرکہ اور عامر کو کہانت مدرکہ اور عامر کو کہانت مدارکہ اور دونوں انہیں ناموں سے مشہور ہو گئے۔ (۱)

خُرِير

ان کے بارے میں اتنائی معلوم ہوسکا ہے کہ ان کی والدہ کانام سلیٰ بنت اسلم تھا۔ ان کے سکے بھائی کا نام بذیل تھا ، جس کانام تغلب بن علوان تھا۔ (۱) علوان تھا۔ (۱)

ا مام محمد بن بوسف الصافی ان کے بارے میں لکھتے ہیں ان کے جار بیٹے ہتے جن کی والدہ کا نام بر قابنت مربن او بن طابخہ تھا۔ پھر کہتے ہیں۔

وَكَانَتُ لَهُ عَلَىٰ النَّاسِ مَكَادِهُ النَّهَ وَاقْضَالِ بِعَدَ وِالزَّمَانِ عَلَيْهِ الزَّمَانِ عَلَيْهِ الزَّمَانِ عَلَيْهِ الزَّمَانِ عَلَيْهِ عَلَىٰ فِيْهِ

آَهَا خُزَيْهَةٌ فَالْمَكَارِمُ جَمَّةٌ ﴿ سَبَقَتْ اِلَيْهِ وَلَيْسَ أَنَّهُ غِيْدًا

" یعنی او کوں پر ان کے افعامات واحسانات کا شہر نہیں کیا جا سکتان کے فضائل و مکارم کے بارے جس کسی نے خوب کما ہے فضائل و مکارم جتنے تھے وہ توسب کے سب تیزی سے خزیرہ کی ذات جس جمع ہو گئے ہیں اور ان جس سے کوئی کر مت باتی نہیں رہ گئی۔ " (۱۲)

ۅۜڔٙۅؘؽٵڹڽ۫ڂؚۑؽؠ؈ؠٮٮؘۮۼؿۣۮۼڹٵٚڹڹۼػٵ؈ڗۼؽٵۺ۠ۿؙڡۜڡۜٵڬ ۼڹٛۿؙؽٵػٵڷۿٵػڂٛڒؙؽؠؖۿڟڸڡؚڵٙڣٳڹۯٳۿؽۄڟؽٚ؞ؚٳڶڞٙڶۅڰٛۅۘٵڶڡۜۮڰ

" لینی خزیمه کی وفات ملت ابراسیمی پر ہوئی۔ " (")

۱ ماری طبری عبدروم مسلح ۱۸۹ ۲ ماری طبری جلدروم مسلح ۱۸۸

e با سل المدي والرشاه جهداول، متحد ۳۳۸

### كنانه

کنانہ کے بارے میں بھی اہام طبری نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کانام عوانہ بنت معدین قیس ین غیملان بھی اور بعض نے یہ کما ہے کہ ان کی والدہ ہند بنت عمروین قیس تغییر ۔ اہام محمد بن یوسف ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رکن نہ کامعنی ترکش ہے جس طرح ترکش تیرول کو اپنے اندر چھپالیتا ہے اسی طرح انہول نے بھی اپنی ساری قوم کو اپنے جو دو کرم کے وامن سے چھپالیاتھا س لئے ان کامیانام مضمور ہوا۔ ان کی کنیت ابوالفر تھی ان کی واردہ کانام

> قال عامرالعدوا في لابنه في وصية يابنى ادركت كنائه بت خزيمة وكان شيخا مستاعظيم الفدر وكانت العرب تحج اليه لعمه و فعده فقال انه قد أن خروج نبى من مك يداعى احمد يدعوالى الله والى البروالاحسان ومكارم الاخلاق فا تبعولا فزدا دوا شرفا وعزا الى عزكم،

" عامر العدواتی نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرہایا اے میرے فرزند ایس نے کنانہ بن فزیرہ کو اس حالت بیس دیکھا کہ وہ بہت زیاوہ بو زھے ہو بچکے تھے اور ان کے علم و ضل کی وجہ ہے اہل عرب دور دراز ہے ان کی زیارت کے لئے آتے تھے انہوں نے ان کو کما کہ ہے ایک نی ہے ان کی زیارت کے لئے آتے تھے انہوں نے ان کو کما کہ ہے ایک نی کے ظاہر ہونے کاوفت قریب آگیا ہے ان کانام نامی احمد ہو گاوہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت ویں کے نیکی، احسان اور ممکارم اخلاق کی تلقین فرایس کے پس اے اہل عرب تم اس نبی مکرم کی پیروی کرتا۔ اس سے فرایس کے پس اے اہل عرب تم اس نبی مکرم کی پیروی کرتا۔ اس سے تمہاری عزت و شرف میں اضافہ ہو گا۔ "

ی مصنف اس کے معابعد تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز کنانہ حطیم میں سور ہے تھے کہ انسوں نے خواب دیکھاانسیں کما گیا کہ ان چار چیزوں میں سے ایک چن لو۔ محموڑے ،اونٹ تعمیرات اور دائمی عزت ۔

ياً اباً النضر تخير بين العصيل والهددوعمادة الجدوعز الدحرفقال كلُّ يأدب ا آپ نے عرض کی اے میرے دب! جھے یہ سادی نعتیں عطافرہا۔ " "الله تعالیٰ نے آپ کی دعائے طفیل قریش کو یہ سازی تعتیں ارزائی فرما ویں۔ " (۱)

نفنر

ان کانام قیس تعاادرا ہے چرے کی د کماور حسن و جمل کی وجہ ہے یہ نعز کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کی والدہ کانام برہ بنت مربن اُد بن طابخہ تھا۔

ان کی والدہ کے بارے میں آیک قلط بات مشہور ہو گئی ہے جس کا ازالہ ضرور کی ہے۔ کتے ہیں کہ ان کی والدہ برہ بنت مر پہلے نفر کے داوا فزیر کی منکوحہ خیس۔ فزیر کی وفت کے بعد ان کے والد کنانہ نے عرب کے رواج کے مطابق ان سے بیاہ کر لیار اس کے نتیجہ میں افزی ولادت ہوئی۔ جینے کا باپ کی بیوہ کے ساتھ نکاح کر نااگر چہ وہ اس کی سکی مال نہ ہو خروہ اور فقیح فعل ہے۔ اس لئے وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام اور پیغیراسلام کے ساتھ بغفل کی بیجہ فعل ہے۔ اس لئے وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام اور پیغیراسلام کے ساتھ بغفل کی بیکری ہے وہ حضور علیہ العساؤة والسلام کی نسب پاک پر طعنہ زنی کرنے کے لئے اس واقعہ کو بیک بست اچھائے ہیں۔ لیکن افتہ تھائی رحمت فرمائے علماء محققین پر ، جنہوں نے اپ نشر تحقیق ہے بست اچھائے ہیں۔ لیکن افتہ تھائی رحمت فرمائے علماء محققین پر ، جنہوں نے اپ نشر تحقیق ہے اس جموث کا پر دہ چاک کیا اور حقیقت کا رخ زیاس کے سامنے آ شکار اگر ویا۔

ہم قار کمن کی خدمت میں ابو عثمان انجاد کا ایک افتہ سی پیش کرتے ہیں حقیقت حال واضح ہو جائے گی۔ جاد کا ایک آزاد منش محقق تھے اپی شخیق ہے جس بات کی حقانیت ان پر واضح ہو جائے گی۔ جاد کا اس کے اظہار میں وہ بڑے ہے کہ تھے اور کسی مخالفت کی پروا سیس کرتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں۔ ان گنائة خَلَفَ عَلَى دُوْجَةِ آبِيْدِ وَهَائَتُ وَلَقَ تُلِدُ لَهُ الْكُوْلُو

النا النافى وَتُكَارَ بِلْتَ آخِيْهَا وَلِي كَرَةُ بِلْتُ مُرْسِ أَدْبِ طَاعْتَ فَوَلَكَ مُ الْمُعْ وَلَا عُتَ فَوَلَكَ مُ لَا أَنْفَى وَتُكَارَ النَّكَ وَلَا عَتَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ السَّيْمِ عُوْا الْفَكَنَانَةُ خَلَفَ عَلَى ذَوْجَةِ إِلَيْهِ لِا تَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمَعَا فَاللهِ النَّيْمِ لَهُ الشَّيرِ يُعَمَّا فَاللهِ النَّيمِ لا يَعْلَى اللهُ عَلَيْمِ وَمَعَا فَاللهِ النَّيمِ النَّهُ عَلَيْمِ السَّيمِ اللَّهُ عَلَيْمِ السَّمَةِ وَاللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ السَّمَةِ وَاللهُ عَلَيْمِ السَّمَ وَاللهُ عَلَيْمِ السَّمَةِ وَاللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ السَّمَةِ وَاللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ٱخْوُبُحُ مِنْ نِكَايِر كَنِهَا إِلَّاسُلَا مِرْوَمَنْ قَالَ غَيْرَهُ مَا وَقَدْ خَطَاوَشَكَ فَي هَذَا الْخَبْرِ وَالْحَمَدُ لِيَٰهِ الَّذِي مَظَمَّرُهُ مِنْ كُلِّ وَصْبِهِ تَطْهِيَرًا

" کنانہ کے والد خریمہ کا جب انقال ہوا تو زمانہ جاہلیت کے رواج کے مطابق انہوں نے اپنے باپ کی ہوہ کوا پی زوجیت میں لے لیا لیکن وہ جد ہی فوت ہو گئیں۔ ان کے شکم سے نہ کوئی بیٹا پیدا ہوانہ کوئی بیٹی پیدا ہوئی کا تاہم برہ بنت مربن اُد بن طابخہ ہان کے شکم سے کننہ کے فرز ندا انفر کا تاہم برہ بنت مربن اُد بن طابخہ ہان کے شکم سے کننہ کے فرز ندا انفر پیدا ہوئی بست سے لوگوں نے جب یہ ساکہ کنانہ نے اپنی بیوہ کو پیدا ہوئی بست سے لوگوں نے جب یہ ساکہ کنانہ نے اپنی بیوہ کو اپنی نوہ کو اپنی نوہ کو زوجیت میں لیے تو وہ اس غلط فنی میں جنوا ہوگئے کہ کنانہ نے اپنی باپ کی بیوہ کو زوجیت میں لیے لیاور اس کے شکم سے نظر پیدا ہوا۔ اور باپ کی بیوہ کو زوجیت میں لیے لیاور اس کے شکم سے نظر پیدا ہوا۔ اور باپ کی بیوہ کو زوجیت میں جا لیاور اس کے شکم سے نظر پیدا ہوا۔ اور باپ کی بیوہ کو زوجیت میں جا لیاور اس کے شکم سے نظر پیدا ہوا۔ اور باپ کی بیوہ کی رشتہ بھی بہت زدیک کا تھا لیکن ہم اللہ تعدید وسلم کی نام ہی کہ سے اس غلط فنمی میں جتل ہوں کہ نی کر ہم صلی اللہ عید وسلم کی نسب پاک بی تاہم بھی ایک مطابق ایک پشت سے دو سری پشت میں ختمل ہو آرہ۔ " ( ۱ ) تعالی خلا علیہ و آلہ و سلم نے فرایا ہے کہ میں ابتداء سے آخر تک اسلائی نکاح کا داغ دگائی علیہ ختمل ہو آرہ۔ " ( ۱ )

جو تحقیق ہم نے پیش کی ہے جو شخص اس کے علاوہ پچھ کمتناہے کو یااس نے حضور کے اس فرمان میں شک کیااور سب تعریفی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے اپنے حبیب کی ذات کو اور آپ کے سارے آباد کو اجداد کو ہر قشم کے بیبوں سے اور داغوں سے پاک صاف رکھا۔

مالك

ان کی والدہ کانام عائکہ ہے بعض نے عِکرِ شَدِّ کوان کی والدہ بِنایا ہے جس سے بیر وہم ہو آ ہے کہ بیہ کوئی دو سری خاتون ہے حالانکہ ایس نمیس ، عائکہ نام تھااور عکر شدان کالقب تھا۔ اور یک مالک کی والدہ تھیں ۔

<sup>1 -</sup> السيرة النبوة از زيني دحلان . جند اول ، صفحه ۲۱

مؤر خین نے لکھا ہے کہ نفرین کنانے کی اولاد کو قریش کھاجا آ ہے اور اس کی متعدد وجوہ تسمیہ
بیان کی گئی ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ ایک روز نفٹرین کنانہ اپنی قوم کی نادی (مجلس) میں آئے ان
کے پر جلال چرہ اور ان کی وجاہت و تمکنت کو دکھے کر اہل مجلس آیک دوسرے کو کئے گئے اُنظرُوْا
اللیٰ نفٹر گاآنہ جُدُل فَرَیْشِ کہ نفز کی طرف و کھے ویاں معلوم ہوتا ہے کو یا بردا طاقتور سائڈ ہے۔
اللیٰ نفٹر گاآنہ جہد فریش کے نفز کی طرف و کھو یوں معلوم ہوتا ہے کو یا بردا طاقتور سائڈ ہے۔
ووسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ قریش ایک بحری جانور کانام ہے جو تمام چھونے چھونے
سمندری جانوروں کو بڑپ کر جا آ ہے کیونکہ بنونفخر قوت وہبت کی دجہ سب پر چھاج تے تھے
اس لئے قریش کے لقب سے مطقب ہوئے۔

تیسری وجہ سے بہائی گئی ہے اور بھی اقرب الی الصواب ہے کہ نفرلوگوں کی ضرور بات ئے بارے میں ان سے در یافت کیا کرتے اور ان کو پورا بھی کیا کرتے۔ اس لئے ان کو قریش کہا گیا جو قرش سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی تفقیش کر ناہے۔ اپ نامدار والدی طرق نفتری اول دبھی موسم جھیں حجاج کے پاس جاتی۔ یہ لوگ ان کی خیریت دریافت کرتے۔ انسیس اگر سی چیزی ضرور ت بہوتی تو انسیس میں کرتے اس لئے انسیس اس لقب سے نواز اسیاتھ بیش میں کرتے ہیں جاتے ہے۔ سے نواز اسیاتھ بیش میں کہ مشتمل ہو آر بہتا ہے جسے سی شاعر کا شعر ہے۔

آیکھا النّاول المُقرِّم یُ عَنّا یعند عَمْرہ فَهَلْ لَهُنَ اِنْتِهَاءَ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُقَرِّم عَنَا یعند عَمْرہ فَهَلْ لَهُنَ اِنْتِهَاءَ " مِنال مقرش \_ مفتش کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ "

بعض کی رائے یہ ہے کہ نفز کا نام قریش تھ اس لئے ان کی اوالہ قریش میں ہے۔ میں مور خین کتے ہیں ہیں کتے ہیں ہیں نفز اور اس کی اولاد میں غریب پروری اور سسافر نوازی کی سفت تھیں۔

بایس ہمر خیس بنو نفزی کی جاتا تھے۔ یہ قبیلہ قریش کے لقب سے اس وقت میں اف و جب قصی نے اطراف عرب میں سے اپنے قبیلہ کے بھرے ہوئے افراو اور خاند انوں و مدیس خوا کیا اس وقت او گوں نے کہ گھرے ہوئے افراو اور خاند انوں و مدیس خوا کیا اس وقت او گوں نے کہ گھر ہے ہوئے افراو اور خاند انوں و مدیس خوا کیا اس وقت او گوں نے کہ گھر ہے ہوئے اور نفزی اولاد مجتمع ہوئی ہے۔

کیا اس وقت او گوں نے کہ گفتی میں بنون نفر کی کیا سلمہ رضی مند عندے منقوں نے۔

لِيُّا نَوْلَ تُضَى الْمَوْمَرُوعَلَبَ عَلَيْهِ فَعَلَ أَفْعَالَا جَمِيْكَةً وَ رِتِيْلَ لَهِ الْقَرَتِيْ فَهُوَ أَوَّلُ مِنْ شُنِيَ بِهِ

الاک دیب قصی حرم میں ترااور ریام اقتدار ہے ماتھ میں ہے الان پیندیدہ کام کے اس وقت اس وقرش کیا تیاہ رقبس پینے قیمص میں اس قرشی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ " (۱) ابن بشام لکھتے ہیں۔

إِنَّهَا سُوِيَتُ قُرَيْثُ قُرَيْثُ اللَّهَا مِنَ الثَّقَائِينَ وَالثَّقَرُسُ الِبَّهَارَةُ وَالْإِكْمِيْتَاكِ .

"قریش کالفظ تقرش سے اخوذ ہے اس کا معنی ہے تجارت کرنا کاروبار کرنا کیونکہ اس خاندان کا کسب معاش کاذر بعد تجارت و کاروبار تھان ک قافعے دور دراز ملکوں تک تجارتی سامان لے کر جائے تھے اور ضرورت کا سامان لے کر واپس مکہ تکرمہ آتے تھے اس لئے یہ قریش کے لقب سے معروف و مشہور ہوئے۔ " (ع)

# فبهرين مألك

> ا به مَارِیخ طِیری ، جِلد دوم ، صَخْدے ۱۸ ۲ به الروش الانف ، جِنداول ، صَخْد ۱۱۲

لبيك كمناردي - (1)

غالب

ان کی کنیت ابو نئم تھی ان کے دو جئے تھے ایک کا ہام لوی اور دوسرے کا تیم۔ ہوتیم کے قبیلہ کے میداعلیٰ میں نیم میں جو غالب کے لڑکے تھے۔

لوی

ان کی والدہ کاتام عاتکہ بنت کے لدین نظرین کنانہ تھا۔ قرایش میں عاتکہ تام کی خواتین جن کا ذکر نمی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وہ کم کے نسب شریف میں آتا ہے ان میں سے یہ پہلی عاتکہ بیں نوئی کے دوشکے بھائی تھے ایک کانام تیم تھا۔ جن کی ٹھوڑی میں نقص کی وجہ سے تیم الاور م کم جاتا تھا دو سرے بھائی کانام قیس تھاان کی کوئی اولاد ہاتی شیں۔ ان کے خاندان کے آخری فرو نہ دونہ تھا جو کہ خالدین عبداللہ الظری کے زمانہ میں وفات پائی ان سکہ کھر انے کا کوئی فرو زندہ نہ تھا جو ان کی میراث کا ستی قرار پاتا۔ (۲)

کان کوئی تولینگا توکینگا نظمی بالدینکه و صوفیگا " لوی کواللہ تعمل نے علم اور حکمت کی صفات سے نواز اتھا۔ بھین جس بی ایسے جسے آپ کی زبان سے نگلتے تھے جو ضرب الشل بن جایا کرتے تھے۔ " (س)

كعب

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اجداد کرام میں ہے کعب کی شخصیت بندی متناز تھی۔ وہ ہر جمعہ کواپنے قبیلہ قریش کو جمع کرتے۔ اور انہیں خطاب فرماتے۔ ان کے خطبات ان کے ایمان صادق کی عکاس بلکہ تقید ہیں کرتے ہیں وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا تھم دیتے،

ا ، تاری طبری جلداوم متی ۱۸۶

۴ به نگار تا طبری جدده م مسحی ۱۹۹۱

er را میل الروقی وار شهر معبداوی صفح و er

عرفان التی کی اہمیت کا اشیں احساس ولاتے اشیں تلقین کرتے کہ وہ آسانوں اور زمین کی تخلیق ۔ گر وش لیل و نمار اور و بگر مظاہر قدرت میں نخور و فکر کریں عقل و نهم کی جو بیش بمانعت اشیں بخش تن ہے اس کو ہے کارنہ رہنے دیں ، بلکہ اس ہے کام لیس ۔ گزشتہ قوموں کے صلات ہے عبرت حاصل کریں ۔ صلہ رحی ، وعدہ کی پابندی ۔ اور افشاءِ سلام کو اپناشعار بنائی فقراء و مسائین کو صدقہ دیا کریں ۔ وہ انسیں موت اور اس کی ہولناکیوں کی یو درتے بنائی فقراء و مسائین کو صدقہ دیا کریں ۔ وہ انسیں محضور نبی کریم صلی اللہ تعلیہ وسلم روز محشر کے حالات سے انسیں آگاہ کرتے ۔ اور انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعلی علیہ وسلم کی بعث کی بعث ہوں گے ۔ اپنی قوم کو ، کید فراتے کہ اگر انہیں حضور کا عمد نصیب ہو تو فورا ایمان لائمیں ۔ اور ایسے شعر پڑھتے فراتے کہ اگر انہیں حضور کا عمد نصیب ہو تو فورا ایمان لائمیں ۔ اور ایسے شعر پڑھتے ہیں ہوت کو جس سے اس محبت دوار فتگی کی خوش ہو آتی جو حضور ہے ان کے دل میں موجزان ربتی تنی ۔ اور اس شوق کا اظہار ہو تا ہے کہ کاش انہیں حضور کی زیرت نصیب ہواور وہ حضور کی دعوت کو عام کرنے کے لئے اپنی ساری قوتمی وقف کر دیں ۔

امام محد بن یوسف الصالحی نے سیل الہدی والرش و میں اس خطبہ کامتن نقل کیا ہے جو اپنی آریخی اور و بنی حیثیت سے اس بات کا سزاوار ہے کہ قار مین کی خدمت میں وہ خطبہ بعینہ پیش کیا جائے۔ ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن بن عوف کے حوالہ سے حضرت کعب کا خطبہ بدیں انفاظ

مروی ہے۔

أَمَّا لِمِنْ ٠

غَاسُمَعُوْا وَدَعُوْا وَافْهَمُوْا وَتَعَكَّمُوْا كَيْلُ سَاجِ وَنَهَازُهَا رُضَاجِ

ۅٙٳڷڒۯڞؙڡۣۿٵڎ۠ۅٙٳڶۺۜؠٵڋۑڵٵ ۅٙٳڸ۫ؠڹٳڶٷڎٵڎۅٵڶۼؙٷۣۿؙٳڠڶڒڝۧ ڣٙڵٷڟؙڵؿؙۼۺڴ ڣٙڴڞ۫ؠؙٷٳۼڹٛڰٵڞڰ۫ڴ

وَالذُّكَّرُكَا لَا نُتَى

الأجورون كالدوريين

سنواور بادر کھو۔ سمجھواور سیکھو۔ رات کی آرکی چھاجتی ہےاور دن کی روشنی سپیل جاتی ہے۔ مصل جاتی ہے۔

زمین پینکھوڑا ہے اور آسان پختہ ممارت ہے۔ پہاڑ میخیں ہیں اور ستارے نشانات ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہے مقصد پیدائنیں کی گئیں۔ تاکہ تم ان تھوٹی آ بات سے منہ پھیراو۔ بعد میں آنے والوں کا حال بھی وہی ہو گاجو پہلوں کا ہوا۔

مرد ہمی عورت کی طرح ہے۔

وَالزَّوْجُ وَالْغَنَّ دُولِنْ بِلِّي فصلوا أيتاعكم وَأَوْنُوا بِعُهُودِكُمُ والحفظوا أصهازكم وتنيزاؤا آموالكؤ فَأَنَّهَا تِوَاءُمُورٌوَّتِكُو

فَعَلْ رَأَيْتُمْ مِنْ مَالِكِ رَحْبَمُ

أَوْمَيْتِ ثَيْرً اَلَيَّ ارْأَمَّامُّكُمْ حرمكم دينونا وعومونا وَتُمَنَّكُوا مِهِ فستأق له نبأعظيم وسيعرج ومنه نبى كرنو مِنْ إِلَكَ جَاءَ مُوْسَى وَيِعِينَى صَلَّى اللَّهُ عَيَيْهِمَا مِي فوشخبري موى اور عينى في امتول كو

> وَسُلُو ئام نغول توريعول يْهَارُّ وَلَيْكُ كُلُّ أَوْبِ مِعَادِثِ

سَوَاءٌ عَلَيْنَا لَيْلُهَا وَخَهَا رُهُا عَلىغَمْلَةٍ يَأْتِي النَّبِيُّ هُمَدَّدُ

عُِنَيِّرًا لَخْبَازًا صَدُّ وَقَّ خَيِيْرُهَا

وَاللَّهِ لَوْكُنْتُ ذَاسَمْعِ وَبَهَي وَيَدِ وَلِهُ

انسان جوڑا جوڑا اور تھا فناکی طرف پڑھ رہاہے۔ یں صلہ دحی کرو۔ اور اپنے وعدوں کوابیفا کرو۔ اہنے مسرال کی حفاظت کرو۔ اور اپنے مالوں میں اضافہ کرتے رہو۔ کیونکه ان اموال بربی تمهاری مردت واحسان کا واروعارے۔ كياكس بلاك بوف والے كوتم في ويكھا ہے ك

ودلوث آيابو یاکسی مرده کو دیکھاہے کہ وہ قبرے اٹھ کھڑا ہو۔ وار آفرت تمهارے ماہے۔ اہے حرم کو آراستہ کرواوراس کی تعظیم بجلاؤ۔ اور اس کومضبوطی ہے چڑے رہو۔ اس سے ایک بہت شاندار اور اہم خبر آئے گی۔ اور ای ہے ایک نی کریم فاہر مول کے۔

> پھر آپ ہ<u>ہ</u> شعریز ہتے۔ هرر وزون میںاور رات **میں واقعا**ت رونما يو <u>تي</u>-

ہم بران کی رات اور ان کاون کیسال ہیں۔ اور اجاتک ہی کریم جن کااسم کرای محر ہے تشریف لاٹنی سے۔

اور ہمیں ایس خبروں سے آگاہ کریں مے جن كاخبردية والاسحابوكاء

بخدا کاش اس وقت میرے کان اور آنکھیں ميرے پاؤل اور باتو سجع ہول-

لَتَنْصَبْتُ فِيهَا مُنْصَلَ الْحَمَى وَلاَدْ قُلْتُ فِيْهِ رَبَّ لِالْغَمْنِ

توجی اس و حوت کو پھیلانے کے لئے سرباند کرے کھڑا ہو تا جیے اونٹ کھڑا ہو تا ہے اور اس طرح فخر و ناز سے چلتا جس طرح ز سائڈ چلا کر تاہے۔

پُريه شعركتے -حِيْنَ الْعَيْشَيْرَةُ سَيْفِي الْحَنَّ خُذَ لَا كَا

يْلَيْنَةِيْنُ شَاهِدُ فَخُوَاءُ دَعُوتَهُ

اے کاش میں اس وقت موجود ہو آجب کہ قبید حق کو نامراد کرنے کے لئے معروف عمل ہوگا۔ (1)

کھب کی موت اور رسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم کی بعثت کے در میان پانچ صد ساٹھ سال کا مدے۔

ان کے بیار شادات اس بات کی شمادت دیتے ہیں کہ وہ وین ابر انہی پر کار بند تھے۔ ابن اشحر کھتے ہیں۔

ػٵ۬ؽؙڰڡٝڣۜٛۘۜۼڟؚؽ۫ۄٞٳڵڡٙڎٙڔٷ۬ۮٵڵۼڒٙۑڔڸۿۮٵٲڒۧۼؙۅ۫ٳؠ؆ۅٞؾ؋ٳڬ ۼٵڡؚڔٲڵڣؽڸڎؙؙڞؘٲڒٙڿؙۅؙٳڽ۪ٵڵڣؽڸٷػٵڽۼڟؙۘڔؙ۩ٮۜٛٵ؈ٵؾٵۿٳڴڿ ۅۘڂڟؽڎ۫۠ڞؙۿؙۅٞڒڎؖ۠ڲۼ۫ڕٷڿٵڽٳڶڎٙۑؿڞڷ۩ڎڎؙڛؘۜٵڵٷؽؽڗٟٛ؊ؙٙػ

"کعب کی اہل عرب کے نز دیک بڑی قدر و منز ست تھی اہل عرب نے اپنی

ہری کا آغاز ان کے یوم وفات سے کیاعام فیل تک یمی س آریخ استعال

کرتے رہے۔ عام الفیل کے بعد اس واقعہ سے اہل عرب نے آریخ کا

کام لیماشروع کیا۔ وہ جے کا یام میں او کوں کو خطبہ دیا کرتے ہتے اور آپ

کا خطبہ مشہور ہے اس خطبہ میں سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ عبیہ وسلم کی

بعث کے بارے میں بھی او گوں کو آگاہ کیا کرتے ہتے۔ " (۲)

ان میں حضرت فاروق اعظم کا سلسلہ نسب صفور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ س

۱ - سیل البدی والرشاد، جلدادل، صفحه ۳۳۹ - ۳۳۰ ۶ - الکال لاین اثیر، جند دوم، صفحه ۲۵

مره

ان کی کنیت ابو یقظ تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں چینے وادا ہیں اس طرح حضرت صدیق اکبر کے بھی چینے وادا ہیں معفرت صدیق کا سلسلہ نسب یہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ (١)

# كلاب

ان کی کنیت ابو زہرہ تھی۔ ان کانام علیم ہے اور بعض نے عروہ بنایا ہے ان کو کلاب کے لقب سے ملقب کرنے ہوئی دہرہ تھے۔ اور حضرت لقب سے ملقب کرنے کی وجہ میہ ہے کہ کتوں کے سرتھ بکٹرت شکار کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدہ آمند کے یہ تمبیرے واوا تھے۔ یمال آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کا نسب بجع ہوجاتا ہے اور مشہور یہ ہے کہ عربی مینوں کے موجودہ نام انہوں نے تجریز کئے تھے۔ ( ۱ )

م قصی

ان کانام زیدتھا • • ہوء کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔

یہ قبید قریش کے عالم تھے اور ان کوراہ راست پر ابت قدی سے چلتے رہنے کی آگید کرتے رہنے ہوئی قوم کو جمعہ کے روز جمع کرتے اس وقت اس دن کو ہوم العروبہ کر جا آتھا۔ انہیں وعظ و نصیحت کرتے اور انہیں آگاہ کرتے کہ عنقریب ان جس ایک نی مبعوث ہونے والا ہے جب وہ تشریف لائے تو اس کی دعوت کو قبول کرتے جس پس و پیش نہ کرنا فورا اس پر جب وہ تشریف لائے تو اس کی دعوت کو قبول کرتے جس پس و پیش نہ کرنا فورا اس پر ایکان نے آنا ۔ اگر چہ عمرو بن گئی الحرائی کی بدیختی کے بعث امنام پرسی کی بیاری الل مکہ اور الل عرب جس بھی قبول عام حاصل کر چکی تھی لیکن آپ اپنے خطبات جس اپنی قوم کو امنام پرستی سے باذر ہنے کی تلقین کرتے۔ (۲)

ان کااصلی نام زید اور کئیت ابو مغیرہ تھی ان کو قصی کہنے کی وجہ بیہ بتائی جاتی ہے کہ جب ان کے والد کلاب انقال کر گئے تو انہوں نے اپنے چیچے آیک بیوہ فاطمہ بنت سعد اور دو بچے چھوڑے برے بنچے کانام زبرہ تھا۔ دوسرے بیزید تھے جواس وقت بہت کم س تھے۔ ربید بن حرام بن ضبہ نے ان کی والدہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کر لیاجب وہ اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر وطن لوشنے لگا تو برے بھائی زہرہ کو مکہ میں چھوڑ ویا کیونکہ اب وہ جوان ہو رہے تھے اور وطن لوشنے لگا تو برے بیجھے چھوڑ ناگوارانہ کیا ہے وطن "عذرہ" جو شام کی سرحد کے تریب زید کو کم سنی کی وجہ سے بچھوڑ ناگوارانہ کیا ہے وطن "عذرہ" جو شام کی سرحد کے تریب نے واپس جانے نگاتوزید کو ساتھ لے گیا۔ "ب نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال اس علاقے میں ہے واپس جانے نگاتوزید کو ساتھ لے گیا۔ "ب نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال اس علاقے میں

ا به محجد رسول القد صفحه ۱۱ ۲ ب بلوغ الارب ، جلد دوم . صفحه ۲۸۵

محزارے ایک روز بنی قضاعہ کے کسی چھو کرے نے اقسیس غریب الوطنی کا طعنہ دیا جے س کر آپ کوہزاد کے ہوااور افسر دو خاطر ہو کرا جی ال کے پاس آئے اور ان سے حقیقت حال دریافت ک۔ مال نے کمابیٹا آزروہ ہونے کی کیابات ہے توایسے خاندان کاچٹم وچرافے ہے جس کی مارے حرب میں مزت و تھریم کی جاتی ہے۔ تواجی ذات اور نسب کے انتہارے بہاں کے سب لو کوں سے اعلیٰ دار فع ہے۔ تو قریش کے مشہور سر دار کلاب بن مرہ کابیٹا ہے تیم اقبیلہ کمہ کرمہ جس ا قامت کزیں ہے انہوں نے کہ مال ، بیس اب یہاں نمیں رو سکتا جھے ا جازت دو کہ جس اسے قبیلہ والوں کے باس جلا جاؤں مجھ سے فریب الوطنی کے طبعے نہیں ہے جا سکتے ہاں نے کما بیٹا تھوڑی دیر انتظار کر و جب اشرحرم (عج کے مینے) آ جائیں مے یہاں ہے تجاج کا جو قافلہ جائے گاان کی معیت میں مکہ ہے جاتا۔ سلامتی سے اینے وطن کانی جاؤ مے چنا نجہ جب ج كاموسم آياتويس كے عاجيول كى معيت من كمرمدكى طرف رواند ہو مے۔ (١) کیونکہ آپ کے بھین کاسلااز ماندائے وطن ہے بہت دور گزراتھااس لئے یہ قصی دور

افرارہ ایک نام سے مشہور ہو گئے۔

ان کی والدہ کے ہملن سے ربید کا ایک لڑ کا پیدا ہواجس کا نام رزاح بن ربید تھا۔ ربید کی ووسری بوی ہے بھی اس کے کی بیٹے بیٹیاں تھیں۔

کمہ آکر کچے عرصہ اپنے بوے بھائی زہرہ کے ساتھ رہائش پذیر رہے جب جواں ہو گئے تو بنی خزامہ کے سر دار تعلیٰل بن تعبیر ٹیٹری کوئی بنت حلیل کارشتہ طلب کیا۔ حلیل اس وقت کعبہ کامتولی تھا س نے آپ کے خاندان کی شرافت کوپیش نظرر کھتے ہوئے بعمد مسرت میہ در خواست تیول کرنی اور اپنی بٹی کا نکاح قصی ہے کر ویا جس کے بطن ہے آپ کے جار بیٹے تولد ہوئے عبدالدار - عبدالمناف - عبدالعزى - عبد بن تصى - عليل بزهاب كى وجه سے كمزور موكيا اس نے محسوس کیا کہ وہ کعبہ کی تولیت کے فرائف انجام دینے سے قاصر ہے اس نے اپلی بٹی حبی کوا جی جگہ متولی بنادیا۔ جس نے کہا میں تو کعبہ کانہ وروازہ کھول سکتی ہوں اور نہ بند کر سکتی ہوں۔ اس نے درواڑ و کھونے اور بند کرنے کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابو نبشان کے پر د كردى قصى نے شراب كاايك مشكينرہ اور سار كلى كے عوض ابو عبنتان سے كعبر كى تويت كاحق خرید اباء ب میں ایک منرب الشل مشہور ہے جب کوئی فخص گھائے کامود اکر آئے و کہتے ہیں أَخْسَرُ صَفْقَةِ مِنْ أَيْ غُسْمًاكَ عِن بِيهِ الآو مُثنان كَسور عيه مِن كُول إلى إ

ال طبقات بل معد جيدان صفحه -

بوفراء کوقعی کے متولی بننے نے برافروختہ کر دیا۔ انہوں نے برور شمشیریہ تی چینے کا
فیصلہ کر لیالوراس کے لئے تیاری شروع کر دی۔ قصی نے بھی اپنے بھائیوں کواٹی دو کے لئے
پاکرار زاح بن رہیدہ اپنے تین دو مرے بھائیوں ۔ اپنے بھر دوں اور قبیلہ قضاعہ کے جوانوں
کا لکھر کے کر مکمہ پنچ کیا۔ فریقین میں خوب جنگ ہوئی خون کے دریا ہے بہت ہے آ دی
مارے کے لیکن فتح و فلست کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ چنا نچہ طے پایا کہ فریقین عمروین عوف بن کوب
کو اپنا جائٹ مقرر کر لیس اور جو فیصلہ وہ کریں دونوں فراتی یطیب خاطر اسے تنام کر لیس فریقین نظیر
کے پاس کے اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے اس نزاع کا فیصلہ کر لیس فریقین اور مکہ کر مہ
کرے گافریقین اس کو حلیم کر لیس کے چنا نچہ اس نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف اور مکہ کر مہ
کی قولت کا حقدار قصی ہے بی فراعہ اور ان کے حلیف قبیلہ بنی بحر کے جفتے آ دمی اس جنگ میں
گی قولت کا حقدار قصی ہے بی فراعہ اور ان کے حلیف قبیلہ بنی بحر کے جفتے آ دمی اس جنگ میں
ویت ادا کر نا بنو فراعہ پر لازم ہو گا۔ یوں بیت اللہ شریف کی قولت اور مکہ کر مہ کی زمام افتدار
ویت ادا کر نا بنو فراعہ پر لازم ہو گا۔ یوں بیت اللہ شریف کی قولت اور مکہ کر مہ کی زمام افتدار
قص کے ہاتھ میں آئی۔ یہ انقلاب ۲۰ ۲۰ می میں دویڈریر ہوا۔ (۱)

یکٹر بن عوف کے فیصلہ کے بارے میں مندرجہ بالاروایت علامہ ابن اشیر نے اپنی ، ریخ افکامل میں نقل کی ہے لیکن علامہ احمد بن زخی الدحلان نے المیرة النبوب میں تحریر کیا ہے کہ جب فریقین نے نیٹر کواپنا تھم مقرر کیاتواس نے کہا متو ہوں گئے ذی او الکفیاتی عدا کہ کل صحن کعبہ میں میں آپ کے اس زداع کا فیصلہ کروں گا۔

<sup>1</sup> مرحمت له حالمين، جذر اور. صفحه ٢٩ = طبقات ابن سعد جهد اول، صفحه ١٨

يول - " ( ا )

جھے ہی قول قرین صواب معلوم ہو ، ہے کیونکہ اس سم کے طلات میں کیطرفہ فیصد فتنہ و
فساد کو منانے کے بجائے اس کے شعلوں کو عمو مار یہ بھڑ کانے کا سبب بن جایا کر آ ہے بی فزاعہ
کے لئے ہی سزا کانی تھی کہ انسیں حرم کعبداور مکہ مکر مہ کی تولیت سے محروم کر ویا گیا اور مکہ سے
انسیں جلاوطن کرنے کا تھم دے ویا گیا۔ اگر ان کے مقتولوں کے خون کو بھی جدر کر ویا جا آباور
قصی کے لئے کر کے مقتولین کی ویت اوا کرنے کا انسیں تھم ویا جا آ۔ تواس فیصلہ کو تبول کرنا بنو

ایک روایت یہ ہے کہ یہ فیصلہ خود طلیل نے کیاچنا نچہ قصی نے بی فرانداور بی بھر کو مکہ ہے جا وطن کر و یاور انجی قوم قریش کے خاندان اور افراد جو سارے جزیرہ میں بھر کر رہ گئے تھے ان کو مکہ کر مہ میں جمع کیااور ان کی شیرازہ بندی کر دی۔ مکہ شرکے رقبہ کو جار حصوں میں تقلیم کر و یہ جمعہ میں قریش کے مخصوص قبیلوں کو آباد کیاصد ہاسال بعد بنوا یا کھا کوا ہے آبانی شرکر و یہ جمعہ میں آزادی اور عزید کی زندگی بسر کر نے اور کعب کی خدمت انجام دینے کاموقع نصیب ہواان کے اس آریخی کار نامے کا ذکر کرتے ہوئے ایک شاعر نے کیا۔

اَبُوَكُو قُطْمَى كَانَ يُدْعَى هُجَيَمَعًا بِهِ جَمَعَ اللَّهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فِعَدِ
السَّا اللهِ تَعَالَ اللهِ تَعْلَى اللهُ تَعَالَ اللهِ تَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

وَ ٱلْكُوْرِ الْمُؤْوِلُونِ وَ وَلَيْدُ الْمُؤْكُمُ مِهِ وِلْيِدَاتِ الْبُطْلَ الْمُغُولُ عَلَى فَغُو " تم زيد ك بيني بواور زيد تسار اباب ب (زيد تصى كانام تعا) اى – كارناموں كى دجہ ب وادى بلى كوعز و فخر نصيب بوا۔ " (٢)

کعب بن لوئی کی اولاد ہے قصی پہلافخض ہے جس کو حکومت کی۔ اور ساری قوم ہے بر ضاو رغبت جس کی اطاعت قبول کی۔ قصی کی شخصیت میں بی حجاب رفاد و۔ سقایا۔ ندوۃ اور الدواء کے جمد اعز ازات مجتمع ہو گئے اس نے تمام لوگول کو اپنا ہے حصہ میں رہا تی مکانات بنانے کی اجازت و ہے دی۔ قصی کی وانشمندانہ اور جرات مندانہ قیودت کے طعیل آریش کو

ا به این قرام به اندران در بی داموان منفی ۱۹۹۳ ۱۹ ما من امدان و اشار صدادی منفی ۱۹۹۸

عزت کی ذیدگی بسر کرنے کا موقع ملاتھ۔ اس کے لئے وہ تھی کے احسان مند تھے اس کے بر تھم کو ول و جان ہے بجالاتے تھے ہرجوڑے کی شادی تھی کے گھر طے پاتی جب بھی کوئی مشکل توم کو چیش آتی تووہ سب اس کے گھر جس جمع ہوتے اور اس مشکل سے چھٹکارا پانے کے لئے باہمی مشورہ کرتے جنگ کی نوب آتی توجئل علم باندھنے کا فریضہ تھی انجام دیتے۔ قصی کا بر تھم ان کے لئے واجب العمل تھا۔ قصی نے ایک عمارت تعمیر کی جس کا نام دار اندوہ رکھا گیا اس کا دروازہ حرم شریف جس کھٹا تھا۔ قصی اس جس بینے کر قوم کے سارے مسائل باہمی مشورہ سے علی کر تے جب کھی کسی اہم مشورہ کے لئے وہ قوم کے سارے مسائل باہمی مشورہ سے علی کرتے جب کھی کسی اہم مشورہ کے لئے وہ قوم کے سرداروں کو حاضر ہونے کا تھی دیتے توسب پیروجوال وہاں حاضر ہوتے اور اس حاضری کو اپنے لئے فرض سجھتے۔

اہمی آپ نے پڑھا ہے کہ توم نے قصی کو جہد ، رفادہ ، سفای ، ندوۃ اور لواء پہنچوں مناصب سپرد کر دیئے تھے ان الفاظ کا کی مفہوم ہے اس کی وضاحت ہو جائے توصور ہے حال کو سمجھنا تارکین کے لئے آسان ہو جائے گا۔

ا۔ تجاب

یہ ایک جلیل القدر منصب تھااس سے مراو کعبہ شریف کی خدمت کے فرائف انجام رینا تھے۔ یہ منصب بھی قصبی نے ایجاد کی جس قبیلہ کو یہ منصب تفویض کی جا، بیت اللہ شیف ک تھے۔ یہ بیت اللہ شیف کے حوالے کر دی جاتیں۔ کعب کے دروازے کو کھونااور بند کر تااس کی ذمہ داری ہوتی۔ کعبہ بیں جوامانتیں رکھی جاتیں نذرانے کے طور پر لوگ جو قبیتی تحالف زیورات و غیرہ پیش کرتے ان کی حفاظت بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی۔

۲ \_ رفاره

قعی نے کہ کرمہ کی زمام اقتدار سنجا لئے کے بعد اپنی قوم کو جمع کیااور ان کے سمنے تقریر کرتے ہوئے کہ کہ جاجی ابقہ کے معمان اور اس کے گھر کے زائر ہوتے ہیں وہ ایسے معمان ہیں جن کی ضیافت اور میزونی ہمر افریعنہ ہے تم سب اپنے مالول سے حصہ دو۔ ماکہ ایک ایساجماعی قند قائم کی جائے جس سے منیوف الرحمن کی عزت و تکریم اور ان کی معمان نوازی کی جائے۔ ماری قوم نے اس تجویز کو سرانیا اور دل کھول کر اس میں مالی اعاث کی۔ چنا نچے ایس جے میں مارے جاجیوں کے کھانے چنے کا انتظام اس فنڈ سے کیا جاتا۔ (1)

اسلام کے برسرافتدار آئے کے بعد بھی عمدر سالت، عمد خلفاء راشدین حی کہ تی امیداور

ا به طبقات این سعد جلداول، صفحه ۲۳

نی عباس کی خلافتوں کے دور میں بھی حجاج کی ضیافت کاب سلسلہ جاری رہا۔ جب عباس خلافت کاچ اغ کل ہواتور فادہ کاب انظام بھی در ہم ہر ہم ہو گیا۔ ۳۔ سقامیۃ

تجاج کو پانی پلانے کامنعب۔ ج کے موسم میں قریش پانی کے ذخائر جع کرتے اور ان میں زبیب ( کشمش ) ڈالتے جس سے پانی کا ذائقہ میٹھا ہو جا آباور ج کے ایام میں تمام حاجیوں کو پنے کے لئے میہ پانی چیش کیا جا آ۔

الم الندوہ آیا۔ اسے آپ آئی اصطلاح میں پارلیمینٹ ہاؤی یا جلس شوری کہ سکتے ہیں وارالندوہ آیک وسیع عمارت تھی جس کا دروازہ حرم شریف میں کھا) تھااس میں اہل کہ کے امائندے جمع ہوتے اور چیش آمدہ سیاس ، معاشی ، عمرانی سمائل کے بارے میں مشور برتے اور کمی نتیجہ پر چنچنے کی کوشش کرتے اس کی رکنیت کے لئے بنیادی شرط یہ تھی کر کسی کرکن عمر چالیس سال سے کم نہ ہو۔ ان کی سابی تقریبات یساں ہی انجام پذیر ہوتیں نکاح کی تقریب یسال منائی جاتی جو نجی بائع ہوتی اس کو یسال لایا جاتی توم کے بزرگ اے اور منی پسناتے اور اسے پر دہ کا تھم دیتے بچول کے فضنے کی رسم بھی یساں اوا کی جاتی۔ وارالندوہ کی یہ سستے عمارت تھی نے تعمیر کر ائی۔ قصی نے یہ وارالندوہ اپنے بڑے جینے عبدالدار کے وسیع علارت تھی نے تعمیر کر ائی۔ قصی نے یہ وارالندوہ اپنے بڑے جینے عبدالدار کے دیا سے کا وار می ملکیت میں آئی۔ انہوں نے امیر معاویہ کے دانے کر دی اس کی اولاد کے بعد تھیم بن حرام کی ملکیت میں آئی۔ انہوں نے امیر معاویہ کے دانے میں اسے ایک لاکھ در جم میں فرو فست کر دیا۔ امیر معاویہ نے ملامت کرتے ہوئے کیا۔ بھت کے دانے کر دی اس کی اولاد کے بعد تھیم بن حرام کی ملکیت میں آئی۔ نام میں اسے ایک لاکھ در جم میں فرو فست کر دیا۔ امیر معاویہ نے ملامت کرتے ہوئے کیا۔ امیر معاویہ نے ملامت کرتے ہوئے کہا۔ وار اند جس اے ایک لاکھ در جم میں فرو فست کر دیا۔ امیر معاویہ نے ملامت کرتے ہوئے کہا۔

"ك تو ئے اپنے آباء واجداد كے شرف اور ان كى عن ت كوفروحت كر ديد -- "

> م عَلَيْم نے جواب میں کھا۔

ذَهَبَتِ الْمَكَادِهُ إِللَّا بِالنَّقْوى وَاللهِ لَقَدْ إِشْتَرَ يُتُهَا فِي الْجَلِيلِيّةِ
 بِزِقِّ خَبْرِ وَقَدْ بِعُنَّهَا بِمِا ثَاةِ ٱلْفِ دِدْهُ وِ وَأَشْهِ دُكُوْ آنَ ثَمْنَهَا رِفْ سَبِيْلِ اللهِ فَأَيْنَا مَغْبُونَ .

" طیم نے کماکہ عز توں کے سارے معیار طلم ہو سے بج تقوی کے بخدا میں نے اے شراب کی ایک مشک کے عوض زمانہ جابایت میں خرید اقداور اب اے ایک لاکھ در ہم میں فروحت کیا ہے اور آپ تمام کو اس بات کا

# مواہ بنایا ہوں کہ بیہ ساری رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ سیجئے کہ خسارہ میں کون ہے۔ " (۱)

#### ۵\_ اللواء

اے آپ موجودہ دورکی وزارت وفاع کاہم معنی سمجھتے یہ منصب بھی قصی نے ایجاد کیاجب کوئی اجتہامی خطرہ در چیش ہو آ تو تو می علم کاعلمبر دار اس کو کھلے میدان جیں گاڑ دیتا ہے کویاس کی طرف سے اعلان ہو آ کہ اے اہل وطن! اپنے وطن اور قوم کی آ زادی کوجو خطرہ در پیش ہے اس کا تدارک کرنے کے لئے سریکف میدان جی نکل آؤ۔ جب علم امرانے کا واقعہ رونی ہو آ گے۔ جب علم امرانے کا واقعہ رونی ہو آ گے۔ قریش کے ممارے سردار بالماشٹناء جمع ہو جاتے۔

عرب کے مادر پدر آزاد اور خود سر معاشرہ میں ان اداروں کو قائم کر کے قصی نے بزی دانشمندی کا جبوت دیا۔ اہل عرب کو نقم و صبط کا پابنداور خوگر بنانے کے لئے یہ پہنی کامیاب کوشش تھی۔ کعب کی جو محملات سیدنا ابراہیم اور اساعیل علیبما السلام نے نقیبر کی تھی وہ زمانہ وراز گزر جانے کے باعث یو سیدہ ہور ہی تھی۔ قصی نے اس کو گر اکر کھبہ کواز سر نو تقیبر کیا۔ یہ شرف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قصی کو نصیب ہوا۔

جس طرح آپ پڑھ چکے ہیں دارالندوہ کی تغییر کااہتمام بھی قصی نے کیاس ایک تغییر سے پہلے اہل مکہ کوصلاح مشورہ کے لئے جمع ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی تووہ کسی دامن کوہ یا کسی عارض جمع ہوا کرتے ہتھے۔ اسی دارالندوۃ سے اہل مکہ کی منظم ریاست اوران کی مربوط ساسی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔

۔ قصی کے حالات کے طمن میں اگر اہل مکہ کی سیاسی زندگی اور مختلف قبائل کے عروج و زواں کے بارے میں پکھے عرض کر دیا جائے تو قار کین کے لئے فائدہ سے خالی نہ ہو گا۔

آپ سرزشتہ صفحات میں میہ پڑھ ہے ہیں کہ مکہ شم کے وجو دہیں آنے ہے قبل جواشخاص

یمال آکر اقامت گزیں ہوئے وہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بلندا قبال فرزند حضرت اس مجیل عیہ
السلام تھے جواس وقت ایک طفل شیر خوار تھے آپ کی ایز یوں کی رگڑ سے یمال ایک چشمہ ابلا

جس نے اس علاقہ کی تقدیر سازی ہیں اہم کر دار انجام دیا۔ پہچھ عرصہ بعد بخوجر ہم کا قبید او ہر

ہے گزرا یمان وادی ہیں پانی کا رواں دواں چشمہ دیکھ کر انسوں نے یمال مستقل سکونت
اختیار کرلی حضرت اسا عمیل جب من ہوغ کو پہنچے توان کی شادی نی چرھم کی ایک خاتون سے ہو

ا .. الروض الاتف, جلد اول، صفحه ۱۳۹

منی اس شادی نے دواجنبی قبیلوں کو مصاہرت کے رشتہ ہیں پرود بااجنبیت شتم ہو گئی باہمی محبت اور خیرسگالی کے جذبات نے تعلقات کو متحکم اور مضبوط بنادیا۔

حضرت اساعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے صاحب زاوے '' نابت '' نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لی ۔ ان کے عبد اقتدار میں ان کے بارہ بھائیوں اور ان کی اولاد نے ایک کثیر التعداد قبید کی شکل اختیار کرلی ۔ جب آپ نے وفات پائی تومضاض بن عمروجر ہمی نے بیت اللہ شریف کی تولیت کے منصب پر قبصنہ جمالیا۔ حصرت اساعیل علیہ السلام کے خاندان کے افراد نے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھ ایک تو ہنو جرحم ان کے تنصیل تھے اپنے ماموں اور ماموں زاد بھائیوں سے جنگ و قثال انسیں گوارا نہ ہوا۔ نیز حرم کی پاک سرزمین میں خونریزی اور آئل و غارت کو بھی وہ روانہ سجھتے تھے انہوں نے بزی شرافت سے مضاض بن عمرو کے اقتدار کو تشعیم کر لیا۔ پچھ عرصہ تک بنوجر علم صراط متعقیم پر گلنزن رہے اور حضرت خلیل علیہ انسل م کی ملت کے احکامات بج لاتے رہے لیکن مرور واقت کے ساتھ ساتھ افتدار کے خمار اور وولت کی کٹرت کے نشہ نے ان کے کر وار کو واندار بناناشروع کر ویا۔ ان کی اخلاقی حالت آئی جزئمیٰ کہ دور دراز عذاقہ ہے جو لوگ بیت اللہ شریف کی زیار تاور طواف کے لئے آتے ان نے اموال کو ہوٹ لیما یا د حو کا سے انہیں ہتھیالیزان کی عادت بن گئی۔ جو نڈرانے کھیے شریف نے لیے زائرین پیش کرے انسیں بھی وہ ہزپ کر جائے ان کے پاس جوا انسیں تھیں ان میں بھی خیانت کرنے لگے بنو تراعہ ان کی اس طفیان و سرکشی اور ہے را ہروی کو زیادہ و مریر واشت نہ کر شے صبر کا دامن ہے وہ معبوطی ہے چڑے ہوئے تھے آخر کاران کے باتھ ہے چھوٹ کیا اور انہوں نے اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد بنوجر علم کے خلاف اعلان جنگ کر و یا میش و عشر ت اور دوات کی فرادانی نے ان ہے وہ ہمت و جزأت سلب کر لی تھی۔ جس کے بغیرہ شمن کا مقابد شیں کیا جا سکتان کی بدا عمالیوں کے باعث نصرت خداوندی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ ، یا، و قیائل بنوجر علم اور بنو فراند کے در میان جنگ ہوئی تھسان کارن بڑا۔ بنوجر علم ریاہ دور میدان جنگ میں نہ فھیر سکے اور ہتھیار ڈال ویئے بنو فراند نے ان کو مُد تکرمہ سے نگل جانے کا تقلم دیاچنانچه وومکه چھوژ کرا ہے قدیم آبائی وطن بمن جانے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ ہے نہتے وات ان کے غم واندوہ اور حسبت و ندامت کا کیاعالم تھا۔ اس کا چھانداز وان اشعارے لگا یا جا سک ہے جو ہنو چر ہم کے '' خوالی خلر ان عمرو بن حارث ہے اس موقع کے کے ان میں سے چند اشعار آپ جمي ان يجيد

كَانَ لَغُتَكُنْ بَيْنَ الْجُجُونِ إِلَى الصَّفَا ﴿ آنِيسٌ وَلَعْ لَيَكُمُ وِيمَكُّهُ سَامِوُ '' جس روز ہم مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو بول معلوم ہو'، تھا کہ ججون ( مکہ کی ایک واوی ) ہے لے کر کو و صفا تک ہمارا کوئی ہمدر و نسیں اور مکہ میں داستان سرائی کی کوئی محفل ہی مجھی ہجی نہ تھی۔ " وَّكُنَّا وُلاَةَ الْبَيْتِ مِنْ بَعْدِ مُآيِتٍ فَكُوْفُ بِذَاكَ الْبَيْتِ وَالْخَبُّرُفَا مِرْ " نابت کے بعد بیت اللہ شریف کے ہم ہی متولی ہے ہم بیت اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے اور یہ خبر سب کو معلوم ہے۔ " يَلْ خَنْ كُنَّا آهُلَهُ فَأَيَّا كَنَا مُرُونُ النَّيَا لِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْبُوايِرُ '' ہیںگ ہم ہی مکہ کے باشندے تھے کیکن ہمیں گر وش کیل و نمار نے اور

زمانہ کی تیز کاشنے والی مکواروں نے بر یاد کر کے رکھ دیا۔ " (1)

قاضى محمد سليمان منصور بورى في أني مشهور كتاب رحمة للعالمين من يد لكعاب كدحفرت اساعیل علیه السلام نے اپناولی عبداینے دوسرے فرز تدقیدار کو مقرر کیااور قیدار کی سینتیسویں پشت میں عدمان پردا ہوئے۔ عدمان کے بعداس قوم پرنی جرحم کا قبید غالب آگیا۔ اگر چہوہ ان كمامول تق أبم بنوجر بم فان كوع ٢٠٥ من مكر الكل ديد كونكد بنواساعيل ف اب تک بنوجر بهم کابت پرستی میں ساتھ نہ ویا تھا۔ (۲)

قاضی صاحب کی اس تحریر سے معلوم ہو آ ہے کہ بیت اللہ شریف کی تولیت کم کرمہ کی حكراني كامتعب اولا واساعيل ي ميں رما ... اور عدنان جو آب سے سينتيسوس پشت ميں تھے كے بعد بنوجر تعم نے بیت اللہ کی تولیت اور مکہ مکر مہ کی زمام حکومت اولا دا ساعیل سے چھین ں - اور ان کو مکہ ہے نکل جانے پر مجبور کیا۔

کیکن علامہ ابن خلدون کی تحقیق سے علامہ و حلان کے قول کی تصدیق ہوتی ہے وہ

لکیتے ہیں۔

تُقرَّعَلَكَ نَابِتُ بِنُ رِسْمَاعِيْنَ وَوَلَى أَمْرَالْبَيْتِ جَدَّةُ ٱلْحَرْثُ بْنُ مُصَامِي وَقِيْنَ وَلِيتُهَا مُصَامِنَ مِنْ عَمْدٍ بِنِ سَعَلِ الْجُرْجَى ثُعَوَّا بِنَهُ الْمُعَرِّثُ بْنُ عَمْرِد

۱ - اسپرة التيوة از زي دحلان. جلدادل. صفحه ۳۳ - ۲۳

۲ ب رحمته ملعالمین، جند اول، صفحه ۲۸ به ۲۹

''کہ پھر حضرت نابت بن اساعیل نے وفات پائی ان کے بعد بیت اللہ شریف کی تولیت پر صار ث بن مضاض یا صار ث کے والد مضاح رین عمرونے تبعنہ کر لیا۔ " ( 1 )

ان دو اقوال میں تعلیق کی مید صورت نکل سکتی ہے کہ یا تو بیت اللہ شریف کی تولیت اولاد حضرت اساعیل علیہ السلام کے پاس رہی ہو۔ اور مکہ کی زمام حکومت بنو جرہم نے اولاد اساعیل ے چھین کی ہو۔ لیکن دوسوسات عیسوی میں ملات اس طرح مجز محے ہوں کہ بنو جرحم نے بيت الله شريف كي توليت يربعي قبعنه كرليابواور بنواساميل كوكمه كرمدت لكل جائ كالحكم دے و یا ہو۔ یابد صورت بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت تابت کے بعد بیت اللہ شریف کی تولیت اور کمد کی منداقتدار دونوں پر بنوجر هم نے قبضہ کر لیاہو۔ اور اولاد اسامیل کو عزت وامن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اجازت دی ہو۔ کیونکہ دوان کے بھانچے تھے لیکن دوسوسات عیسوی میں بنو جرهم نے اولادا ساعیل کو مکہ مرمدے جلاوطن کر ناضروری مجملہو۔ بنی جرهم کے بارے میں یہ تو تصریحات ملتی میں کہ وہ مکہ کے زائرین کولوٹ لیا کرتے تھے اور بیت اللہ شریف کے لئے جو نذرائے پیش کئے جائے تھے ان کو بھی وہ ہتھیالیا کرتے دخیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کے بارے میں بت ہر تی کاالزام چھین طلب ہے کیونکہ عرب میں بت ہر سی کی ابتداء عمرو بن نحی نے کی جو بنو خزائد کارئیس تعا۔ اور یہ قبیلہ کہ سے بنوجر هم کے جلاوطن ہونے کے بعد پیمال آکر صاحب اقتدار ہوا۔ مکہ عرمہ سے بنی جرعم کے اقتدار کا خاتمہ صرف بنو فراعد کی کوششوں کا متجد نمیں تغابلكه بنو بكربن عبدمنات بن كنانه اور بن نبيئنان في عبد عمرد كابعي بهت بزاحصه تعاان تينول قبائل نے متحد ہو کر بنو جرحم کے ساتھ جنگ کی۔ انسیں فلست دی اور مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ بنوجر هم کوجب یقین ہو حمیاک ان کی فلست تا کزیر ہے توانموں نے مکہ چھوڑ نے سے محل حجراسود کو کعبہ کی دیوار ہے اکھیزااور ہڑز حرم میں ڈال دیااس طرح سونے کے دوہرن ۔ جیتی تکواریں اور زر ہیں جو کعبہ شریف میں موجو و تھیں ان کو بھی اٹھا یااور پٹرز عرم میں ڈال دیااور ز مزم کے کنویں کو مٹی ہے بھر دیااور اس کے نشانات مٹادیے آک فاتح قبائل اس ہے مستفید نه بوتليس- علامه ابن خدون لكعيم يس-

عَنِ ابْنِ إِسْمَاق إِنَّ الْمَنِي الْمُرَى الْمُرْبَةِ جُرْهُم مِنَ الْبَيْتِ لَيْسَتُ خُرَاعَةً وَكِنَانَة

و آري ان نعدون معبومه يووت جند دوم سني ١٩٥٥

وَتُوَكِّى كِبَرَةُ بِنُوْبِكُو... بِنُ كِنَانَهُ .... وَبَنُونَهُ بَنَانَ وَخَوَجَ عَمَرُوبِيُ حَالِيثِ بِنِ مُضَاضِ الْاَصْفَرلِمَنَ مَعَهُ مِنْ جُرُهُ عِلَى الْيَمْنِ بَعْنَ اَنَّ دَفَنَ حَجْرُ الْوُكُنِ وَجَمِيْعَ اَمْوَالِ الْكُفْيَةُ بِرَمْزُهُ

"الم این اسحاق سے مروی ہے کہ قبیلہ جر هم کو بیت اللہ شریف سے نکالنے والے صرف بنو خراعہ شیں ہے بلکہ ان کی محرابیوں پر نفرت کا اظمار کرنے والوں میں خراعہ اور کنانہ برابر کے شریک تھے اور اس میں سب سے زیادہ حصہ بنو کنانہ کی شاخ بنو بحر اور بنو نبشان سے لیار محروبین صارف بن مضاض اپنے ہمرابیوں کے ساتھ جو جر هم کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے یمن کی طرف نکل مے اور ترک وطن سے پہلے انہوں نے جراسود اور کوب کے مام اموال کو چاہ زمزم میں پھینک کر دفن کرویہ " (۱)

" بنو خزاعہ عرصہ دراز تک مکہ مکرمہ پر تھمرانی کرتے رہے انہیں کالیک بد بخت فرد عمرو بن لحی جواپنے زمانہ میں اپنے قبیلہ کا سردار تھا وہ ملک عرب میں بت پرستی کی لعنت پھیلانے کا باعث بنا۔ "

اس كاتفصيلي واقعد آب ببلے حصد ميں راھ چكے ہيں۔

م خر كار قصى في ان كا تخته الث وياس طرح صد بإسال بعد سيد ناساعيل عليه السلام كى اولاد كو اينا كهويا به واحق واليس ملا-

عُلِ اللهُوَ مَلِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُونِ مَنْ مَنْ تَشَاءُ وَيَكُونُ مُنْ مَنْ مَنْ الْمَاكَ الْمُنْدِدِ

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّلِ شَيْءً قَدِيْرٌ (الِ مَهَان ٢١٠)

" آپ کئے اے اللہ اللہ الک طکوں کے تو بخش دیتا ہے ملک جے چاہتا ہے اور چھیں لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلیل کر آ ہے جس کو چاہتا ہے۔ تیرے بی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی ہے تک تو ہر چیزیر قادر ہے۔ " (سور وَ آئی عمران : ۲۶)

قصی کے چار فرزند تھے بوے بیٹے کانام عبدالدار تھا۔ ان سے چھوٹے عبد مناف تھے آگر چہ عمر کے لحاظ سے عبدالدار بوے تھے لیکن عبد مناف کی ذاتی خوبیوں کے بعث ساری قوم ان کی گرویدہ اور ولدادہ تھی۔ ان کی جود و سخا کے باعث قریش ان کو الفیاض کے معزز لقب

ا .. تاریخ ابن خندون ، جند دوم ، صفحه ۲۸۷ په ۱۸۷

ے یاد کرتے تھے لیکن قصی کواپنے بڑے بینے عبدالدارے بہت محبت تھی انہوں نے ان پانچوں مناصب پر عبدالدار کو فائز کر دیا تھا۔ لیکن امام محبر بن بوسف السالحی سبل الهدی میں رقمطراز ہیں۔

> وَتَسَوَقُصَى مَكَارِمَهُ بَيْنَ وَلَدِهِ وَأَغْطَى عَبِدَ مَنَاف السِّقَالَيَةَ وَالنَّدُوةَ وَكَانَتُ فِيهِ النَّبَوَةُ وَالنَّرِوَةُ وَاغْطَى عَبْدَ الذَّارِاغُجَابَةَ وَاللَّوَاءَ وَتَعْطَى عَبْدَ الْعُزَى الزَّفَاءَةَ وَالضِّيَافَةَ آيَامَ مِنْ وَ وَاللَّوَاءَ وَتَعْطَى عَبْدَ الْعُرْى الْوَفَاءَةَ وَالضِّيَافَةَ آيَامَ مِنْ وَ

''کہ قصی نے اپنے مناصب کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر ویا۔ سقایہ اور ندوہ عبد مناف کو تفریض کیا ان کی ذریت میں سے سرور عالم ہوئے اور حجابہ اور لواء عبدالدار کو دیا ہے فی ضنہ کعبد کی خدمت اور جھنڈ ااور ایام منی میں حاجیوں کی میزونی کافریضہ عبدالعزی کو سونیاان کی اجازت کے بغیر کوئی اپنا چولس کر منبی کر سکتاتھ ۔ اور وادی کی حفاظت کی ذمہ واری عبدقصی کوسونی۔ " ( 1 )

میرے خیال میں بھی قول میچ ہے کیونکہ قصی جیسے ذیر کاور فرزانہ صفت ہے۔ ہوتی نہیں کی جا سکتی کہ وہ سررے مناصب ایک جیٹے کو دے دیں اور ہاتی سب کو محروم کر دیں۔ آپ کی دفات کے بعد آپ کو جمون میں دفن کیا گیا در اس کے بعد سارے لوگ پنی مینٹوں کو دہیں دفن کرنے گئے۔

۔ تصلی کے حالات کو فتم کرنے ہے پہلے میں ان کے چند حکیمانہ اقوال نقل کر ناخرور کی خیال کر آبوں وہ کھاکرتے۔

مَنْ ٱلْمُومَ لَهُنِيمًا شَاذَكَهٔ فِیْ نُفْدِهِ " جس نے سی سفلہ مزاج اور کمید خصلت آ دمی کا احرام کیاوہ کو یاس کی کمینگی جس حصہ وار ہے۔ " مین اشتخصین قبیعًا اُتُولِکَ اِلٰی جُنْمِیهِ

" جو مخص کسی جنج چیز کو مستحسن سجمتا ہے وہ اس جنج چیز کے حوالے کر وید

با ہے۔ ''

مَنْ لَغُرَتُصُلِعُهُ الْكُوَامَةُ الْصَلَعُهُ الْكُوَامَةُ الْفُوانُ

"عزت و تحريم ہے جس کی اصلاح نہیں ہوتی ذلت و رسوائی اس کی
اصلاح کر وہتی ہے۔ "
من طلب فَرْقَ حَقِهِ اِسْتَعَقَّ الْجُومَانَ
"جس فَ اللّٰ حَقَ اللّٰهِ وَقَى حَقِهِ اِسْتَعَقَّ الْجُومَانَ
"جس فَ اللّٰ حَق ہِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَقَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلْمُ اللّٰمُ الل

## عبدمناف

ان کانام مغیرہ تعاان کے حسن و جمال کی وجہ سے انہیں قرالبطواء (بطحا کا جانہ ) کما جاتہ تھ ایک پھر طا۔ جس بران کی تحریر کندہ تھی۔ اس میں ایک جملہ میہ تھے۔

اَنَا الْمُغِيْرَةُ بِنُ قُصَى أُوْوِى قُرِيْتَا بِتَغُوَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَعِلَا وَعِمْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَعِمْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَقَ الْمُؤْمِنَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَقَ الْمُؤْمِنَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَقَ الْمُؤْمِنَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَقَ المَعْمَعِيلًا لَيْنِي فَي فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

ان کے بارے میں آلوی لکھتے ہیں۔

فقاً كَانَ يُقَالُ لَهُ قَدْرَ الْبَطْعَاءِ لِحُسْدِهِ وَجَمَالِهِ وَعَنِ الزَّهُ فِي الْمَالَةُ فَقَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّالَهُ عَلَيْهِ النَّالَهُ عَلَيْهِ النَّالَهُ عَلَيْهِ النَّالَهُ عَلَيْهِ النَّالَهُ عَلَيْهِ وَصِلَةِ الرَّحْيِ وَكَانَ يَلُوحُ عَلَيْهِ فَوْرُ النَّيْقِ صَلَّالًا اللَّهُ عَلَيْهَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَوْرُ النَّيْقِ صَلَّالًا اللَّهُ عَلَيْهَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَوْرُ النَّيْقِ صَلَّالًا اللَّهُ عَلَيْهِ فَوْرُ النَّيْقِ صَلَّالًا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَوْرُ النَّيْقِ صَلَّالًا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ ع

ه با این قامونی اکاران بی طال عدد این محمده ام با مواقع این مدر و مسلمی ۱۹۹۸

ا بی مخلوت اور غیر معمولی سیاسی فنم و فراست کی وجہ سے اپنے والد کے بعد سی اپنی توم کے مروار مقرر ہوئے ان کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے۔

كَانَتُ قُرَيْقُ بَيضَةً فَتَعَلَّقَتَ فَالْمُهُ خَالِصُةً لِعَبْدِ مَنَافِ "قريش أيك اندُّاكِ ما مند مِي اور جب اے پھوڑا گي تواس كامغز اور جو ہر عبد مناف مِيں۔"

عبد مناف کی وجہ تشمیہ بیان کرتے ہوئے علامہ سمیلی قراتے ہیں۔

مُفْعَلُ مِنَ أَذَكَ يُنِيْفُ إِذَا أَرْتَفَعَ وَقَالَ الْمُغَضَّلُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الْإِنَا فَةُ وَلِا شَّرَافُ وَالزِّيَّا وَلَا أَدَبِهِ سُنِيَ عَبْدُمَنَاف

"اس کاوزن مفعل ہے۔ یہ اناف ینف اناقۃ سے مانوذ ہے اس کامعنی ہے جاند و بالا ہونا۔ فضل اناف کامعنی ہے شرف و کرامت اور زیادتی۔ اس وجہ سے آپ عبد مناف کے لقب سے مشہور ہوئے۔ کیونکہ اپنے خصائل و مکارم کے باعث یہ اپنے ہمتصروں سے اعلی و ارفع تھے۔ " (1)

باشم

عبد مناف ك جارجي تقد بشم مطب عبديمس نوفل-

اپنے ذاتی صفات و خصائل ہیں عبد مناف کا کوئی جواب نہ تھا۔ سہری قوم ان کواپی رئیس سیمتی تھی اپنے یہ کہ تقسیم پرنہ عبد مناف نے کوئی اعتراض کیااور نہ ان کی زندگی ہیں ان کے بیٹوں نے عبدالدار اور عبد بیٹوں نے عبدالدار اور عبد مناف رہے کوئی جھڑا کیا۔ لیکن جب دونوں بھائی عبدالدار اور عبد مناف رائی ملک بقابوئے۔ تو عبد مناف کے بیٹے اس تانصائی پرزیادہ دیر خاموش نہ رہ سکے وہ اپنے آپ ہیں شجاعت، شمامت اور خاوت کی بلند پاید خوبیاں دیکھتے تھے۔ اس بتا پروہ سجھتے تھے اس بتا پروہ سجھتے تھے۔ اس بتا پروہ سجھتے تھے کہ اپنے اپنے عم زاد بھائیوں سے وہ ان مناصب کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر کار انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اپنا حرابوا بیالہ مسجد ہے۔ رکھ دیااور اعلان کیا کہ وہ اپنا وہ اعلان کیا

الماسيل الررئي والرشاد جهداول صفحه ٣٢٠

کہ اس کھیکش میں جو قبائل ان کاساتھ دینا جاہتے ہیں دہ اس بیالہ میں اپنے اٹھ ڈیو کیں۔ چنا نچہ بو وجر مناف، بنوز برہ، بنواسد، بنوتیم بن مرہ اور بنو حارث، بنو فہر قبائل نے اس بیالہ میں اپنے اپنے ڈیو سے اس خرح کو یا نہوں نے دعدہ کیا کہ دہ اس نزاع میں بنوعبد مناف کاساتھ دیں سے ۔ خوشبو میں ہاتھ ڈیو نے کے باصف یہ قبائل ' مُعَلِّنِبُون ' (خوشبودالے) کے لفظ سے معردف ہوئے۔

بنو عبدالدار نے بھی زور شور سے مقابلہ کی تیاری شردع کر دی۔ اور اپنے صیف آبال کو امداو کے لئے جایا انہوں نے خون سے بحرا ہوا آیک پیالہ رکھا۔ اور کہاس پیالہ میں جو فخص المہ اور کہاس پیالہ میں جو فخص المجتد ڈاے گاوہ امارے معاونی میں شار ہو المجتد ڈاے گاوہ امارے معاونی میں شار ہو اللہ نا آبود اللّی جائے کی وجہ ہے۔ آبال آدیو تھ ٹی اللّی اللہ نا آر خون جائے والے ) کے نام سے مشہور سوئے۔ جن آبال نے ان کا ساتھ ویے کا عمد کیا وہ یہ ہیں۔

بنو مخزدم - بنوستم - بنو جح - بنوعدی بن کعب - بعض وانشمند اور نیک فطرت افر ، ک کو ششول ہے ان جمل مصافحت کی صورت پیدا ہو گئی اور میہ طعے پایا کہ رفادہ - تیادہ اور سقایہ کے مناصب عبد مناف کے جیٹوں کو ملیس گے - محابہ اور لواء کے منصب عبدالدار کے جیٹوں کے میرد کئے جائمیں گے اور وار الندوہ وونوں کے در میان مشترک رہے گا۔

چنانچ گر سوار وستوں کی قیادت عبد طمس بن عبد مناف کو دی کئے۔ عبد شمس بعد امید ۔ امید کے بعد حرب اور حرب کے بعد ابو سفیان کوید منصب طا۔ جنگ کے وقت اشر ب سب سالار اس خاندان کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ احد ۔ خندتی میں کفار کے اقدر کا سردار ابو سفیان تھا۔ بدر میں قیادت عقب بن رہید کو تفویض کی گئے۔ اس کی ایک وجہ توید تھی کہ عقب کی مشب کی عمر ابو سفیان سے بری تھی ۔ نیز ابو سفیان اس وقت مکہ میں نہ تھا۔ بلکہ قریش ک تجارتی کاروال کے ساتھ شام میابوا تھا۔ (۱)

رفادہ کا منصب عبد من ف کے بعد ہاشم کو۔ ان کے بعد عبد المطلب کو۔ ن سے معد المطلب کو۔ ن سے معد ابو طالب کو ان کے بعد اور معر سے خلافت عب سے کا خاتمہ ہو گیا۔

سقایہ کا منصب بھی عبد مناف کے بعد ہاشم ۔ ان کے بعد مطلب کو طا۔ جب ہشم ۔ فرزند شیبہ (عبد المطلب) ہوئے ہوئے تو انسیں ھا۔ سیکن مطاب ی وفت کے بعد والل

ما قام و برائد ال إن احوال جداول صفى ٢٥ - ٢٥

ا ہے بھتیج عبدالمطلب سے بید منصب چیننے کی کوشش کی۔ تمام ان مکانات اور کھلے صحوں پر قعندكر لياجمان عبدالمطلب حاجيول كوزبيب طاياني بلان كالتظام كرت تعد عبدالمطلب نے اپنے رشتہ داروں کومد دے لئے پکاراانہوں نے بید کد کر ساتھ دینے ہے ا نکار کر دیا کہ بید معاطر میتے اور بھتیے کے در میان ہے ہم مداخلت سے معذور ہیں۔ عبد المطلب نے بیڑب ہیں ا ہے تنھال والوں کومد د کے لئے لکھا آپ کے ماموں ابو سعد بن عدی التجار آپ کا خط پڑھ کر رو بزے اور اس سواروں کو ساتھ لے کر مکہ پہنچ اور ابھ (وادی مکہ) میں قیام کیا۔ عبد تمطلب كومعلوم بوانوانهول في آكر كم أنْ يَزْنُ يَاخَالُ المول جان كم تشريف لي علي آب في كما لا وَاللهِ عَلَى اللَّهِي نَوْفَلًا بخدا! اليانسي بوسكما جب تك مِن لوفل سه ملاقات نه كراون - عيدالمطلب في بتاياكه انسين من حجر من مشائخ قريش ك سائف بينم جموز آد جول - ابوسعد فورأ وبال منتج نوفل انهين وكيم كر كمرب بوطئ اوركها . يَا أَبَّا سَعْدِ أَنْعِمْ \_ صَبَاعًا إعابو معد إصبح مبارك موابو معدفي واب ويالا أنْعَدَ اللهُ لَكَ صَبَاعًا الله تعالى تیری صبح کومبارک ند کرے ۔ مد کر مکوار بے نیام کر لی اور اعلان کیار ب کعبہ کی قتم! اگر تم میرے بھانچے کواس کی چیزیں اوٹانسیں دیگے توہیں اس تکوار کو تمہارے خون ہیں ڈبو دوں گا۔ نوفل نے کمامیں تے یہ ساری چیزیں اے لوٹاوی ہیں۔ ابو سعد نے رؤساقریش کو اس پر گواو بنایا۔ پھرچندروزا ہے بھانج کے پاس رہے پھر عمرہ ادا کیااور پٹرب لوٹ گئے۔

اس واقعہ کے بعد نوفل نے ہشم کے خلاف اپنے بھائی عبد شمس کے بیٹول کے ساتھ گھ جو ژ سر سیا بی خراعہ نے جس کی وجہ سے عبدالمطلب کا ساتھ دینے کا علان کیا۔

عبد المطب کے بعد ابوطان کو سقایہ کا منصب طا۔ آپ نے اپنی ذندگی میں اپنی بھائی عباس کو وے ویا۔ اس کی وجہ یہ بنائی جاتی ہے کہ ایک سال مالی کمزوری کی وجہ سے سقایہ کے فرائض انجام وینے کے لئے ابوطان نے اپنے بھائی عبس سے دس بزار درہم قرض کئے اور سال کے اندر قرض اوا کر دینے کا وعدہ کیا جب سال گزر گیاوہ قرض اوا نہ کر سکے توانسوں نے سقایہ کا منصب معزرت عباس کے حوالے کر دیں۔ (۱)

حضرت ہائیم کانام عمرویہ عمرتف اور عبد شمس جوڑے کے بھائی تھے جب پیدا ہوئے توہا تیم کے پوک کانگوٹھا عبد شمس کے سرکے سرتھ چسپاں تھا،اس کوالگ کرنے کے سئے تیزد ھار آلہ استعمال کیا جس سے خون کے چند قطرے ٹیک پڑے ۔ لوگوں نے از راہ قیاف کمتا شروع کیا

ب سيرة النبومية از زيقي وحلان ، حيداون، صفحة ۴۵ ـ ۴4

کہ ان کی اولاد کے در میان خونریزی ہوگی۔ ان دونوں ہمائی اور بھتجامیہ کے در میان عدادت
کی پہلی وجہ حسد تھی اپنے وب کے بعد ہاشم اپنی خصال حمیدہ کے باعث قوم کے سردار بن گئان
کے جودو در م کلبادل برد قت بر ستار بتاتھا میہ بتگلف برد ابنے کی کوشش کر آتھا۔ لوگوں نے اے
سجھ یا کہ باشم سے ریس کر تا چھوڑ دو۔ لیکن وہ بازنہ آیا اس نے ہاشم کو منافرہ کا چیلنج دیں۔ آپ
نے اپنے عالی منصب کے چیش نظر اس چیلنج کو قبول کرنے سے گریز کیا۔ نوگوں نے ہاشم کو مجور
کیا کہ وہ اس چینج کو قبول کرتے۔

وَقَالَ هَاشِهُ إِلْمَيْهَ أَنْ فِرُكَ عَلى خَمْسِيْنَ نَاقَةُ سُوْدِ الْمَرْقِ
 شُخُوْبِمَكُةَ وَالْجِلَاءِ عَنْ مَكُلةً عَشْرَ سِنِيْنَ .

" میں تسارے منافرے کے چینے کو قبول کر آ ہوں جو بازی ہار جائے وہ یک پہلی و نغنیاں فائ کرے جن کی سکھیں کالی ہوں۔ نیز وہ مکہ سے دس سال کے لئے چلا جائے۔ "

امیہ نے یہ شرط منظور کرنی۔ مسفان کے کابن الحراعی کو تھم مقرر کیا گیاد دنوں فریق ہے ا حامیوں کے ساتھ مسفان روانہ ہوئے۔ اس سے پہنے کہ کابن کو دونوں فریق اپنی آید کے مقصد سے آگاہ کر تے اس نے نود ہی کہنا شروع کیا۔

وَالْقَدِّرُ الْبَاهِرُ وَالْكُوْكُ الظَّاهِرُ وَالْغَامُ الْمَاطِرُ وَهَا بِالْجَوْمِنَ طَائِرُ لَقَدُّ سَبَقَ هَا يَتُمْ أُمَّيَّةَ عَلَيْهَا فِرَ

یاداں ہے۔ اور فضامیں اڑنے والے پر ندوں کی کہ ہاشم امیہ سے مفاتر میں ''موئے سبقت لے گیا۔ '' (1)

امیہ بازی بارے نے باعث وس سال تک شام میں خود الفتیار کر دہ جلا وطنی بی زندگی سزار تاریا۔ حضرت باشم نے پچ س کالی ستھموں والی او نشیوں کو ذرج کیااور عوام میں ان کا محوشت تقسیم کر دیا۔

رہیں بن بکار سے اپنی آبایف الموفقیات میں حفرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت کر ہے۔ ہوئے کھواسے ۔

ا من قبید قریش کے بال زمانہ جاہیت میں ایک رسم "احتقام" کے نام سے مرویٰ تھی۔ جب کولی خامدان مفدس اقاش موجا کا وہ شہر سے دور صحرامیں کل جائے وہاں جا مراہے نہیے

نصب کر دہتے گھران تحیموں میں روپوش ہوجاتے۔ یمان تک کہ وہ وہیں فاق کھی ہے کے بعد وگرے وم توڑ دیتے۔ اور کسی کو خبر نہ ہونے دیتے کہ وہ مفلس اور کنگال ہو گئے ہیں۔ اور اب نویت یمان تک پہنچ گئی ہے کہ انہیں ایک نوالہ تک بھی میسر نہیں ہاکہ وہ سدر متی ہی کر مکیس۔ جب باشم جوان ہوئے اور انہیں اس ہو مناک رسم کا پاتے چلا تو انہوں نے اپنی توم کو اکنی کر کے بیہ خطید دیا۔

> يَامَعُشَرَ قُرَيْنَ الْعِزَةَ مَعُرَكُثْرَةِ الْعَدَدِ وَقَدَ اصْبَعْتُهُ الْكُثَرَ الْعَرَبِ آمُوالاً وَآعَزَهُمُ لَنَمُ الْوَالَ هٰذَا الْاِحْتِفَادَقَدُ الْفَعَلَ كَتِيْرِ مِنْكُورُ وَقَدُرَائِتُ رَايَا قَالُوا : رَايَكُورَ شِيْدٌ فَهُوا كَانَتِهُ مَعَلَ كَتِيْرِ مِنْكُورُ وَقَدُرَائِتُ رَايَا قَالُوا : رَايَكُورَ شِيْدٌ فَهُوا كَانَتِه مَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ فَا فَعُلَمَ اللّهِ فَقِيْرٌ عَدَدُهُ بِعَدِ عِيَالِهِ فَيَكُونُ لِلْ نَجُلٍ عَنِي فَكَاكُورُ لِحُلَةَ الشِّنَاءِ وَرِحْلَة الصَّيْفِ إِلَى التَّامِرِ لِوَالْمَكُونُ فَكُولُونَ فَي السَّنَاءِ وَرَحْلَة الصَّيْفِ إِلَى التَّامِرِ عَنَالُهُ فِي فِلْلِهِ وَكَانَ ذَلِكَ قَطَعًا لِلْإِحْتِفَادِ - قَالُوا يَعْمَ مَا رَائِتَ فَالْفَ بَنِي النَّاسِ .

"اے گروہ قرایش! قبیلہ کی عزت افراد کی کثرت ہے ہوتی ہے۔ ابل عرب ہیں جو مال کی فراوائی اور افراد کی کثرت کے اعتبار سے تمہیں ہرتری ماصل ہے۔ لیکن اختفاد کی فتیج رسم نے تمہارے بہت سے خاندانوں کو موت کے گھلٹ آبار دیا ہے۔ میری آبکہ تجویز ہے اگر آپادگ اس کوسیس فوم نے کمافرہائے ۔ آپ کی ہر تجویز بہت عمدہ ہوتی ہے۔ آپ ہمیں حکم ویں ہاکہ ہم اس کی تعمیل کریں۔ ہائم نے کہ میری رائے یہ ہے کہ تم میں سے جو مفس اور کنگال ہے ان کو جن دولت مند خاندانوں کے ساتھ طادوں۔ ہرغتی کے ماتھ ایک ماتھ آبکہ فقیر معاس کے کبند کے طادوں۔ جب تم لوگ آپ نے تنجدتی کارواں ہے تر موسم کرہ اور موسم سرماجی شام اور عب اس کاروبار جس تم باور خواس نفع ہو تواس نفع جن تم ان کو شریب کر لو آکہ وہ تمہارے کاروبار جس تم سرماجی شام اور عب اس کاروبار جس تم بی نفع ہو تواس نفع جن تم ان کو شریب کر لو آکہ وہ تمہارے کاروبار جس تم بی خواس کے زندگی بسرکر ہیں۔ فاقد کشی کے باعث انسیں سامیہ جن خواس کی زندگی بسرکر ہیں۔ فاقد کشی کے باعث انسیں سامیہ جن خواس کو زندگی بسرکر ہیں۔ فاقد کشی کے باعث انسیں سامیہ جن خواس کی زندگی بسرکر ہیں۔ فاقد کشی کے باعث انسیں سامیہ جن خواس کی زندگی بسرکر ہیں۔ فاقد کشی کے باعث انسیں سامیہ جن خواس کی زندگی بسرکر ہیں۔ فاقد کشی کے باعث انسیں سامیہ جن خواس کی زندگی بسرکر ہیں۔ فاقد کشی کے باعث انسیں

مرنے کی نوبت نہ آ جائے۔ اس طرح یہ احتفاد کی ہیج رسم فتم ہو جائے گی- سب نے اس رائے کو بہت پہند کیا۔ پس معزت ہاشم نے ہر فنی کے ساتھ ایک مفلس خاندان کو طادیا۔ اس حکمت عملی سے ساری قوم کوایک دو سرے کے ساتھ مجتمع کر دیا۔ " (۱)

ہاشم اور ان کے بھائیوں کو المجیرون تعنی پناہ دینے والے کما جاتا۔ کیونکہ یہ لوگ اپی مخاوت اور سیاد ت کے باعث سارے عرب کے لئے بھترین پناہ گاہ تھے۔

ایک و فد قط سال کے بعث شدید فاقد تک نوب پینے گئی لوگوں کو کئی کئی روز تک کھانے

کے لئے بچھ میسرنہ آن ۔ ہاشم مکہ سے شام گئے وہاں سے آٹا ور کھک فریدااور مج کے ایام شی
لدے ہوئے او نوں کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ روٹیاں پکائی گئیں۔ او نٹ قطار در قطار ذرخ
ہوتے رہے ان کے گوشت کو پکا یہ کیا سالن کے شور بے میں روٹیاں کوٹ کوٹ کر ڈائی گئیں
اور ٹرید بنا یا گیا تمام تو گوں کے لئے وستر خوان بچھاد یا گیا اور سب کو کھانے کی دعوت دی گئی۔
سب نے خوب کھا یا یماں تک کہ سیر ہو گئے اس وجہ سے آپ کوہاشم کما جانے لگا۔ باشم کا معنی
سب نے خوب کھا یا یماں تک کہ سیر ہو گئے اس وجہ سے آپ کوہاشم کما جانے لگا۔ باشم کا معنی
سب نے خوب کھا یا یماں تک کہ سیر ہو گئے اس وجہ سے آپ کوہاشم کما جانے لگا۔ باشم کا معنی

ہ آپ کوابو البطحاء اور سید البطحاء مجی کماجا آعسرویسر جیں ان کاوسترخوان معمانوں کے لئے بچھ رہتا۔ شعراء عرب نے ہاشم کی درح سرائی جی خوب طبع آنائی کی ہے آپ کی ضیافت طبع کے لئے بطور نموزد آبک قطعہ حاضرے۔

ایک محالی سے مروی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی القد تعالیٰ علیہ و ملم اور حضرت ابو بجر صدیق رضی القد عنہ کو باب بنی شیبہ کے پاس دیکھا وہاں سے ایک فخص گزر الور اس نے بیہ شعریہ جا۔

يَا يُهَا الرَّجُلُ الْمُحَوِّلُ رَحْلَهُ ﴿ الْاَ نَزَلْتَ بِأَلِ عَبْدِ الدَّامِ

" اے وہ مخص جس نے اپنا کادہ الٹاکیا ہوا ہے کیا تو عبدالدار کی اولاد ۔۔ یاس معمان نہیں ٹھسرا۔ "

هَبَكَتُلَكَ الْمُنْكَ لَوْنَوْلُتَ بِمِيطِيعِهِ مَنْعُوْكَ مِنْ عَدَامِ وَمِنْ أَفْتَادَ " تيري ال تجير وئ أمر توان كے صحن ميں اتر آ، تووہ تجي افل ساور تنگ وت ہے ، جو ليتے ۔ "

مان المان والشاوق بيرواني مور عبد وال معتمل من

رسول افقه صلی الله تعالی علیه وسلم نے ساتو حضرت ابو بحری طرف متوجہ ہوئے اور فر ، یاکی شاحر نے ہوں علی استم معلی آکبر نے عرض کیا آلا وَالّذِی بَعَتَلَاقَ بِاللّهُ عَیْقَ اس خدا کی تشم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرما یا ہے شاعر نے ایسائسیں کما بلکہ اس نے ہوں کما ہے میں نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرما یا ہے شاعر نے ایسائسیں کما بلکہ اس نے بوں کما ہے تنافی کی اللّه میں آلم اللّه کھوٹ جس نے اپنا کجوہ الٹاکیا ہوا ہے کیا تو عبد مناف کی اولاد کے بال معمان نہیں ٹھرا۔ "

هَمَلَتُكَ أَمُّكَ لَوْنَزَلْتَ بِرِيَّولِهِمْ مَنْعُوْكَ مِنْ عَلَاهِ وَهِنَ إِثْرَ فِ "تَمرى الله تَجْهِر وَحَ أَكُر تَوَانَ كَ صَحَنَ مِن الرَّ مَا تَوَوه تَجْهِ افلاس اور تَكُ ومتى سے بچالیتے۔"

لَلْنَا لِطِلْمِنَ غَنِيْتُهُمْ بِغَقِيْرِهِمْ حَتَى يَعُوْدَ نَقِيْرُهُمْ كَالْكَافِيَ اللهِ اللهِ عَنْ يَعُود نَقِيْرُهُمْ كَالْكَافِي اللهِ اللهِ عَنْ كُوا ہِنَا فَقِيرِ كَ سَاتَهُ الله اللهِ عَنْ كُول عِنْ كَ اللهُ كَانْقُيرِ اللهُ عَنْ كُول طرح الني ضروريت كا ان كے بال ہے جب لوٹن ہے تووہ بھی أیک غنی كی طرح اپنی ضروريت كا كفيل بن جاتا ہے۔ "

یہ سن کر رسول کر ہم مسلی القد علیہ وسلم نے تمیسم فرہا یا اور کہا ہیں نے بھی یہ اشعار اس طرت نے جیں۔ (1)

علامه آلوى لكيتي مي-

وَقَدُكَانَ يَغِيلُ إِنْنَ التَبِيلِ وَلُؤَذِى الْحَقُونَ وَكَانَ فُورُونُولِ الله صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّهَ يَثَلَا لَا فَيْ وَجُهِهِ لَا يَوَاهُ احَدُ إِلَّا فَتَبَلَ يَدَهُ وَلَا يَمُرُّ بِثَنَى ءِ إِلَّا سَجَدَلَهُ وَكَانَ يُصْلَبُ مِجُودٍ عِ الْمَثَلُ وَهُوا وَلُ مَنْ سَنَ الرِحْسَتَيْنِ لِعُمَّ يُشِي رِحْسَةً الشِّتَاء وَرِحْلَة الضَيْفِ .

" آپ مسافرول کوسوار کیا کرتے تھے لوگوں کے ولی حقوق اپنی جیب سے اوا کرتے ابقد کے رسول کانور آپ کے چرہ پر ضوفشاں رہتاتھ ۔ جو آ دمی آپ کی زیارت کر آ آپ کے ہاتھ چوم بیتا جب بھی آپ کسی چیز کے پاس سے گزرتے تو وہ سجدہ میں کر جاتی آپ کی سخاوت بطور ضرب المثل عرب میں گزرتے تو وہ سجدہ میں کر جاتی آپ کی سخاوت بطور ضرب المثل عرب میں

<sup>1 -</sup> السيرة التبويية زيني وحلان ، مبيداول . صفحه ٢٩ - ٢٩

مشہور متمی ۔ وہ پہلے فخص ہیں جنہوں نے قریش کے دو سفروں کا آغاز کیا۔ ایک تجارتی سفر سردیوں میں دوسرا تجارتی سفر مرمیوں میں۔ " (1)

عبد مناف کے بینوں نے اہل کہ کے لئے مختلف بادشاہوں سے اجازت نامے حاصل کئے مار کہ سے لوگ تجارتی مقاصد کے لئے ان ممالک میں آزادی سے آیدور دفت جاری رکھ سکیں اور کوئی ان سے تعرض نہ کر ہے انہیں اجازت ناموں کی وجہ سے اہل کمہ کے کاروبار کا دائر و دسیع ہوا جمال بھی یہ لوگ ہوت وہاں کی حکومت ان کی جانوں اور تجبرتی کاروانوں کی حفاظت کی مفانت ویتی ۔ یہ ہوگ آزادی سے خرید و قرو خت کرتے اور خوب نفع کماتے۔ حفزت ہاشم مفانت ویتی ۔ یہ ہوگ آزادی سے خرید و قرو خت کرتے اور خوب نفع کماتے ۔ حفزت ہاشم نے شام روم اور غسان کے حکر انوں سے اجازت نامہ حاصل کی عبد شمس نے نجاشی وال حبث سے نوفل نے سری شاہ ایران سے ، مطلب نے حمیر کے ملاطین سے اجازت نامے حاصل کے تھے ۔ ( ۴)

«عفرت ہشم جس شام کو ڈی انجہ کا جاند نظر آ نامیج سویرے حرم میں تشریف لات اور کھیا کی دیوار کے ساتھ فیک لگا کر کھڑے ہوتے اور خطبہ ارشاد فرماتے۔

اے اور اور قریش تم عرب کے سردار ہو۔ تہمارے چرے برے حسین بیر۔ تم زیر ک اور دائشمند ہو۔ اے گروہ قریش! تم اللہ کے گھر کے پڑوی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہونے کی عرب عطافرہ بن بیروی ہونے کی عرب عطافرہ بن کے۔ اور اس کا ہمسایہ بنے کی خصوصیت سے نواز اب ۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے والے اور اس کا اوب واحزام کرنے والے ایمی سکم کی زیارت کرنے والے ایمی سکمین ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے معمانوں کی عرب کے تم زیادہ حقدار ہو۔ اس گھر کے رب کی صمانوں اور اس کے گھر کے زائزین کی عرب کرو۔ اس گھر کے رب کی صم اگر میرے پاس اتن سرمایہ ہو تا تو ہیں خود ہی یہ سارا ہو جو افعا آ۔ ہیں اپ میرے پاس اتن سرمایہ ہو تا تو ہیں خود ہی یہ سارا ہو جو افعا آ۔ ہیں اپ بیزو اور طان مال سے اس مقصد کے لئے کھے حصد نکانوں گا ایہ مال جس سے مامل کرنے ہیں نہ تعظم روار کھا گیا۔

PAPER OF PRINCE OF PARE

العرب الأحدال عبد أوه المحروف الأعلال لأخراعيد أوه العقومة الطقاعة أل عداعية عن المعتقدة

ے۔ اور نہ اس میں پچھے حرام داخل ہے۔ میں تم سے یہ التماس کر آیا ہوں کہ جو چاہے اس نیک مقصد کے لئے مالی تعبون کرے۔ کوئی آ دمی ایسامال نہ دے جو پاکیزہ نہ ہوجس کے حصول میں کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہواور کسی سے زیر وستی چھیزا گیا ہو۔

اٹل مکہ آپ کی اس دعوت کو بسروچیٹم قبول کرتے اور بڑھ چڑھ کر مانی تعاون کرتے۔ میہ سب چیزس دارالندوہ میں جمع کر دی جائیں۔

حفرت ہاشم کا ایک خطبہ جو فصاحت و بلاغت کے علاوہ حکیمانہ اقوال کا ایک مرقع رہا ہے۔
تاظریّن کی خدمت ہیں چیش کر آبوں۔ اس کے مطالعہ سے حضرت ہاشم کی بلند نظری ورقوم کی
اصلاح و فلاح کے لئے ان کے حکیم نہ انداز فکر کی گرائیوں اور وسعتوں کا آپ اندازہ نگا سکیں
گے۔ وہ مکارم اخلاق جن سے ان کی ذات متصف تھی اس کا بھی آپ کو پچھے نہ ہو
جائے گا۔

قریش اور خزاعہ کے دو قبیلے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باہمی منافرت میں ان سے فیصلہ چاہا کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک قبیلہ کے فضائل بیان کرتے اور دوسرے کی کمزور یوں اور رذائل کاذکر کرتے۔ "پ نے بزے نرائے انداز سے ان کے نتنفر دلوں کوجوڑنے کی دور اخوت و محبت کے رشتہ میں برونے کی سعی مشکور فرمائی۔

يُرْفُبُ فِي حِوَادِكُوْ وَانْصِفُوْامِنَ انْفَسِكُوْ يُوَثَّقُ بِكُودَهُ الْمُعْتَمُ بِمُكَادِهِ الْاَحْلَاقِ فَإِنَّهَا دِفْعَةٌ وَالْآلُو وَالْاَحْلُاقَ الدَّيْلَةَةُ فَإِنْهَا تَعْنَدُمُ الظَّرِفَ وَمَعْدٍ مُرالْمَجْنَ

'' اے لوگو اہم ''ل ابراہیم ہیں اولاد اساعیل ہیں گفتر بن کنانہ کے فرزند ہیں قصی بن کلاب کے بیٹے ہیں اور مک کے مالک ہیں اور حرم میں رہے والے ہیں۔ حسب کی بیندی اور برزرگی کی پھٹٹی جارے گئے ہے۔ جس نے کس کے ساتھ دوستی کامعلہ کیا ہے اس کی مدد ضروری ہے۔ اور آگر وہ پکارے تواس کولبیک کمنالازی ہے بجزاس کے کہ اس کی وعوت اپنے قبیلہ ہے سرکشی اور قطع رحمی کی ہو۔ اے قصی کے بیٹو! تم اس طرح ہو جس طرح در خت کی د و شنبیاں ہوتی ہیں اگر ان میں ہے ایک ٹوٹ جا ہے تو د و سری بھی و حشت اور نقصان ہے دو جار ہوتی ہے تکوار کی حفاظت اس ک نیام عی سے ہوسکتی ہے جو آومی اپنے قبیلہ پر تیم اندازی کریا ہے وہ خوہ بھی اینے تیے کانشانہ بنمآے اے لوگو احلم اور ہر دہری ہزرگی ہے مب کامیانی کالید ہے۔ اجھائی کی خران ہے اور مخاوت مرداری ہے اور جهات کمینکی ہے۔ ون بدلتے رہتے ہیں زمانہ تغیریذر رہتا ہے اور ہ السان کو اینے کام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اپنے عمل کے باعث اس سے ہزیریں و جاتی ہے۔ ایکھ کام کر ولوگ تمہاری تھریف مریں ئے فضول وق سے وامن کش رہو یہ ہے وقوف ہوگ تم سے میں در ر میں ہے۔ پنے ہم نشین کی عزت کر و تساری مجاسیں تباور میں گی اپ شریک کاری حفاظت کر ولوگ تساری بناه کینے کے مشاق ہوں گے۔ این ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ تم یہ اعتاد کیا جائے گا۔ مکارم اخلاق ں یا مندی کر و کیونکد اس میں تمہاری باندی ہے اور کمیٹ عاد توں ہے وور ر ہو کیونکہ اس ہے عزات خاک میں مل جاتی ہے اور ناموری کا قصر منسد '' يرمانا عد " (١)

العزت؛ فَمَنَ فِرابِهِي بِكِيْسَ مِلْ أَنْ يَسْتِقِي لَا سَيْ فَالْمُوالِ شَاسِ لَقَا أَنْ سِيخَ عَارِقَ

کاروال کو لے کر شام کے علاقہ میں گئے وہیں بیار ہوئے اور وفات پائی آپ کا حزار غزہ شہ میں ہے۔

## عيدالمطلب

آپ پہلے پڑھ بچے ہیں کہ عبد مناف کے چار بیٹے تھے۔ سب سے بڑے کانام ہشم تھا۔

سب سے چھوٹے کانام مطلب تھا۔ ہشم تجارت کے لئے شام جارے تھے راستہ میں ان کا گردیٹرب کی بہتی ہے ہوا۔ عمروین لبیدا تھڑر جی جو ھانواوہ بی نجار کے سردار تھے ان کے ہاں چندروز کے لئے تھمرے اس اشاء میں عمروکی بیٹی سلمی کو ویکھا۔ ہاشم نے اس کارشتہ اس کے باب سے طلب کیا عمرو نے بڑی نوشی سے اپنی پچی کارشتہ کہ کے قرایشی سردار ہاشم کو وینا منظور کر لیا۔ شادی طے پائی لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ ابستہ عمرونے یہ شرط مگائی کہ جب اس کی پچک کر لیا۔ شادی طے پائی لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ ابستہ عمرونے یہ شرط مگائی کہ جب اس کی پچک کے ال اولاد پیدا ہونے کا وقت آئے گاتوہ بچہ۔ پچک اپنے گھریں جنگی۔ ہاشم اپنے کار وبار کے سلسلہ میں ملک شام کو روانہ ہو گئے اپنی کار وباری مصروفیتوں سے فارغ ہونے کے بعد واپسی پراپنے سسرال آئے عمرونے آپی ہی کور خصت کیا آپ اے لے کر مکہ پنچے کچھ عرصدوبال رہوہ معالم ہو گئیں جب بھی پیدائش کاو تت قریب آگیاتو حسب وعدہ آپ نے اپنی ذوجہ کو راس کے بیاس بیٹر ب بھیج د یاجب مولود مسعود پیدا ہواتواس کے سرکے بالوں میں چھو سندیال تھاس کے باس بیٹر ب بھیج د یاجب مولود مسعود پیدا ہواتواس کے سرکے بالوں میں چھو سندیال تھاس کو لیک کی ۔

شیبہ اور ان کی والدہ سلمی بیڑب ہیں ہی رہ سکنی سات سال کا عرصہ سرز سمیا انفاقاً بنو حرث بن عبد مناف کا آیک آومی بیڑب سے سرزا اس نے وہاں سس بجول کو نشانہ بازی کرتے و کھا ایک بچہ جب اس کا تیم نشانہ پر جا لگنا تو بوی مسرت اور فخرے نعرہ لگا آ۔

آنَا أَبْنُ هَاشِهِ آنَا أَبْنُ سَيْدٍ الْبَطْحَاء

و بعین میں بی ہاشم کافرزند ہوں میں بعلمائی وادی کے سردار کا بیٹا ہوں۔ " جہوہ فض کمہ واپس آیا تو مطلب کے پاس کیاوہ اس وقت جرمیں مجلس جمائے بیٹھے تھے اس نے انہیں سارا واقعہ کمہ سنایا اور کمایہ کسی طرح مناسب نہیں کہ ہاشم کا بیٹا فریب الوطنی کی زندگی بسر کر آیا ہے جاؤ اور اے ضرور اپنے وطن واپس لاؤ تاکہ اپنے خاندان کے بچول میں پروان چڑھے۔ مطلب نے کہا کہ میں ابھی ہڑب جاکر اپنے بھیجے کو لے آنا ہوں۔ اس آوی لے اس سفر کے لئے اپنی او مثنی پیش کی مطلب اس پر سوار ہوئے تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے بیڑب سنچے میں قول کی ہے کہ آپ نے اپنی اور کی ایور سلمی کو کھا کہ وہ بیج سمیت ان کے ہمراہ کمہ چلے یا کہ بچر کی سیجے ماحول میں مناسب تربیت اور پرورش ہو سکے۔ سلمی نے خور تو کمہ جانوں میں مناسب تربیت اور پرورش ہو سکے۔ سلمی نے خور تو کمہ سمجے پر رضامند ہو آنے سے افکار کر دیا لیمن اپنے بیٹے کے مستقبل کی خاطر نے کو کمہ سمجے پر رضامند ہو گئیں۔

مطلب نے اپ بہتے شیبہ کو او نمنی پر اپ بہتے ہوا یا اور کم کے لئے روانہ ہو گئے کہ پہنچ تو دو پسر کا وقت تھا ہو ہے ہوا ہی اپنی جلسیں جمائے بیٹھے تھے جب مطلب ایجے یا س حرار کا وقت تھا ہو ہے ہو چھا ہے کہ کون ہے آپ نے جواب ویا یہ میرافلام ہے۔ گر پہنچ ہوی نے نے کر رے انہوں نے ہو چھا ہے کہ کون ہے آپ نے جواب ویا کہ بید میرافلام ہے۔ اس طرح شیب نے نے کے بارے میں استفیار کیا تو اے بھی ہی جواب ویا کہ بید میرافلام ہے۔ اس طرح شیب عبد المطلب کے نام ہے مشہور ہو مے کار مطلب نے نے کو نسلایا نیالباس پسنایا اور لوگوں کو بتا یا کہ بید میرے ہوئے ہا کہ کار نے جگر ہے لیکن عبد المطلب کے نام کو ایسی مقبورت حاصل کہ یہ میرے ہوئے ہا ہم کالخت جگر ہے لیکن عبد المطلب کے نام کو ایسی مقبورت حاصل ہوئی کہ عمر بھرائی یا مقباس کی طرف کی نے توجہ شد دی۔

جب عبدالمطلب سن رشد کو پنچ اور اپنی ذمه داریاں جھانے کے قاتل ہو گئے تو آپ کے مشغق چی مطلب نے آپ کے باپ کی جائیداد ان کے حوالے کر دی نیز رفادہ سقایہ وغیرہ مناصب جو ہائیم کے سرد تنے وہ بھی ان کے حوالے کر دیئے۔ کمہ کے سائی حالات کے خمن میں آپ یہ پڑھ جی ان کے حوالے کر دیئے۔ کمہ کے سائی حالات کے خمن میں آپ یہ پڑھ جی ان کے می اس مرح عبدالمطلب کے پاوفل نے ان سامانہ کا در ان کے مکانات اور ساز و سمان پر قبضہ کر لیاجو سقایہ کا فریضہ اواکر نے کے لئے باشم کے پاس تنے اور پر کس طرح عبدالمطلب نے اپنے ماموں ابو سعد کے تعاون سے اپنا حق والی لیاس لئے اب اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

بنو جرہم کو بنو فراند نے جب مکہ ہے جلاوطن کیا توانسوں نے بیت اللہ شریف کے اندر سونے کے جو دو ہرن آویزاں تھے اور مکواریں زر ہیں اور دیگر جہتی سمان ۔ وہ سب زحرم کے کئویں میں پھینکا پھراس کو منی ہے بھر دیا تاکہ بنو فتراند و غیر وان سے فائدونہ افعا تکیں۔ چنا نچہ سینکڑوں سال زحرم بند پڑارہا۔ حتی کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی یاداور اس کی ابھیت محوجو مئی۔ یوگ مکہ کے دوس ہے کنوؤں ہے اپنی ضروریات پوری کرنے گئے۔ الم ابوالقاسم السيلي افي كتاب الروض الانف مي تكھتے ہيں \_كم " بنوجر ہم كى بد كاريول كے نتيجہ ميں زعزم كا پائى خشك ہو كيا تھا اور اس نعمت سے اللہ تعالی نے انسيس محروم كر ديا تھا۔ " (1)

ایک روز عبدالمطلب حطیم می سورے تھے کی نے خواب میں آکر اُماا حفرطیبہ۔ طیبہ کو دوانہوں نے پوچھا۔ طیبہ کیا ہے تو کئے وال غائب ہو گیا۔ دوسری رات پھر جب وہ اپ بستر پر آکر لیئے آگے گئی تواس شخص نے پھر کماا حقربرہ۔ برہ کو کھودو آپ نے پوچھابرہ کیا ہے تو پھر دہ غائب ہو گیا تیسری رات پھر خواب میں آواز آئی احفر مضنونہ ۔ مضنونہ کو کھودو۔ آپ نے پوچھا مضنونہ کی ہو وہ پھر غائب ہو گیا۔ جب چوتھی رات آئی اور وہ اپنی خواب گاہ میں آرام کرنے کے لئے تی آواز آئی احفر زمزم ، زمزم کو کھودو۔ آپ نے چھاز مزم کی ہے وہ پھر غائب ہو گیا۔ جب چوتھی رات آئی اور وہ اپنی خواب گاہ میں آرام کرنے کے لئے لئے تو آ کھے لگتے ہی آواز آئی احفر زمزم ، زمزم کو کھودو۔ آپ نے بوچھاز مزم کی ہے جب رام کی ہے ؟ آج اس شخص نے تفصیلات بتاتے ہوئے کیں۔

تُرَاثُ مِنْ آبِيْكَ الْاَعْظَو لَا تَنْزِفُ آبَدًا وَلَا تُذَمُّرَ اَنِيَ لَعَجِيْجَ الْاَعْظُو وَهِى بَيْنَ لَفَرْفِ وَالذَيمِ، عِنْدَ نُقُرُقِ الْغُرَبِ لَاَعْقَمِم عِنْدَ قَرْيَةِ النَّهُ لِ

" زمزم تیرے پور نامور کی میراث ہے۔ یہ چشمہ نہ اس کا پانی ختم ہو، ہاور نہ اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ اس سے حجج کرام کو سیراب کیا جاتا ہے یہ گویر اور خون کے در میان میں ہے جمال کالاکواچو نجیس مار رہ ہے۔ چیونشوں کی بہتی کے بالکل قریب۔ "

جب تنصیلات کا علم ہو گیا تو دو سرے روز آپ اپنے بیٹے حارث کے ہمراہ کدال ہے کر اس وقت ان کا ہی ایک بیٹر تھ ) آگئے اساف اور تاکلہ کے در میان جہال مشرکین بتوں کے لئے قربانی کے جانور ذریح کیا کرتے تھے وہاں پٹیچ دیکھا ایک سیاہ رنگ کا کوا وہاں چو نجیس مار رہ ہے کھدائی شروع کر دی میماں تک کہ وہ ایک ایس ہے تک پہنچ گئے جس سے کامیابی کے امکانات روشن ہوگئے آپ نے فرط مسرت سے القدا کبر کا تعروباند کیا قرایش نے ابتداء میں تواس کوش کوسعی لاحاصل سجھتے ہوئے کوئی پروا ندکی لیکن جب کامیابی کے آجر نمایاں ہونے گئے توانسوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ جوہ زمز م ہم سب کے باپ کا کنوال ہے۔ اس سے ہمیں توانسوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ جوہ زمز م ہم سب کے باپ کا کنوال ہے۔ اس سے ہمیں کہ بس کے کورنے میں شریک کر و یہ تو میاف انگار کر و یو فرمایا یہ انعام اہند تعالی نے

ا به الروض الأنف, جيداول, صفحه ١٦١

مرف جھ پر کیا ہے اس میں کس کی شرکت میں منظور نہیں کروں **گا۔ انہوں نے کہاہم آپ** کو اس کے کھودنے کی اجازت نہیں دیں سے جب جھڑا زیادہ بر حاتویہ طے یا یا کہ دونوں فریق کسی کواپنا ثالث مقرر کرلیں جو فیصلہ وہ دے اس پرسپ عمل کریں۔ جنگ اور خوزیزی ہے بچنے کی میں ایک صورت تھی چنانچہ ہی سعدین ھزیم کی کاہند کو تھم مقرر کیا کیافریقین اپنے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوئے بنی سعد کا قبیلہ شام کی سرحد کے قریب رہائش یذیر تفارات میں چنیل میدان اور بے آب و کماہ صحراؤں سے گزرتا پڑیا تھا۔ اٹنائے سفر حضرت عبدالمطلب كے پانی كاذ خيرو تم ہو كيا۔ انهوں نے دوسرے فريق سے پانی طلب كيا انہوں نے صاف انکار کر دیا اور بیر لوگ شدت ہاس سے عرصال ہوتے جارہ تھے موت س منے نظر آنے لکی تھی معزت عبدالمطلب نے ساتھیوں سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ سب لوگ اپنی اپنی قبر کاگڑ ھا کھودیں جب کوئی وم توڑ دے تواہے اس کے گڑھے میں دفن کر دیا جائے۔ آخر میں جو آ وی رہ جائے گااگر اس کو کسی نے وفن نہ کیانو کوئی حرج نہیں۔ بجائے اس کے کہ سب کی لاشیں ہے گور و کفن پڑی رہیں اس سے بیہ بهترہے کہ آخری آ د می جمیز و تنفین ہے محروم رہ جائے چتا نچہ ہرایک نے اپنی اپنی قبر کا کڑ ھاتیار کر لیااور موت کا تظار کرنے کے۔ حضرت عبدالمطلب نے پھر کمایوں ہاتھ پر ہاتھ و حرے بیٹھے رہنااور موت کا انظار کر نا كوكى جوائم وى شير المحوجب تك جسم من جان عقدم آ محروهاتي بي ممكن إلته تعالى جارے بی نے کا کوئی مدان مسافرہادے چنانچہ سب نے اپنے او نول پر کباوے کے اور ان پر سوار ہو منے جب حضرت عبد المطلب نے اپنااو نشافھا یاتواس کے یاؤں کے بیچے سے چشر اہل را پانی تعند اہمی تعاور منعاہمی۔ سب نے خوب سرہوکریا۔ اورائے مشکیزے بھی بحرائے تب نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ دوسرے فریق کو بھی کمووہ بھی اس چشمہ ہے جی بھر کر پانی لی لیں اور اپنے برتن بھرلیں۔ بعض دوستوں نے اس برانی ٹاکواری کااظمار کیا کہ جب ہم نے ان سے پانی ، نگانوانسوں نے انکار کر و یاب ہم انسیں اپنے پانی سے پینے کی اجازت کیوں ویں۔ عبدالمطلب نے فرہا واگر ہم ہمی ایب ہی کریں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق باتی رہ جائے گا۔ آپ نے اپنے مرمقائل فریق کو دعوت دی کدوہ آئیں اور اس چشمہ سے اپنی پیاس بھائیں۔ جب فریق عانی نے آپ کی یہ کر امت دیکھی تو کہ عبدالمطلب اب آ مے جانے کی صرورت نهیں ابقد تعالی نے فیصد فرماہ یا ہے جب اس نے اس لق و وق صحرامیں تمہیرے او نٹ کے پاؤں کی تھوکر ہے چشمہ جاری کر ویا ہے توزمزہ بھی صرف تمبارا ہے۔ ہم اس میں حصہ

واری کا وعوفی والی لیتے ہیں چنا نچہ دونوں گروہ والیں آگے۔ حضرت عبدالمطلب نے محدائی کھل کی سونے کے دو ہران جیتی ہواریں اور زر ہیں ہی ہر آید ہو گئیں۔ قوم نے ان چیزوں سے حصد کامطابہ شروع کر دیا۔ جھڑے نے ہوئی گھر تھین صورت افتیار کرلی آپ نے کہ آؤ بذر ہے۔ قال اس کا فیصلہ کریں فال کی میہ صورت ہجوئے ہوئی کہ دو جھے کعبہ کے دو جے عبدالمطلب کے اور دوجھے باتی قوم کے۔ جب قرید اندازی کی گئی تو کعبہ کے حصہ کے دو تیر دو کی ہراؤں پر پڑے اور قوم کے دو تیر فال مراؤں پر پڑے اور قوم کے دو تیر فال مراؤں پر پڑے اور قوم کے دو تیر فال کر سونے کے ہیڑے ہوائے اور کوب شریف کے دو ایر کیا کہ دو دو مینڈھے رکھ دیے جو بحد میں دروازے پر منڈہ دیے۔ بعض روایات ہی ہے کہ دو دو مینڈھے رکھ دیے گئے جو بحد میں دروازے پر منڈہ دیے۔ بعض روایات ہی ہے کہ دو دو مینڈھے رکھ دیے گئے جو بحد میں جوری ہوگئے۔ (1)

عبدالمطلب النيخ عظيم الشان كارناموں اپنی بے مثل جود و عطاا بی اولوالعزی اور بدند ہمتی اور خدہ کے اور بدند ہمتی اور خصائل حمیدہ کے باعث ساری قوم کی آنکھوں کے آرے سارے عرب کے لئے وج نازش تھے۔ ایک جلیل القدر باپ کے جئے تھے آریخ عالم کارخ پھیر دینے کی صلاحیتوں سے الا مال وسی بیٹوں کے بیٹے شیروں مال وسی بیٹوں کے بیٹے شیروں مال وسی بیٹوں کے دس جئے شیروں کی طرح آپ کے دس جنے شیروں کی طرح آپ کے گر و حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ ایک اعرابی وہاں سے گزرا یہ منظر و کھے کر بیسا فتہ اس کی ذبان سے نکاا۔

إِذَا الْحَبُّ اللَّهُ إِنْ أَنْتَاءَ وَوْلَةٍ خَلَقَ لَهُ الْمُثَالَ هُوَّ كَآءٍ "الله تعالى جب كوئى مملكت بناناپسند كرتے بيں تواس كے تيام كے لئے اس فتم كے جوانمر دبيدا قرود ياكرتے بيں۔"

آپ کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ خانہ کعبہ پر ابر ہہ کی تشکر کشی ہے۔ شاہ حبشہ نے بمن فتح کرنے کے بعدار یاط کو اپنا گور نر مقرر کیااور ابر ہہہ کواس کا نائب متعین کیا جلد بی ان میں افتدار کی سخکش شروع ہوگئی چنا نچہ دو نول کے تشکر جنگ کے لئے صف آ راہو گئے ابر ہہ نے تجویز چیش ک کہ بچائے اس کے کہ ہم اپنی فوجوں کو مزائیں اور عوام کو موت کے گھاٹ آ اریں بہتر ہے کہ ہم آپس میں زور آ زمائی کریں ہم میں ہے جو غالب آ جائے ساری فوج اس کے بر تیم کے لیج جمع ہو جائے ساری فوج اس کے بر تیم کے لیج جمع ہو جائے۔ اریاط نے ابر ہہ کی شجویز کو پہند کیا دونوں اسحہ سے آ راستہ ہو کر میدان میں آ سے اور باہی جنگ شروع ہوگئی جس میں اریاط مار آئیا اور اقتدار ابر ہہ کو شقل ہوگیا اس نے شاہ حبشہ اور باہی جنگ شروع ہوگئی جس میں اریاط مار آئیا اور اقتدار ابر ہہ کو شقل ہوگیا اس نے شاہ حبشہ اور باہی جنگ شروع ہوگئی جس میں اریاط مار آئیا اور اقتدار ابر ہہ کو شقل ہوگیا اس نے شاہ حبشہ

ا یا کاش بین انتیر جند دوم ، صفحه ۱۳ به ۱۳

کوخوش کرنے کے لئے ایک عظیم الشان اور انتہائی خوبصورت کر جاتغیر کیااور اپنے باوشاہ کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مکہ میں حج کعبہ کے لئے جاتے ہیں ان کو یمال حج کرنے ک و عوت دوں اور اگر وہ اس و عوت کو تبول نہ کریں تو کعبہ کو پیوند خاک کر ووں جب کعبہ ہی موجود نہیں رہے **گان**ولوگ خواہ مخواہ اس کنیسہ کا حج کرنے اور اس کے **طواف ک**رنے کے لئے یمال آنے لگیں گے۔ اہل عرب کو جسب ابر ہے۔ کے اس ند موم اراوے کاعلم ہوا توان کے غیظ و غضب کی انتماند رہی چنانچہ بن کنانہ کاایک فردا بی ٹارانسٹی کے اظہار کے لئے کنیسرم کیااور فرصت یا کروہاں قضائے حاجت کر کےاہے گندا کر ویا۔ جب اس واقعہ کی اطلاع ابر ہر کو ملی تو اس کے مینے میں آتش انقام بھڑک اٹھی اور بوے جوش و خروش سے اس نے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اہل یمن بھی کعبہ شریف کی دل سے عزت و محریم کرتے تھے۔ انہوں نے جب بیہ بات سی تواس کے ساتھ جنگ کرنے کاعزم کر لیا۔ یمن کے ایک سروار ذ و نغرنے اپنے قوم کواہر ہد کے ساتھ جنگ کرنے کی وعوت دی ما کہ وہ بیت اللہ شریف کواس کی تا پاک کوششوں سے بچا سکے۔ فریقین میں زبر دست جنگ ہوئی لیکن وونفراور اس کے ساتھیوں کو فکست ہوئی اور اس کو جنگی قیدی بنا کر ابر ہدے سامنے ویش کیا گیاس نے اس کو مخل كرنے كاراد وكياذ ونفرنے كمااے باوشاہ! تو جھے فمل نه كريك ميرى زندگى تيرے لئے ميرے محل سے زیادہ فائدہ مند جابت ہوگ ۔ ابر ہے نے اس کی جان بخش کی لیکن اس کو مقیدر کھادہال ے ابر ہد روانہ ہوا۔ بنی مختصم کے علاقے ہے گزرا تو نغیل بن صبیب مختصمی نے قبائل عرب کو ساتھ ملاکر اس کے ساتھ جنگ کی لیکن اس وفعہ بھی فتح ابر ہے کو نصیب ہوئی۔ نفیل جب قیدی بناکر اس کے سامنے ہیں کیا گیاتو نغیل نے کمااے باد شاہ! مجھے قبل نے کر سر زہین عرب میں میں تسمارے لئے را ہنما کا کام کروں گااور میں نشم کے دوقبیلوں شہران اور نامس کی طرف ہے اظہار اطاعت کے لئے اپنے دونوں ہاتھ تیری خدمت میں چیش کر آ ہوں۔ اہر ہدیے اس کو معاف کر ویا۔ جب اہر ہدنے مکہ تکرمہ کی طرف چیش قدمی شروع کی تو تغیل بطور راہنماس کے ہمراہ تھا۔ جب ابر ہہ کا گزر طائف سے ہوانومسعود لقفی اپنے قبیلے ثقیف کے چند ، ومیوں کو ہمراہ ہے کر اس کی چیٹوائی کے لئے لکلااور اسے کمااے باد شاہ ! ہم تیرے غلام جیں ہم تیرے ہر تھم کی اطاعت کرنے والے میں ہمارے ولوں میں تیری مخافقت کا کوئی شائب نسیں اور ہمارا یہ معبد وہ نسیں جس کوگر ا<u>نے کے لئے تو</u>لکلا ہے وہ مکہ <u>بیں ہے</u>۔ ہم تبیدے ساتھ ابیا ۔ وی جمیجیں سے جو تمہاری راہنمائی کرے گا۔ طائف میں جو معبد تھااس میں انہوں نے

لات کابت د کھاہواتھا۔ اس کی پرستش کی جاتی تھی اور اس کے کوشمے کاطواف کیا جا ، تھا۔ اہل طائف نے ابر ہدے ساتھ ابور عال نامی ایک فخص کو بعیجا ماکہ وہ اے مکہ جانے کا رات بتلئے۔ ابر ہدا بور عال کی معیت میں طائف ہے روانہ ہوا یہاں تک کے منبس پنجا یہاں اس نے آرام کے لئے قیام کیاابورعال کی زندگی مسلت بوری ہو می ویس وہ ہداک ہو کمیااور اے وہیں زمین میں دیادیا گیا۔ الل عرب جب بھی وہاں سے گزرتے میں توابور عال کی قبر پر سنگ بلری کرتے ہیںاس اثناء میں ابر ہدنے ایک حبثی فوجی افسر جس کانام اسود بن مقصود تھاجواس کے گھڑ سوار دینے کاافسر تھا۔ اسے مکہ کی طرف بھیجا تمامہ کی چرا گاہوں میں قریش اور دیگر قبائل کے جواونٹ چررہے تھے ان کو ہانک کر وہ ابر ہد کے پاس لیے آیاان او ننوں میں و وسو اونٹ حعزت عبدالمطلب کے بھی تھے۔ آپ اس وفت قریش کے سردار تھے قریش کنانہ ہویں کے قبائل نے اراوہ کیا کہ ابر ہد کامقابلہ کریں لیکن اس کی بےپناہ قوت کے سامنے اپنے "پ کو بے بس محسوس کیااس لئے اس ہے لڑائی کااراوہ ترک کر دیاابر ہدنے اپنا خاص قاصدابل کمہ کی طرف د واند کیاس کانام '' حباط '' الحمیری تھاکہ تم جاؤاوراس شر کاجور کیس ہے اس ہے جا کر طلاقات کرواور اے بیہ کمو کہ باوشہ حمیس کتاہے کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لئے نمیں آیامیں تواس کعبہ کو کرانے کے لئے آیاہوں۔ اگرتم میرے راستدمیں حاص نہ ہوتو مجھے تمہاری خونریزی کی کوئی ضرورت شیں اور اگر وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کاار وہ نہ رکھتا مونواس کومیرے یاس لے آنا۔ حباط جب کمد میں داخل ہوا تواس نے یو جھاکہ قریش کاسر دار كون ہے اسے بتايا كياك عبد المطلب بن باشم اپني قوم كے سرد ار بيں۔ يد فخص ان كے پاس كي اور ابر ہد کا پیغام پہنچا یا حضرت عبدالمطلب نے کما بخدا ہم اس کے ساتھ جنگ کاارادہ نہیں ر کھتے اور نہ جمارے یاس بے طاقت ہے کہ اس کے ساتھ لڑائی کر سکیں۔ یہ اللہ تعالی کاحرمت والا تھرہے۔ اس تھر کو اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے نغیبر کیا ہے اگر وہ خود اس کی حفاظت کا بندوبست کرے توبیہ اس کا گھر ہے اور اس کا حرم ہے۔ اور اگر وہ خود ابر ہد کی مزاحمت نه کرے اور اس کواینا گھر گر انے دے تواس کی مرضی ہم میں بیہ طاقت نہیں کہ ابر ہد کا مقابلہ کر سکیں جب حیاطہ کو یقین ہو گیا کہ ایل مکہ ابر ہہ کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی اراوہ نہیں رکھتے تواس نے حصرت عبدالمطلب کوابر ہہ کے پاس جانے کو کما۔ عبدالمطلب اپنے چند جیوں کے ہمراہ حباط کے ساتھ ابر ہدی طرف روانہ ہوئے جب اس کے لفکر میں بہنچے تو آب نے والعر کے بدے میں یو چھوہ آپ کاپراناد وست تف آپ کواس کے پاس لے جایا کیاجمال وہ

محبوس تفاتئپ نے اسے کما ہے ذونفر! جومصیبت ہم پر تازل ہوئی ہے کیاس میں تم ہمارے کسی کام آ کے ہواس نے کمامیں ایک بے بس قیدی ہوں باد شاہ جب جاہے جمعے موت کے گھاٹ الهروے اس حالت میں جمہ تمہاری کیا خدمت بجالا سکتا ہوں۔ البتداہر ہدکے ہاتھی کا سائیس، جس کانام انیس ہے وہ میرا دوست ہے میں اس کو ہلاکر آپ کانعلاف کر اویتا ہوں وہ باد شاہ ے آپ کی ملا قات کر اوے گا ممکن ہے اس معیبت سے نجت کی کوئی صورت نکل آئے چنا نچہ اس نے انیس کو بلا یا اور اے عبدالمطلب کاتعار ف کرایا کہ بیہ قریش کے سردار ہیں اور مکہ کے تجارتی کارواں کے سربراہ میں ان کی سخاوت کی یہ کیفیت ہے کہ ان کا دسترخواں ہروقت بجیما رہتا ہے۔ انسان توانسان بہاڑوں کی چوٹھوں پر بسیز کرنے والے ور ندے بھی ان کے وستر خوان سے اپنے پہید بھرتے ہیں باد شاہ کے ماہ زمین ان کے دوسواونٹ بانک کر لے آئے ہیں تم ان کی جو مدد کر مکتے ہو ضرور کرواس نے وعدہ کیاانیس اہر ہدے یاس کیااور عبدالطلب کا تعبرف کرا یاوران کوملا قات کی اجازت لے دی۔ حضرت عبدالمطلب صاحب حسن و جمال تھے چرے سے وجاعت اور شرافت کے آ طرنمایاں تھے۔ ابر ہدنے جب آپ کو دیک آپ کی بزی تعظیم کی بزے آ داب بجالا یا وربیر پہندنہ کیا کہ خود تخت کے اوپر جیٹھے اور انہیں نیچ بٹھانے اوریہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ ان کواپنے ساتھ تخت پر بٹھائے۔ مبادالشکر کے لوگ اس کابرا منامیں چنانچ ابر برائے تخت سے نیچار ااور قالین پر بیٹ کیاور آپ کو بھی اپنے پہلویس ساتھ قالین پر بنی یا پر تر جمان کو کمان ہے ہو چھو یہ کس کام کے لئے آئے ہیں۔ آپ نے جواب و یا کہ میں اس لئے '' یا ہوں کہ باد شاہ کے ساہیوں نے میرے دو سواونٹ پکڑ گئے ہیں وہ مجھے واپس دیئے جامیں ابر ہرنے تر جمان کو کہا کہ انہیں کمو کہ جب میں نے آپ کو دیکھاتھا میں آپ ے بہت متاثر ہوافعالیکن جب آپ نیات کی ہے تو آپ کی قدر و منزلت میری آتھوں ہے کر " ئى ہے" پ دوسواو نئوں كے بارے يى توجھ سے كنتگوكرتے بيں ليكن اس كرتے بارے يى کھے نئیں کتے جس کوم سرانے کے لئے آیاہوں۔ حالانکدوہ گھر آپ کااور آپ کے آباہ و جداد کادین ہے آپ نے جواب دیا کہ جس او نول کللک ہوں اور اس کھر کاہمی ایک مالک ہے وہ خود اس کی تفاظت فرمائے گا۔ ابر ہدنے بڑے غرور سے کماکوئی بھی میری زو سے تعبہ کو نسیں بی سکن آپ نے فرما یا تو جان اور وہ جانے۔ حضرت عبدالمطلب ابر ہد کی طا قات کے بعد و پس آئے اور قریش کو سارے حالات ہے " کاو سااور انسیں علم و یا کہ وہ مکدے نکل جامل اور پیاژون بی غاروب ور چونیوب میں پاوشنزین ہو جامیں۔ مباد البریب کا کشفر مکہ میں و علق

ہوکران کوہف ستم بتائے ہم اپنے ماتھ چند آ دموں کولے کر خانہ کعبے پاس آ سے اور اس کے صافتہ کو پکڑ کر اللہ تعالی جناب میں فریاد کرنے گئے اور ابر ہداور اس کے لفکر پر آنج و نفرت کی درخواست کرنے گئے۔ اس وقت عبدالمطلب نے بار گاوالنی میں عرض کی۔

قَرَّهُ مُعَ الْمُعَ الْمُعَ الْمُعَ الْمُعَ الْمُعَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَ الْمُعَلِيكِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

علامه طاعق قارى حضرت عبدالمطلب ك فضأئل مس لكحة بير-

مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ الْمُقَلِبِ إِنَّ قُرَيْتًا خَرَجَتُ مِنَ الْحَرَمِلَةَ ا قَدِ مَعَلَيْهِمُ اصَعْبُ الْفِيلِ وَقَالَ هُوَ (عَبْدُ الْمُطلب) وَالله لَا الله عَنْ حَرَمِ اللهِ الْفِي الْعِنَّ فِي غَيْرِةِ وَلَا الْفِي سَوَاءُ عَنْهُ الله

" جب قریش حرم سے نگل گئے اور اصحاب فیل نے حملہ کیا تو حضرت عبدالمطلب نے کہ بخد القد کے حرم سے ہر گز نہیں نگلوگا ماکہ اس کے علاوہ کمی اور کے پاس عزت حلاش کروں۔ میں توالقد تعالیٰ کے بدلے میں اور کمی چیز کامتنی نہیں ہوں۔ " (1)

دوسرے دن صبح ابر ہدنے مکہ پر حملہ کرنے کاارادہ کیا ہے ہاتھی کو جس کانام محمود تھ اور اپنے لئے لئے گئے ہوئے اور اس کے بعدوہ یمن اپنے لئے کا پخشہ کو متیار کیا۔ اور اس کے بعدوہ یمن دالیں جانا چاہتاتھا۔ در اس کے بعدوہ یمن دالیں جانا چاہتاتھا۔ جب انہوں نے ہاتھی کو مکہ کی طرف متوجہ کیاتو تغیل بن حبیب آیا اور ہاتھی کے پہلو کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کا کان پکڑ لیا پھرا ہے کہا۔

ٱبْرِكُ عَمْهُوْدُ اَوْ اِنْجِعُ رَاشِدًا قِنْ حَيْثُ جِئْتَ فَإِنْكَ فِي الْمِنْ مَا اللهِ الْمُولِيَّةِ فَإِنْكَ فِي اللهِ اللهِ الْمُعَلِّمِةِ الْمُعَلِّمِةِ الْمُعَلِّمِةِ الْمُعَلِّمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

یہ سنتے ہی ہاتھی بیٹے گیا۔ تغیل بن صبیب وہاں سے لکلااور دوڑ ا ہوا بہاڑی چوٹی پر چڑھ گیا۔ انہوں نے ہاتھی کو مارا یا کہ دوہ کھڑا ہو لیکن اس نے کھڑا ہوئے ہے کو یاا تکار کر و یا پھر انہوں نے اس کے سریس تبرزین سے چوٹیس لگائیں لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھا پھرانہوں نے اس کے پیٹ کے بیٹج ایسے عصابے چرکے لگائے جس کاسنان فیڑھا کیا ہوا تھا۔ وہ امونسان ہو گیا لیکن پھر بھی انہوں کام نہ بیا۔ پھر انہوں نے اس کار خ یمن کی طرف کیا تو وہ بھی گئے لگا۔ پھر شام کی طرف میں تو وہ بھی گئے لگا۔ پھر شام کی طرف موڑا پھر بھی بھی گئے لگا۔ پھر شارق کی طرف رخ یمن کی طرف کیا تو وہ بھی گئے لگا۔ پھر شام کی طرف موڑ اپھر بھی گئے لگا۔ پھر شارق کی طرف رخ یمن کی طرف کیا تھی بھی جس کی مقدار پخو انہوں نے اس کامنہ کیا تو پھر بھی گئے وہ دونوں پنجوں بھی ایک آیک کئری تھی جس کی مقدار پخو اور مسور کے دانوں کے برابر بھی ۔ جس کی مقدار پخو اور مسور کے دانوں کے برابر بھی ۔ جس کے سربروہ گرتی اس کے فولادی خود کو چرتی ہوئی اس کے اور مسور کے دانوں کے برابر بھی ۔ جس کی مقدار پخو کے سیکن وہ انہوں کے برابر بھی ۔ جس کی مقدار پخو کے سیکن وہ انہوں کے برابر بھی ۔ جس کی مقدار پخو کے سیکن وہ انہوں کو باتھ کی جس بر بھل کر دہ آ کے سیکن وہ انہوں کو بھی تھی جس بر بھل کر دہ آ کے سیکن وہ انہوں کو بھی کار است بھائے تھا سیکن کار انس کے بولوں کار بی بھی ایک ایک منظرا پی تھوں سے سیکھ آئی ہوئیاں کار بیا گئی چوٹی بر بھیا گیا تھا وہ ان پر خدا کے عذا ہو کا بولوناک منظرا پی تھوں سے وہ بھی گئی کر بھی آئی کر بھیا۔ انہوں نے مذا ہولوناک منظرا پی تھوں سے وہ تھی۔ اس و قت اس نے کہا۔

" ، ۔ مُروید! ہماری طرف سے تہیں ساام ہو جب کہ صبح ہوئی تو ہم
تاس وقت تساری خوشحالی وعائم کیں۔ "
دُکائِنَةُ لَوْرَائِنِتِ وَلَائِدِنِهِ لِلْهِ عَلَيْ جَنْبِ الْمُحْتَفَقِ مَالَائِنَا اللّٰحَتَفَقِ مَالَائِنَا اللّٰحَتَفَقِ مَالَائِنَا اللّٰحَتَفَقِ مَالَائِنَا اللّٰحَتَفَقِ مَالَائِنَا اللّٰحَتَفَقِ مَالَائِنَا اللّٰحَتَفَقِ مَالَائِنا اللّٰحَتَفَقِ مَالَائِنا اللّٰحَتَفَقِ مَالَائِنا اللّٰحِتَفِقِ مَالَائِنا اللّٰحِتَفِقِ مِن اللّٰمِ مَعْمَعِ مِن اللّٰمِ مِن اللّٰمِ اللّٰمِ مَعْمَدِ اللّٰمِ مِن اللّٰمِ مِن اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مِن اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّ

إِذَّا الْعَنَّ ذُرِينَ وَحَمِّ مِنْ الْفِرِينَ وَكُوْمَا أَسِينَ عَلَى مَا فَاتَ اللَّهِ وَحِيرِ اللهِ اللهِ وَعِيرِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ و

کتے ہیں کہ اہر ہدکے لفکر میں تیرہ باتھی تھے محمود کے علاوہ سدے ہاتھی ہیں کہ ہوگ اور
محمود نے کیو کلہ حرم شریف کی طرف ویش قدمی ہے انکار کیاتھا اس لئے وہ نیج گیا۔ وہ وہ ہا ہے
محمود نے کیو کلہ حرم شریف کی طرف ویش قدمی ہے اوئی سلامت نہ بچا۔ اہر ہدکی حالت ہوئی قابل
مرحم تھی۔ اس کو لے کر وہ اس ہے بھائے۔ لیکن راستہ میں اس کا انگ آنگ گل گل کر گر نے
داکا۔ اس کے جسم میں چیپ اور خون سمرایت کر گیاتھا جس سے غضب کی ہو آئی تھی۔ ور جب
اس کو لے کر وہ صنعاء پنچے تووہ پر ندے کے ایک چوزے کی طرح تھ لیکن مرنے ہے پہلے اس کا
سینہ پھٹا۔ اس کا ول باہر نگلا اس طرح وہ آیک اؤ بت ناک موت سے ووچار ہوا۔ تعذوٰ ذُہِ آ بندہ
ہوٹی غضبہ و عَدَایہ

یہ واقعہ کیم محرم کو پیش آیا۔ ذی القرنین سے آٹھ سو بیاس سال کی مدت گزر چک مقمی۔ (۱)

ابر ہدکی لفکر کشی اور اس کی تبانی کا واقعہ حضرت عیدالمطعب کے زمانہ میں روپذیر ہوا۔ اور میں وہ مبارک سال ہے جس میں فخر " وم ویٰ آ دم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ورادت با سعادت ہے انسانیت کے خرال گزیدہ گلتال میں بہار آئی۔

حضرت عیدالمطلب کے حالات کو ہم سید محمود شکری الآلوی کے مندرجہ ذیل جملوں کو نقل کر سے ختم کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں۔

ا با میرة این بشام مع اروض ایف جندان خلاصه صلحه ۳۳ به ۲۳

'' حضرت عبدالمطلب کے چرے ہے نور کی شعافیں تکائی تھیں اور آپ کے ضدو خال ہے خیرو ہرکت کے آجار نم یاں ہوتے تھے وہ اپنی اولاد کو سرکشی اور ظلم ہے منع کرتے تھے مکار م اخلاق کو اپنانے کی انہیں ترخیب دیتے ہے۔ اور گھٹیا کاموں ہے انہیں روکتے تھے آپ کی دعاہیہ تبول ہوتی تھے۔ اور گھٹیا کاموں ہے انہیں روکتے تھے آپ کی دعاہیہ قبول ہوتی تھی۔ آپ نے دعاہ فضی جیں جو خار حراء جی جا کہ مصروف عبادت ہوا کرتے تھے جب ماہ رمضان کا جانہ و کیمنے حراء جی تشریف لے جاتے مسکیفوں کو کھاٹا کھلاتے آپ کے دستر فوان سے پر ندوں اور وحشی در ندوں کے لئے ہمی خوراک میں کی جاتی تھی خوان سے پر ندوں اور وحشی در ندوں کے لئے ہمی خوراک میں کی جاتی تھی آپ کے دستر تھی ہوتی کو جب قطان کی جاتے ہمی خوراک میں کی جاتے تھی کہ بیتی کو جب قطان کر بیت سے موسلا دھار بارش ہر سانا۔ (۱)

## حضرت عبدالله رمنى الله تغالي عنه

ونیا کاکوئی باب آپ سے زیادہ خوش بخت اور بلندا قبل شعیں ہے آپ اس عظیم ہستی کہاپ
ہیں جو باحث کوین کا کتات ہے اولین و آخرین انبیاء ہم سلین اور ان کی اسٹیں جس کے فیض سے فیض یاب ہیں جو شفیح المذبیعی ہے۔ جو فلک نبوت ور سالت کا آفاب عالم آب ہے۔ جس کے طلوع ہونے کے بعد ہدا ہے کی روشنی آئی فراواں ہو گئی کہ اس کے بعد کسی و سرے نور ہرائے کی طلوع ہونے کے بعد ہدا ہے کی روشنی آئی فراواں ہو گئی کہ اس کے بعد کسی و سرے نور ہرائے جائے ہیں ہو گئی کہ اس کے بعد کسی و سرے نور ہوائے ہیں جائے ہیں ہوئی کہ اس کے بعد ہوا ہے کی جس نے اپنی شائد روز محنت سے انسان کافو ٹا ہوار شتہ اپنی ہیشی سے جوڑو و یا۔ جس نے ول لوٹ لینے والی اپنی معصوم او اوس سے اور دل بھی نے والی اپنی ہیشی مبتوں سے انسان کے ول میں القد تعالی کی بھی حبت کا چراغ روشن کیا۔ جس نے اپنی نگاہ مبدی ہوت کا جرائے روشن کیا۔ جس نظیر ہستی کر م سے جائی بلسب انسانیت کو حدیات جود اس سے ہمرہ ور کیا۔ اس کے مثال و ب نظیر ہستی کے باب کانام عبداللہ ہے۔

"ب حفرت عبدالمطلب کے سب ہے جھوٹ اور سب سے داؤ لے بیٹے تھے "ب کوالد نے بیٹے ناز مانی تھی کہ اگر القد تعالی نے انہیں وس بیٹے عطا کے اور سب جواں اور صحت مند ہوکر ان کی تقویت کا باعث بنے تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کریں گے۔ جب سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبدالقد کی عمرافعدہ ہیں سال ہوگئی تواب انہیں اپنی نذر یفاء کرنے کا خیال آیا۔ آپ نے اپنے فرزندوں کو اپنے پاس طلب کیا نہیں بتایا کہ انہوں نے جو تذر مانی تھی اس کو پور اگر نے کا وقت اب آگیا ہے سب بیٹوں نے بوی سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے سر جھ کا دیے اور بھیدا وب عرض کیا۔ کہ اسے ہمرے پور بزر گوار! آپ اپنی نذر کوری بچے ہم میں سے جس کو آپ قربانی کے لئے تامزد کریں گے وہ اس پر فخر کرے گا اور اپنے نوری کی نذر سے کا در اپنے نامزد کریں گے وہ اس پر فخر کرے گا اور اپنے سر کا نذر انہ بھید مسرت چیش کر دے گا۔ طے پایا کہ بیت ابقد شریف کے قال نکا لئے والے سے قال نکلوائی جائے جس کے نام کا قرعہ نکلے اس کو بدا پس و پیش راہ خدا ہیں قربان کر دیا

جائے۔
سب مل کر بیت القد شریف کے پس جمع ہوئے فال نکالنے والے کو جایا گیا صورت حال
سے اسے سکاہ کیا گیاوہ فال کے تیم نکال کرلے آیادہ فال نکالنے کے لئے تیاری کرنے نگا کی
ایک بچے کے نام قرمہ ضرور نکلے گا۔ آپ کے سادے بچے شکل وصورت اور سیرت و کر وار
کے لحاظ سے چندے آفآب و چندے ماہت ہے۔ کسی ایک کے گلے پر چھری ضرور پھیری

جائے گی لیکن عبدالمطلب میاڑی چٹان ہے کھڑے ہیں۔ ان کے ارادے میں کسی لیک کا دور دور تک نشان نہیں۔ اپنے رب سے انہوں نے جو دعدہ کیا تھا اس کو دہ ہر قیمت پر پور اکریں گے اپنے اس پختہ عزم کا ظمار دو اس ر جزے کر رہے ہیں۔

> عَاهَدُ تُه وَاكَامُوْنِ عَهْدَة وَاللهِ لَا يَغْمِدُ شَكَى الْحَمْدَة وَاللهِ لَا يَغْمِدُ شَكَى الْحَمْدَة إ إِذَا كَانَ مُولَا يَ وَانَا عَبْدُة فَا نَذَرْتُ نَذُرًا لا أُحِبُ رَدَّة فَا اللهِ الْحِبُ رَدَّة فَا اللهِ الْحِبُ رَدِّة فَا اللهِ الْحِبْ رَدِّهُ اللهِ الْحِبُ رَدِّة أُحِبُ اللهُ الْحِبْ اللهِ الْحِبْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

" میں نے اپنے رب سے عمد کیا ہے اور میں اپنے عمد کو پورا کروں گا۔ بخدا کسی چیزی ایک حمد نمیں کی جاتی جس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے جب وہ میرامولا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے لئے میں نے نذر انی ہے میں اس بات کو پہند نمیں کر آگ کہ اس نذر کو مسترد کر دوں۔ پھر جھے زندہ رہنے کی کوئی خواہش نمیں۔ " (1)

ا ١٠١٥م النوات متحدا ١٥١

کے فونمالوں پر رحم کرو۔ اس کے نمائج بڑے ہوائاک ہوں کے طویل کھائل کے بعد یہ طے
پایا کہ عجاز کی عرافہ (۱) کے پاس جاتے ہیں۔ وہ جو فیعلہ کرے اس کو وہ سب تشکیم کریں
چتانچہ سب مل کریٹرب ہنتچ ہیں وہاں اس عرافہ کے بارے ہیں دریافت کرتے ہیں پیڈ چانا
ہے کہ وہ خیبر ہیں سکونت پذیر ہے وہاں جاتے ہیں اس کو اپنے آنے کے مقصدے آگاہ کرتے ہیں پیڈ چانا
ہیں وہ کہتی ہے جھے ایک ون کی مسلمت و و میرا ''' ہی ''آئے گاہی اس سے پوچھ کر بناؤں گ۔
وو سرے روز پھر اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں وہ کہتی ہے میرا آبابی آیا تی ہی نے تسب
سوال کے بارے ہیں اس سے پوچھاتھا اس نے اس کا حل جھے بتایا ہے پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمسر سے
موال کے بارے ہیں اس سے پوچھاتھا اس نے اس کا حل جھے بتایا ہے پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمسر سے
موال کے بارے ہیں اس سے پوچھاتھا اس نے اس کا حل جھے بتایا ہے پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمسر سے
موال کے بار فرف ویں اونٹ کھڑے کر ویتا اور دوسری طرف عبد اللہ کہ تم اپنے وطن واپس سے جاؤ
اونٹوں کے نام نگلے جتے اونٹوں پر قرعہ نگلے ان کو ذیح کر ویتا یوں تمساری نذر پوری ہو جائے
او توں کے نام نگلے جتے اونٹوں پر قرعہ نگلے ان کو ذیح کر ویتا یوں تمساری نذر پوری ہو جائے۔
او توں کے نام نگلے جتے اونٹوں پر قرعہ نگلے ان کو ذیح کر ویتا یوں تمساری نذر پوری ہو جائے۔
اگر دس ویں اونٹ برو حماتے جاتا اور قرعہ نگلے ان کو ذیح کر ویتا یوں تمساری نذر پوری ہو جائے۔
او توں کے نام نگلے جتے اونٹوں پر قرعہ نگلے ان کو ذیح کر ویتا یوں تمساری نذر پوری ہو جائے۔

سارا کارواں عرافہ کے اس فیصلہ کوس کر مکہ واپس آگیا اور اس کے کئے کے مطابق قرعہ اندازی شروع کر وی۔ دس او نوں کے وقت بھی قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نظا۔ دس دس اونٹ بو حاتے کے لیکن بریار قرعہ حضرت عبداللہ کے بام نظار ہا بیمال تک او نوں کی تعداد سو اونٹ بو حات عبداللہ کے بہائے سواونٹوں پر قرعہ نظا حضرت عبداللہ کو بہائے گیا آپ نے کہا تین بار قرعہ اندازی کر واگر تینوں بار او نوں کے نام حضرت عبداللہ کو بہائے گیا آپ نے کہا تین بار قرعہ اندازی کر واگر تینوں بار او نوں کے نام قلام چنا نچہ وہ سواونٹ وزئے کر دیئے گئے اور اذن عام دے دیا گیا کہ ان کے گوشت کو جو چاہے بھتنا چاہے لیے جائے کسی کو رو کا نہ جائے میماں تک کہ کسی گوشت خور پر ندے اور در ندے کو بھی ان کا گوشت کو ار کو کا نہ جائے میمال تک کہ کسی گوشت خور پر ندے اور مواونٹوں کے عوض حضرت عبداللہ جب نذر ایف کرنے میں نئے گئی توان کی مسرت و شاو مانی کا انداز و لگانا جارے لئے ممان نہیں اب انہیں بیر فکر وامن عبر ہوئی کہ اپنے جواں بخت اور جواں ممال بچکی شادی کی خوشی منائیں اس و لئن و لئن بیرہ کر کئی خوشی منائیں اس و لئن کے دواں بخت اور جواں ممال بچکی شادی کی خوشی منائیں اس و لئن کے اس بیرہ کو گئی کہ کا توان کی مسرت و شاو مانی کا انداز و لگانا جارے کی شادی کی خوشی منائیں اس و لئن کی کوشی منائیں اس و لئن بیرہ کر کی خوشی منائیں اس و لئن کی خوشی منائیں اس و دول کی خوشی منائیں اس و لئن کی شادی کی خوشی منائیں اس و لئن کی کوشی منائیں اس و لئن کی خوشی منائیں اس و لئن کی خوشی منائیں اس و اس کی کی شادی کی خوشی منائیں اس و لئن کی کوشی منائیں اس و کی خوشی منائیں اس و کی کوشی منائیں اس و کی کی خوشی منائیں اس و کوشی منائیں اس و کی کوشی منائیں اس و کوشی منائیں اس و کی کی خوشی منائیں اس و کی کوشی منائیں اس و کی کوشی منائیں اس و کی کوشی منائیں اس و کوشی منائیں اس و کی کوشی منائیں اس و کی کوشی منائیں اس و کوشی منائیں اس و کوشی منائیں اس و کی کوشی منائیں اس و کوشی منائیں اس و کی کوشی منائیں اس و کی کوشی منائیں اس و کوشی کی کوشی منائیں اس و کوشی کی کوشی کی کوشی کی کوشی کی کوشی کی کی کوشی کی کوشی

ا ب عد مداین اثیرے انجرک کابنہ کے پاس جانے کاؤ کر کیا ہے۔ جدد دوم، صفحہ ۲ - ۷

جواپنے وولماکی طرح خصائل و شائل میں اپنی نظیر نہ رکھتی ہو۔ اپ کی حقیقت شاس نگا نے قریش کے بنوز ہرہ خاندان کے سردار وحب بن عبد متاف بن زہرہ کی نور نظر حور شائل لخت مگر " آمنه " كا بخاب كيا آپ وهب كے كمر تشريف لے مخاوران سے درخواست كى كہ دوا بي بچی آمنہ کارشتدان کے سب سے بیارے بیٹے حیداللہ کے لئے دیں۔ وصب نے جب دیکھا ك بنوباشم كے سروار عبدالمطلب نے ان كے محرقدم رنجه فرمایا ہے اور اپنے لخت جگر كے لئے ان کی نور نظر کارشتہ طلب کرنے کے لئے آیا ہے تو وحب کی خوشی کی کوئی انتہ نہ رہی اور انہوں نے بنوہاشم کے سردار کی اس خواہش کو بسرو چٹم قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ کی عمرافعار ہ ہیں سال تھی عنفوان شاہب کا عالم ، اس پر تنتوی و پار سائی کے انوار کا بچوم ، آپ کا حسن و جمل حشر سامان تھا۔ آپ جس کل ہے گزرتے سینکلزوں ول سینوں میں مجلنے لگتے صد ہاز کمیں " تکھیں قد موں میں بچھ جانے کے لئے ہے جین ہو جاتیں۔ چھپ چھپ کر ایک جھلک ویکھنے ک آرزومعلوم نسیس کتول کو مای بے آب کی طرح تزید ہیں۔ علاء سیرت لکھتے ہیں۔ فَلَقِىَ عَبْدُ اللَّهِ فِي ذَمَنِهِ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ الْحِسَاءِ مِشْلَ حَاكِفِى يُوسُفُ فِي زَمَنِهِ مِنْ إِمْراً فِي الْعَرْيُرِ '' لینی حضرت عبداللہ کوائے زہانہ میں عور توں کی طرف سے انہیں مشکل اور مبر آزه طلات کا سامنا کرنا براجو معترت بوسف علیه السلام کوایت رمانہ میں عزیز معمری بیوی کی طرف ہے چیں آئے۔ " (1) اس سلسلہ میں مواصب اللہ نید کے شہر حین کاایک اور جملہ بھی ما حظہ فرماً میں۔ مَنْ شَرْجِ الْمَوَاهِبِ كَانَ يَتُلاْ مُؤْثُورًا فِي قُرَلْشِ وَكَانَ أَجْمَلُهُمْ وَشَغَفَتْ بِهِ نِسَاءُ قُو**َيْشٍ وَكِدْنَ اَنْ تَنْ هَنَ عُعُولُهُنَّ** عُه '' حفرت عبداللہ قریش میں ایک تابندہ نور تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت منص قریش کی عورتی ان کے دام محبت میں اسر تھیں اور قریب تعا کہ وہ ان کی محبت میں ہوش وحواس کھو بمٹھتیں۔ " (۴) لیکن حضرت عبداللہ کی شرکلیں تکامیں جبکی ہی رہتیں روئے زیبا پر شرم و حیا شرفت و تجابت کے انوار پر سے بھی رہے۔ اور اس کو حرید ولکش اور د ں آ ویزیتا ہے رہے۔ یوں معلوم

و بالسيرة النبوية از وعدان حيد اون. معلمه ۴۴

ہو آتھا کہ یوسف صدیق علیہ السلام اور زلیفا کا عمد رفتہ پھر لوث آیا ہے مکہ کی کی ووٹیزاؤں کے اتھ سے صبر واحقیاط کا وامن بار بار چھوٹ جا آتھا بعض نے تواپے جان سوز شوق کی بیتا ہوں سے ہے ہی ہم و کر اپنے حسن وشاب کی جمد رعتا ہوں کو ان کے قد موں کی خاک پر قربان کر وینے کابر ملاا ظمار بھی کر دیا تھا۔ حربیر رآل سواونٹ کانڈرانہ چیش کر نے ہم جمارت بھی کی تھی اگر ان سواو نول کا معلوضہ ہو سکے جو ان کی جان بچانے کے لئے قربانی و یئے گئے تھے ہیں جمہ حضرت عبدالقد کا چرہ جس نور مبین کی کر نوں کی جلوہ گاہ بنا ہوا تھا وہ انہیں کب سی کی طرف نگاہ اٹھا نے کا جز دیے گئے تھے ہیں ہی طرف کا اٹھا نے کے ایک قربانی کے ایک تی میش کو یہ کہ کہ کہ کہ کا خاراد ہے۔

اَهَا الْحَوَاهُ فَالْمُعَاتُ وُوْنَ وَالْحِيلَ لَا يَعِلَ فَاسْتَيِهِ بِنَهَ الْحَوَاهُ وَالْحِيلَ وَعِيلَ فَاسْتَيِهِ بِنَهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

فَكَيْفَ بِالْاَمْرِ الَّذِي تَبْغِيْنَ عَلَيْ الْكُرِيْهُ عِرْضَه وَدِيْنَهُ

" میں ایک بات کو کیسے تبول کر سکتا ہوں جو تم چاہتی ہو۔ کریم بیشہ 'پی

عزت کی حفاظت کر آ ہےاور اپنے دین کی۔ "

و صب نے حضرت عبد المطلب کی خواہش کے مطابق حضرت آمنہ کارشتہ حضرت مبداللہ کو دینا منظور کر لیا پھر جلدی تقریب نکاح انجام پذیر ہوئی اور آپ اپنے عظیم القدر سسر کے زیرے سایہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ از دواجی زندگی بسر کرنے لگیس۔

آپ جائے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب کاپیشہ تجارت تھا۔ آپ کی کوششوں کے طفیل کد حضرت کی اوانوں کو شام ، فلسطین و غیرہ مملک میں آیدور فت کی اجازت ہی تھی چنا نچہ حضرت عبدالمطلب کے تجارتی سامان سے بدے ہوئے اونٹ ان ممالک میں آیا جایا کرتے ہے شادی کے کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ کواپنے پر دبزر گوار کے ایک تجارتی قافلہ کی محمرانی کرنے اور کاروباری ذمہ داریاں انجام دینے کے لئے ملک شام جاتا پڑا۔ تجارتی مصروفیتوں کے فافت پونے کے بعد جب آپ اپنے ساتھیوں کی معیت میں کھ واپس آنے کے دونہ ہوئے والمت میں بار ہوگئے قافلہ جسیدینہ پنچا ہو آپ کی طبیعت مزید خراب ہوگئی اس سے دو اپنی لوث بوتے نمال میں رک گئے تاکہ طبیعت شبیعلے ہو سفر شروع کریں۔ دوسرے ساتھی واپس لوث آپ نمال میں رک گئے تاکہ طبیعت شبیعلے ہو سفر شروع کریں۔ دوسرے ساتھی واپس لوث آپ نمال میں رک گئے تاکہ طبیعت شبیعلے ہو سفر شروع کریں۔ دوسرے ساتھی واپس لوث آپ نمال میں رک گئے تاکہ دوباں بیار رہنے کے بعد داھس بی ہو گئے اثالتہ واٹائیہ راجعوں۔

ان کی اچانک وفات ہے سب کو صد مہ ہوا ہو گا در شدید صدمہ ہو ہو گالیکن حضرت سمنہ

کے ول پر جو قیامت ٹوٹی اس کابس وی اندازہ لگا سکتی ہیں آپ نے اپنے مظیم خاوند کے اچانک انقال پر آیک قصیدہ کمااس کے چنداشعار آپ بھی پڑھیں ماکد معفرت آمند کے ول در دمند کے احساسات کا آپ کو بھی اندازہ ہو سکے۔

عَفَاجًا نِبُ الْبَعْلَيَّا وَمِنَ الْحَالِمَةِ وَمَنَ الْحَالِمَةِ الْحَالِمَةِ الْحَالِمَةِ الْحَالِمَةِ الْحَالِمَةِ الْحَالَةِ وَمِنَ الْحَالِمَةِ الْحَالِمَةِ الْحَالِمَةِ الْحَالِمَةِ الْحَالِمَ اللهِ ال

وَعَنَّهُ الْمُدَّايَا وَعُوَةً وَالْجَابَهَا وَمَا تُرْكَتُ فِي النَّاسِ مِثْلُ إِنَّ الْمُ

" موتوں نے اسے امونک و عوت وی جسے اس نے قبول کر لیا اور موت نے لوگوں میں ہاشم کے اس جئے کا کوئی قبل باتی نہیں چھوڑا"

عَیشَیّهٔ دَاحُوا یَجْمِهُ لُونَ سَرِیرَهٔ تَعَادِدُهٔ اَضْعَالُهٔ فِی النَّزَاجِم " عشاء کے وقت جب اس کے دوست اس کی جار پائی کو اٹھا کر لے جارہے تھے تو وہ انبوہ کی دجہ سے باری باری کندھا بدل رہے تھے۔ "

فَإِنْ تَكُ غَالَتُ الْمَنُونُ وَرَيْهُا فَقَنْ كَانَ مِعْطَا يُكَيِّدُ لِلْوَاحِم

'' اگر چہ موت اور اس کی مشکلات نے اس کو جمعیٹ لیا ہے لیکن وہ در حقیقت بہت تنی اور بہت رخم کرنے والا تھا۔ ''( 1 )

صبیب کبریاء مدید اجمل انتحیتوالتاء ابھی شکم مادر جن بی تھے کہ والد ماجد کا ظل عاطفت سر سے اٹھائی کیالور آپ بیتیم ہو کررہ کئے علامہ احمد بن زیلی و حلان رحمتدالقد علیہ اپنی کتاب السیرة النبویہ جن لکھتے ہیں۔

عَنِى ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَنَا تُوَقِّى عَبْدُاللهِ قَالَتِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَنَا تُوَقِّى عَبْدُاللهِ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يَلِينُكُ يَتِيْمُا لاَ آبَلَهُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لَهُمُ اللهُ لَا اللهُ تَعَالَى لَهُمُ اللهُ اللهُ عَافِظُ وَنَصِيْلًا وَفِي رَوَا لِيَّةِ النَّا وَلَيْنِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَعَوْنُهُ وَرَائِنَ قُه وَكَافِئِهِ فَصَلُوا عَلَيْهِ وَمَا فِيهِ وَرَبُهُ وَعَوْنُهُ وَرَائِنَ قُه وَكَافِئِهِ فَصَلُوا عَلَيْهِ وَمَا فِيهِ وَمَنْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا فَاللهِ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا لَوْلِهُ اللهُ وَمَا لَوْلِهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا لَوْلِهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا لَوْلَهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْلُوا عَلَيْهِ وَمَا لَوْلِهُ اللهُ وَمَا لَوْلِهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

'' حضرت ابن عباس رضّی الله عنماے مروی ہے کہ جب حضرت عبدالله نے وفات پائی تو فرشتوں نے بارگاو خداوندی میں عرض ک سے ہمارے اللہ اور ہمارے سرو رہیم ہی جیم ہو کیا اس کا باپ نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسمیں فرمایا کہ ہم اس کے حافظ اور مدد گار ہیں دو سری روایت میں ہے اللہ
تعالی نے فرشتوں کو فرمایا میں اس کا دوست ہوں ، تکمبان ہوں ،
مدد گار ہوں ، پردر د گار ہوں ، اس کی مدد کرنے والا ہوں اس کورزق
دسنے والا ہوں اور ہر بات میں اس کے لئے کافی ہوں۔ پس تم اس پر
درود پڑھاکر واور اس کے نام ہے برکت حاصل کی کرو۔ " (۱)
علامہ نہ کوراسی مقام پر لکھتے ہیں۔

وَقِيْلَ لِجُعُفَرِ الصَّاوِقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ لِوَ يُتِرَو النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ لِوَ يُتِرَو النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ لِوَ يُتِرَو النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَلِكَ قَالَ لِنَكَلَّ يَكُونَ عَنَهِ عَنَ اللهُ وَلَهُ وَلَكَ قَالَ لِنَكَلَّ يَكُونَ عَنَهِ حَقَّ لِمَخْلُونِ وَالْمُرَادُ الْحَقُونُ النَّالِيَةُ بَعْدَ الْبُلُوءِ وَالْمُرَادُ الْحَقُونُ النَّا اللهُ اللهُ اللهُ وَعَمْلُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُو

" حفرت امام جعفر صوق رضی القد تعالی عند سے پوچھا گیا ہی کریم صلی
القد تعالی علیہ وسلم کو جتم پیدا کرنے میں کیا حکمت تیں ہے ، کہ کسی محلوق کا حق آپ
متعد و حکمت بیں ہیں ان میں سے ایک حکمت ہیں ہے کہ کسی محلوق کا حق آپ
پر نہ رہے ۔ بینی وہ حقوق جو بالغ ہونے کے بعد کسی پر ان کی اوائیگی لازم
ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ مجدہ نے ہمی اس وقت انقال فرم یزجب کہ حضور
کی عمر صرف چھ سال تھی نیز یہ بتا ایھی مقصود تھ کہ معزز وہ ہے جس کو اللہ
تعدی کی عرصرف جے سال تھی نیز یہ بتا ایھی مقصود تھ کہ معزز وہ ہے جس کو اللہ
کی عرصرف جے سال تھی نیز یہ بتا ایھی مقصود تھ کہ معزز وہ ہے جس کو اللہ
تعدیلی عرص نے اور اس کی قوت آپ کے آب و اجدا داور ماؤں
القد بقالی کی فصرت ہے ۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضور کو جب
القد بقالی کی فصرت ہے ۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضور کو جب
تیمی کی تکلیفوں کا ذاتی تجربہ ہوگاتو حضور فقیروں اور تیمیوں پر رحم فراکیں
ہے۔ " (۲)

ا به السيرة النبوية زيق دحدن جنداول. صفحه سه

الله كريم نے اپنے محبوب و صبيب رسول صلى الله عليه وسلم كى مبارك معجر كے مبارك محن جس نماز فجراداكر نے كے بعدالى جكہ بيند كرية آخرى طور لكينى توفق مرحت فرمانى جل بيند كرية آخرى طور لكينى توفق مرحت فرمانى جل بين ماص سے روضہ مقدسہ كا سبز گنبد نظر آرہا ہے۔ اللى اس ناچيزى اس سبى كو مقتور فرما۔ اپنى خاص توفيق اور د يحيرى سے اس كام كو پايہ يحيل تك پہنچا اے اپناس ناچيز بند كى مغفرت اور استانى رضا اور اپنى مضاور اپنى مجبوب عليه الصافرة والسلام كى رضا كا باعث بناور اپنى بندوں كے اللے بدارے كاؤر ليد بنا۔

إِنَّكَ رَحْمَنُ، رَجِيُوهُ وَدُوْدُ شَكُورُ عَنِيْ كَرِيْدُ وَعَلَى كُلِ شَكُو قَدِي يُؤْدَ بِالْإِجَابَةِ جَدِي يُرْصَلَ اللهُ تَقَالَ عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَصَحْمِهِ وَسَائِرُ أُمَّيْهِ وَبَارَكَ وَسَلَمْ.

آج رمضان المبارک کا کیار حوال روزہ ہے جمعہ کا باہر کمت دن ہے ۱ رمضان بدھ فروزہ ہے اور زہے المجان بدھ فروزہ ہے تا ناچیز سرا پاتفقیریار گاہ رسالت کی حاضری کی سعادت ہے بسرہ ور ہوا۔ وس روزا ہے مجبوب " قا کے قدمول میں گزار نے کے بعد نماز جعداد اگر کے یہ التجاکر تے ہوئے رخصت ہوگا۔

البی این کرم بار دیکر کن مسئے کے آئھ نے کر ہیں منٹ ہو کے ہیں۔ ا

نه بغضلہ تعبالی پر اایک سال گزر گیا۔ اس عرصہ جی سیرت طیب کی آلف کاسلسلہ جاری رہا۔ یہ شمال انتظام ۱۹۸۸ میں استوا ۱۹۸۸ مالد معابق ۲۹ پر جی ۱۹۸۸ میٹ سے پہنے کے حالات بتو فتی رب الصطفی علیہ وعلی آل انهل انسوا تا و زی الثیاء تطبیع کرنے کی سعاوت ارزائی ہوئی۔ میرے رب کریم نے پار کرم فرمایا اپ مقدی کو اللہ بری اللہ کی الدین میں ماللہ کی ایر سے مشرف فرمانے کے بعد اپنے مجبوب اور ہر کزیدہ بندے محدروف رجم کی برگاو مال میں ساللہ کی اس روسیا کو کو مال میں اللہ کی معاوت اپنے مقد س کھر کے سائے مسلسک کی اندر مرجمت فرمانی ۔

آج اور مضان المبارك كي بلي باركت مي أورب من محن معر حبيب من بيشي بمي ير موده برها الورب عن الموده برها المول ا اول اور بمي اسية محبوب ك ميز كنبدك ذيارت كراً بول - هم كم كراً آنوا بي مولاكريم ك حضور ب ماخت مجده ريز بورب بي -

ٱلْحَمَدُ بِلْهِ ٱلْحَمَدُ بِلْهِ وَالنَّكُرُ بِلْهِ وَالشَّكُرُ اللهِ مَا اللهِ مُعَانَ اللهِ مُبْعَانَ اللهِ مُبْعَانَ اللهِ مُبْعَانَ اللهِ مُبْعَانَ اللهِ مُبْعَانَ اللهِ مُبْعَانَ اللهِ مُلَامَلُ مُلَامَ اللهُ كَاكُرُ اللهُ اكْبُرُ وَالصَّلَاةُ وَالتَدَمُ مَنْ اللهُ يَا وَالْعَمَا بِكَ النَّعَلَ اللهُ مَنْ عَلَيْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

العبدالمسكين همتدكوم شأه ميكودمضان المبادك عدا بريل ۱۹۸۸ مكشنب

## كمانية

جہاری کتب آریخ اور کتب اوب میں ایسی ان گئت روایات میں جن میں وہ چیٹ کوئیاں درج میں جواس عمد کے کابنوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں وقع فوقا کی میں ان میشین کوئیوں میں سے چندالیک چیش خدمت میں۔ لیکن ان کے ذکر سے پہلے میں یہ ضروری مجمعتا ہوں کہ کابن اور کہ نہ کی تشریح کروں۔

كمانت كس كو كمت بير؟

كايمن كول يو دے؟

اس کے علم اور فراست کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی میٹین کو کیوں کا خیع اور ماخذ کیا ہے؟

جزیرہ عرب میں بسنے والے قبائل کی آریخ کا مطالعہ کرنے سے پہتے چان ہے کہ وہاں کہ جاتل معاشرہ میں کا بنول کو برا اہم مقام حاصل تھا۔ قبائل کے سروار اور علاقوں کے شمران ایخ چیدہ معاملات میں ان کی طرف رجوع لیا کرتے باہمی تناز عات کا فیصلہ کرنے سے سے ان کو اپنا تھم تسلیم کرتے ان کا فیصلہ حتی اور " خری ہوا کرتا ۔ فریقین میں سے کوئی فریق اس سے فیلے نیس کر سکتا تھا۔
فیصلہ سے سرتا ہی کی جرائے نمیں کر سکتا تھا۔

عادمہ محیر فرید وجدی مصری جن کاشار عصر حاضر کے اکابر علاء اور محققین میں سوت ب نسوں نے " دائر قالمعارف لقرن العشرین " میں کمانة کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے۔

اَلْكُهَانَةُ هِيَ اسْتِغْدَا الْمُالِّينَ فِي مَعْ فَهِ الْالْمُوْدِ الْغَيْبِينَةِ وَ
قَدْ كَانَتُ هَذِ وِ الصَّدَ عَهُ مَعْمُ وَفَةً عِنْدَ الْعَرَبِ وَكَانَ (افَا
تَابَ لَحَدَهُمُ اَمْرُ لُيرِينَ مَعْ فَةً دَحِيْلَتِهِ اَوْهُ مُتَغْيِدِهِ وَمَنْهُ
ذَهَبَ إِلَى الْكَاهِنِ وَالْحُرَةُ بِمَا يَهُمُّهُ وَكُانَ لِكُلِّ كَاهِن ومَنْهُمْ صَحِبْ قِنَ الْجِنْ يَعْضُرُ النّهِ وَلَعْنَامُ فَا يَعْلَى لِكُلِّ كَاهِن ومَنْهُمْ صَحِبْ قِنَ الْجِنْ يَعْضُرُ النّهِ وَلَعْنَامُ فَا يَمَا لَيْرِيْدُ

ا امور نیبیدے جانے کے لئے بنوں کی خدمات عاصل کرنے کو کمانیہ کہتے ہیں۔ یہ پیشہ اہل عرب میں بہت معروف و مشہور تھا۔ جب سی کو کوئی چیدو مسئلہ پیش ستااور وہ اس کی یہ تک رسانی عاصل کرنا جاہتااور منتقبل کے حالات پر مطلع ہوتا چاہتاتو وہ مختص کسی کابن کے پاس جا آاور اپنی مشکل اس کے سامنے پیش کر آ جزیرہ عرب کے کابنوں بیس سے ہر کابن کا ایک جن ماتحت ہوا کر آ۔ جو کابن کے طلب کرنے پر اس کے پاس حاضر ہو جا آ۔ اور کابن جس معاطے کے بارے میں اس سے استفسار کر آ وہ جن اس کواس سے آگاہ کر آ۔ " (1)

علامہ فرید وجدی اس کے بعد لکھتے ہیں۔

کہ میہ امر بعیداز عقل نمیں کیونکہ آجکل پورپ میں فوت شدہ لوگوں کی روحوں کو حاضر کرنے کاعلم ،اہم علوم میں شار ہوئے لگا ہے۔ اور پورپ کے ممتاز اور محقق سائنس وان پر وفیسر ڈاکٹراس کی سچائی کو تقدیم کرنے گئے ہیں۔ اگر مرنے والوں کی ارواح کو حاضر کیا جاسکتا ہے تو جتات کو حاضر کرنا کیوں کر بعیداز عقل ہو گا۔

ا مام نووی شارح صحیح مسلم نے کہانہ اور کاہن کی جو تشریح کی ہے وہ مندرجہ بالا و ضاحت ہے بھی زیادہ بصیرت افروز ہے۔ فرماتے ہیں۔

اَلْكُوْنَانَةُ فِي الْعَرْبِ تُلَاثَةُ أَصَّهُ بِ اَحَدُهُا اَنْ يَكُوْنَ اِلْإِنْنَانِ

رَبِيقٌ مِنَ الْجِنِ يُغْفِرُهُ بِمَا يَسْتَرَفّه مِنَ السَّمْعِ مِنَ السَّمَاءِ وَ
هُذَا الْقِسْمُ يَطَلُ مِنْ رَحِيْنَ يُعِثَ الشَّيْ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
هُذَا الْقِسْمُ يَطَلُ مِنْ رَحِيْنَ يُعِثَ الشَّيْ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلَمَ وَالشَّافِي اللهُ تَعَالَى مِنْ مِعِيْنَ يُعِثَ الشَّيْ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلَمَ وَالشَّافِي اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ ا

وَالتَّالِيُّ وَالْمُنْتَجِمُوْنَ وَهَا َ الضَّرِّبُ يَغَنَّ اللَّهُ فَيَ الْعَقِيلَ الثَّالِينَ فَي الْمُنْتِ وَلَهُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ

"الل عرب کے نزویک کمانہ کی تین قشمیں ہیں-مہلی قشم : ۔ یہ کہ کوئی جن کسی انسان کے ماتحت ہو اور وہ ماتحت جن آسانی باتیں چوری چھے س کر اپنے دوست انسان کو پہنچا ہے۔ نبی کر ہم صلی القد تعالیٰ عدید دسلم کی بعثت کے بعد کہائے کی یہ قتم فتم ہوگئی۔ دوسری قتم ۔ وہ جن اپنے انسان دوست کوان واقعات سے آگاہ کر سے جو سی ملک یا علاقہ میں ظہور پذیر ہوئے ہوں۔ یہ امر محال نہیں۔ وہ لوگ تھوڑے سے تا کہ کہ دوست کی ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ لوگ تھوڑے کے ساتھ کئی سوگنا جھوٹ کی ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے ان کی بات سنا اور اس کو بچ ماننا سب ممنوع ہے۔ تبییری قتم ۔ منہمین ۔ یہ وہ نوگ ہیں جن میں القد تعالی نے ایک مخصوص تبییری قتم ۔ منہمین ۔ یہ وہ نوگ ہیں جن میں القد تعالی نے ایک مخصوص قوت وہ بعت کر دی ہوتی ہے لیکن بید لوگ بھی بچ کی قلیل مقد ار کے ساتھ قوت وہ بعیت کر دی ہوتی ہے لیکن بید لوگ بھی بچ کی قلیل مقد ار کے ساتھ قوت وہ بعیت کر دی ہوتی ہے لیکن بید لوگ بھی بچ کی قلیل مقد ار کے ساتھ فرن کا ہم ہم ہو ، ہے اس عراف کہ جی سے عراف وہ مختم ہے جو اسب اور مقد مات کی مدد سے مخلی امور پر استدال کر تا ہے اور ان امور آ

آئی تالعروس ، مغت کی آیک مشند کتاب القاموس کی شرح ہے اس میں کمان کی شرح ہے۔ الغاظ کی مختی ہے۔

وَقِي التَّوْتِيْمِ الكُمَّانَةُ بِالْفَتْمِ وَيَجُونُ بِالْكُسْرِ ، اِوَقَاهُ عِلْمِ الْفَيْفِ . قَالَ الْمَا الْوَيْمِ الْفَاهِ الْمَا الْمِنْ يَتَعَاطَى الْمَابُرَ عَنِ الْفَائِنَاتِ فِي مُسْتَقْبُلِ الزَّمَانِ وَيِدَ فِي مَعْمِ فَهُ الْاَسْرَادِ وَ لَكَانَاتِ فِي الْعَرْبِ كُلُولُ ، كَتَتَى وَسَطِلْمِ وَعَيْرِهِمَا وَ وَمَنْهُمُ مَنْ كَانَ يَوْمَ فَانَ يَوْمَ فَا الْمُورَ بِمُقَلَّانَ وَمَنْ كَانَ يَوْمَ فَانَ يَوْمَ فَانَ يَوْمَ فَا الْمُورَ بِمُقَلَّانَ الْمُورِ وَمُنْ الْمُورَ بِمُقَلَّانَ الْمُورِ وَمُنْ الْمُورَ بِمُقَلَّانَ الْمُورِ وَمُنْ الْمُورَ بِمُقَلَّانَ اللهِ وَهُو الْمُؤْمَنَ فَا اللهُ وَاللهِ وَهُو الْمَالُولِ وَهُ الْمُورِ اللهُ وَاللهِ وَهُو اللهِ وَهُو اللهِ وَهُو اللهُ اللهُ وَهُو اللهُ وَاللهِ وَهُو اللهُ وَاللهُ وَهُو الْمُؤْمِنَ اللهُ وَاللهِ وَهُو الْمُؤْمَلُونَ اللهُ وَاللهِ وَهُو الْمُؤْمِنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهُو اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ ولِي الْمُؤْمِنَ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا الللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ الللهُ الللهُ ولَا اللهُ وَلَا الللهُ اللهُ وَلِلْمُ الللهُ وَلِللْهُ الللهُ وَلِلْهُ الللهُ وَلِي الْمُؤْمِلُولُ الللهُ الللهُ وَلِي الْمُؤْمِلِهُ اللهُ وَلِي الْمُؤْمِلِ الللهُ وَلِي الللهُ وَلِمُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ وَلِللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ر برش معم متى ارد مه ما

" توقیح ( افت کی آیک کتاب ) جی ہے کہ کمانتہ کا معنی علم غیب جانے کا دو ہوگی کر ناابن افیر کتے ہیں کہ کابن وہ ہو آئے جو کائنات کے بارے میں متعدو مستعقبل کی فبرس دے اور اسمرار کے جانے کا دی ہو۔ عرب جی ستعدو کابن سے جیے شق ۔ سطیح اور ان کے علاوہ اور کئی ان کابنول میں سے بعض وہ سے جو یہ گمان کرتے تھے کہ ایک جن جس کو وہ رکئی ہی گئے تھے ان کا آباع ہا ور اسے فبرس کی نہا ہے اور ان میں سے بعض وہ تھے جو یہ خیال کیا کرتے تھے کہ وہ اسمور کے مقدمات اور اسباب کے واسطہ سے خیال کیا کرتے تھے کہ وہ اسمور کے مقدمات اور اسباب کے واسطہ سے جان لیتے ہیں۔ سائل کی افعال اور اس کے حالات سے وہ حقیقت حال پر مطلع ہو جاتے ہیں ایسے مختص کو خاص طور پر عراف کما جان ہا گار کیا جو انڈ تعالی نے بچھ پر نازل فرمائی بیتی جس جا تھے واس نے بیان جا کہ ہی ہی جانے والے کہ بی جاتے والے کہ بی جانے والے کہ بی جانے والے کہ بی جانے والے کو بھی ہے کہ بی والے کے باس کا کہن کی بیات کو سے اجازے اس طرح ہر دقیق علم کے جانے والے کو بھی کے ہیں۔ "

لفت عرب کی آیک دو سری مستند کتاب لسان العرب کے مصنف علامد ابن منظور کاھن کی مندر جد بالا تشریح لکھنے کے بعد مزید لکھتے ہیں۔

> قَالَ الْآذُهُ فِي كَانَتِ الْكَهَارَةُ فِي الْعَرَبِ قَبْلَ مُبْعَنِ سَيْدَةً رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّوَ فَكَمَّا بُعِثَ نَبِينَا وَحُوسِتِ الْمِنْ وَالشَّيَاطِينَ مِنْ السَّرَاقِ السَّمَاءُ بِالشَّهُ عِلْمَا الْمَعْ وَالشَّيَاطِينَ مِنْ السَرَاقِ السَّمَعِ وَالْقَافِ وَالْمَانَةِ وَالْمَهْ فَلَا السَّمُعِ وَالْقَافِ وَالْمَانِ فِلْمَا اللَّهُ الْكَلَهَانَةِ وَالْمَانَةِ وَالْمَانَةِ وَالْمَانِ اللهُ الْبَاطِيلِ اللهُ الْبَاطِيلِ وَالطَّنَعُ اللهُ عُنَوَقَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَالْمَانِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

"از ہری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی عدیہ وسلم کی بعثت ہے مسلے کمانتہ کارواج عرب میں عام تفا۔ جب حضور کو نبی بناکر مبعوث کیا گیا اور شاب عاقب سے آسانی اتیں چوری جھے بیننے سے روک ویا گیا اور جون اور شیاطین کو آسانی باتیں چوری جھے بیننے سے روک ویا گیانو کمائے کا علم باطل ہو گیا۔ اور اللہ تعالی نے فرقان حمید کے ساتھ کا ہموں کی کذب بیانی کا تام و نشان مثاویا اور اس کتاب نے حق ویا طل کے ور میان کذب بیانی کا تام و نشان مثاویا اور اس کتاب نے حق ویا طل کے ور میان تعزیق کر دی اور اللہ تعالی نے اپنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دحی کو تی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دحی کے ذریعہ علوم غیب پر مطعم فرایا جھنا جا ۔ جس کے اصافہ سے کا بمن عاجز شخصاس لئے آج کہ ان تا وہو و ختم ہو گیا اللہ تعالی کے اس احسان پر ہم اس کی حمد بحوال سے جس کے اس احسان پر ہم اس کی حمد بحوال سے مستفنی کر دیا۔ " کی حمد بحوال سے مستفنی کر دیا۔ " کی اس العرب)

مختلف علاء اسلام اور ائمہ لغت نے کمان اور کائن کے بارے ہیں جو تحریر فرہ یہ اس کا مطالعہ " پ نے فرمای اب ہم آپ کے سامنے علامہ ابن خلدون کی رائے ہیں کر تے ہیں جوان امور ک بارے ہیں کر تے ہیں جوان امور ک بارے ہیں انہوں نے اپنے شہرہ آفاق مقدمہ آرتے ہیں بردی شرح وہسلاے تکھی ہو وہ بحث متعدد صفح ت پر تھیلی ہوئی ہے۔ اس ساری بحث کا نقل کر تا قار کین پر گر اس گزرے گا اس کئے اس کا خلاصہ ہیں خدمت ہے آگر " پ سفلر غائز اس کا مطالعہ کریں گے تو " پ طامہ نہ کورکی ڈرف نگائی کا عمراف کریں گے تو " پ طامہ نہ کورکی ڈرف نگائی کا عمراف کریں گے تو " پ طامہ کے ورک ڈرف نگائی کا عمراف کریں گے ہوئی سے طور پر سجھ لیس

نفوس بشريه كے تمن اسناف بيں۔

ا۔ پہلی سنف ان نفوس بشرید کی ہے جوانی ناقص طبیعت کے باعث روحانی اور اُ سات تعد رسائی حاصل تعراور تقدیق سے علوم ہیں۔ جس کی ابتداء بدیسات سے ہوتی ہے ان کے بارے بیس علامہ ند کور فرات ہیں۔

> مَّذَا هُوَ فِي الْأَغْسَبِ بِطَافُ لَا دُوَاكِ الْبَشَرِيَ الْبِسْمَافِ " سَان \_ بشرى اور (سمانی اوراک) مرحد عام طور پریمال آکر فتم بو

۶۔ ۱وسری منتف ان نفوس بشریہ کی ہے جو اپنی قلری حریت سے عقل روحانی تک رسانی حاصل پر بینتے ہیں اور اس اور آپ کے لیے ووید نی آبات کے مختاج نسیس ہوتے بلکہ قدرت نے عقل روحانی تک تانیخی جواستعداد ان کوود بعت کی ہوتی ہے اس کے بل بوتے ہیں۔ ان کا دائر ہ اس کے بل بوتے ہیں۔ ان کا دائر ہ اس کے بل بوتے ہیں۔ ان کا دائر ہ ادر اک اولیات آ کے بردہ کر مشاہدات باطنیہ کی قضاص مصروف پر داز ہوتا ہے۔ بیہ ور ان ان علاء کی رسائی ہوتی ہے جو زمرہ اولیاء میں سے ہوتے ہیں اور جو عوم لدنیہ اور معارف ربانیہ کے دارث ہوتے ہیں۔

۔۔ تیسری صنف ان نفوس بشرید کی ہے جو بیک وقت اپنی بشری، جسمانیت اور روھ نیت کے قفس سے آزاد ہو کر افق اعلی کے طا نگہ میں شامل ہو جائے ہیں اور انسیں ملااعلی کے مشاہدے کاشرف ارزانی کیا جاتا ہے۔

یہ نفوس انبیاء کرام کے ہیں صوات اللہ وسلام عیسم۔ جن کی فطرت ہیں اللہ تعالی فطرت ہیں اللہ تعالی نے یہ قوت رکھی ہے کہ وہ نزول وحی کی حالت میں تمام بشری تقاضوں سے پاک ہو کر طلاعی کے فیوضات سے سرشار ہوتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں۔

وَهُمْ يَتُوَجَّهُوْنَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ الْأُفْقِ بِذَٰلِكَ النَّوْءِمِنَ الْإِنْ لَاَ النَّوْءِ مِنَ الْإِنْ لَا مَتَى شَاءُ وَالِيَلْكَ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطِرُوا عَلَيْهَا لَا بِإِكْوِسْنَا بِ وَلَا صَمَنَا عَدِي

''اس کلی انسلاخ کی وجہ سے وہ اس افتی اعلی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جب جاہیے ہیں اس فطرت کے ہاعث جس پر ان کی '' فرینش ک گئی ہے جس میں کسی کسب اور فنی معارت کا وخل نسیں وہ اس مقام پر چینجے جس میں کسی کسب اور فنی معارت کا وخل نسیں وہ اس مقام پر چینجے

یہ لکھنے کے بعد علامہ ابن خدون فرماتے ہیں۔

آهَا الْكُمْهَانَهُ فَهِى آبَهَنَّا مِنْ خَوَاصِ النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَةِ وَآنَ لِلنَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ إِسْتِعْدَ ادَّالِلْإِنْسِلَاخِ مِنَ الْبَشَرِيَّةِ وَلَى الرُّوْسَانِيَّةِ الْبَقِّ فَوُفَهَا -الرُّوْسَانِيَّةِ الْبَقِّ فَوُفَهَا -

" بینی کمانیہ بھی تغم ان نی کے خواص میں سے ایک خاصہ ہے کہ نفس ان انی میں جب یہ استعداد ہوتی ہے کہ وہ بشریت کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے مقام روحانیت کی طرف پرواز کر سکے۔" كونكدان على يداستعداد ناقص موتى باس ك بمى دوميع متيد ير وسني بين اور بمى غلط ميانى سے كام ليتے بيں۔ ميانى سے كام ليتے بيں۔

دَهٰ إِن الْغُوَةُ الْمَنْ فَيْهِ هُمَّ مَنْ الإِنْ الْكَ الْاِ دُوَاكِ هِي الْكُهَانَةُ وَلِكُونِ هُلِهِ النَّفُوسِ مَفْطُومَ وَمَنْ النَّقْصِ وَالْفَصُورِ مَنِ الْكَمَالِ كَانَ إِدْوَاكُهَا فِي الْمُؤْشَاتِ الْكَمَالِ الْمُؤَتِيَاتِ " جس نفس بشرى مِن جامه بشريت كوا آدر بَيَنَكَ كي قوت اور استعداد پائي جاتى ہے جس سے ووان علوم جزئية تك رسائي حاصل كر آ ہاس قوت اور استعداد كو كمانت كتے جس ۔ " (1)

علیء کی ان مندر جہ بالا تعریحات اور اقتباسات ہے ہم باسانی یہ ہمجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہو گئی ۔

اوگ کمانت کا کام کیا کرتے تھے ان کو اند تعالی نے ایک خاص ملک اور قوت عطافر ، کی تھی۔

جس ہے وہ سنتقبل ہیں وقوع پزیر ہونے والے جزوی واقعات کا علم عاصل کر لیتے تھے اور ہم
ویکھتے ہیں کہ معاشرے میں کی افراو کو ایک انو کی شم کی قوت عطائی جاتی ہے جس ہے وہ اپنی نوع میں ایک ممتاز مقام پر فائز ہو با ہے وہ لوگ جو "کھوٹی "کملاتے ہیں وہ کی انسان یا میوان کے پاؤں کا نشان یا میوان کے پاؤں کا نشان و کھو کر بہجان لیتے ہیں کہ یہ فلاں فض کا یافلاں جانور کے پاوں کا میان ہے۔ حالا ایک ہم لوگوں کو اس کے برے میں چھو علم نمیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو اس کے برے میں چھو علم نمیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو انت تعالی نے یہ کہ میں اور اگر ہے تو کتار زائی فرمائی ہوتی ہے کہ وہ زمین کو سوگھ کر سے بتا کتا ہیں کہ یسان پائی و ستیاب ب یہ نمیں اور اگر ہے تو کتی گرائی پر ۔ اس طرح کی قوتوں میں سے کمانے میں ایک قوت تھی جس سے یہ نمیں اور اگر ہے تو کتی میں اور اگر ہے تو کتی گرائی پر ۔ اس طرح کی قوتوں میں سے کمانے میں ایک قوت تھی جس سے یہ نمیں اور اگر ہے تو کتی مامل کر لیتے تھے۔ علامہ ابن ظامون نے نکھا ہے۔

وَاشْتَهَدُومِنْهُمْ فِي الْمُهَامِلِيَّةِ شَقُ بِنَ الْمَادِينَ فِوَادِ وَسَولِهُمِ فَكُ
مَا دِن بِن غَسَّانَ وَمِنْ مَشْهُودِ الْحِكَايَاتِ عَنْهُمَا تَأُوبِلُ
مُا ذِنْ الْمِبْعَة بِن مُضَمَّرُومَا أَخْبَرَا أَهْ بِهِ مِنْ مَلِكِ الْمُبَشَّةِ وَلَا الْمُبَيِّةِ وَالْمُؤْدِ النَّبُوّةِ وَالْمُعَتَدِيَةِ الْمُعَتَدِيَةِ وَلَيْهُ وَالنَّبُوّةِ وَالنَّبُوّةِ وَالنَّعَتَ الْمُعَتَدِيَةِ وَلَيْهُ وَالنَّبُوةِ وَالْمُعَتَدِيَةِ وَالْمُعَتَدِينَةً وَالْمُعَتَدِينَةً وَالْمُعَتَدِينَةِ وَالْمُعَتَدِينَةً وَالْمُعَتَدِينَةً وَالْمُعَتَدِينَةً وَالْمُعَتَدِينَةً وَالْمُعَتَدِينَةً وَالْمُعَتَدِينَةً وَالْمُعَتِينَةً وَالْمُعَالِمُ الْمُعَلِّدِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

ا \_ مقدمه ابن حدون صفی ۵۵ ا

"کاہنوں میں سے عمد جاہیت ہیں ش بن انمار اور سطیح بن باذن کو بوئی شرت نصیب ہوئی۔ ان کی دکایت میں سے بید حکایت مشہور ہے کہ انمول نے ربیعہ بن معفر کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہ تھا کہ یمن پر حبثیوں کی حکومت ہوگی ان کے بعد قبیعہ معفر حکم ان ہو گااور ان کے بعد حضون نی کریم صلی انڈ تعالی علیہ وسلم کے مبعوث ہونے اور آپ کے دین کے غالب آنے کی چیش گوئی تھی۔ اس طرح کسری نے موبذان کو جب اپنا خواب سنایا تو اس نے عبد المسیح کو سطیع کے کو جب اپنا خواب سنایا تو اس نے عبد المسیح کو سطیع کے مماری منور پاس نواب کی تعبیر وجھنے کے لئے بھیج سطیح نے اسے بتایا کہ تمہاری مماری منور پاس اس خواب کی تعبیر ہوجھنے کے لئے بھیج سطیح نے اسے بتایا کہ تمہاری منور بوت سے آیک عام منور پاس اس خواب کی تعبیر ہو تھا تا ہے ہیں جو در جہ شعرت کو پہنچ بوئے ہو گا۔ یہ سارے واقعات ایسے ہیں جو در جہ شعرت کو پہنچ بوئے ہیں۔ " (1)

۱ - مقدمه ابن خلدون سنجه ۱۸۹

شق اور سطیح ہیں۔ شق بنی انمار کا ایک فرد ہے اور سطیح کا تعلق قبیلہ فسان ہے۔ ہی اس نے ان دونوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ سطیح، شق ہے پہلے پہنچا۔ ربیعہ نے اسے کما کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے بھے خوفزدہ اور پریشان کر دیا ہے۔ یہ بھی بتاؤ کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ سطیح نے کما۔ میں آپ کی دونوں فرائش پوری کرنے کے لئے تیار ہوں۔

خواب کے بارے میں اس نے کما۔

رَأَيْتَ حَمَمَةً خَرَجَتُ مِنْ ظُلْمَةٍ فَوَقَعَتْ بِأَرْضِ تَهَالَمَةً فَأَكْلَتْ مِنْهَا كُلَّ ذَاتِ جَمْجَمَةً.

"اے باد شاہ تونے بھڑ کتے شعبے اور انگارے دیکھے ہیں جو آر کی ہیں ہے۔ نگلے اور سرز مین تمامہ میں آگرے اور وہاں ہر کھوپڑی والی چیز کو ہڑپ کر گئے۔"

بوشاہ نے کہا۔ سطیح تم نے بالکل سے خواب بیان کیا ہے۔ اب اس کی تعبیر بتاؤ۔
اس نے کہا۔ میں صافیہ کتا ہوں کہ تمہارے ملک میں اہل معبداتریں سے اور امین ہے ہو اس خیک قابض ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا ہے سطیح اسلیم جا ہے ہے کہا۔ تیرے باپ کی ضم اید امر بھارے لئے ہوا المناگ ہے۔ یہ سب ہو گا کیا میرے دور مکومت میں یااس کے بعد۔ سطیع نے کہا۔ تیرے معدد کے ساٹھ ستر سال بعد۔ پھر ربیعہ نے ہو تھا کیاان کا ملک بھیڈر ہے گا یا فتم بھی ہو گاس نے بواب دیا ستر پھیٹر سال کے بعدان کی مکومت فتم ہو جائے گی۔ اس کے بعدان کو یمن سے جا اور و بات کی۔ اس کے بعدان کو یمن سے جا اور و بات کی۔ اس کے بعدان کو یمن میں باتی نسیں اور اور میشہ میں ہے کی فرد کو یمن میں باتی نسیں اور اور میشہ میں ہے کی فرد کو یمن میں باتی نسیں ہو جائے گی۔ ربیعہ نے ہوایا ہے کون فتم کر ہے گا سطیع نے ہوا ہو دیا۔

نَیْتُ ذَکَ یَا نِیْتِهِ الْوَتْنَیْ مِنْ نِفِیْنِ الْعَیْنَ "ایک تی جو پاک نماد ہو گاجس کی طرف خداوند بزرگ کی طرف سے وحی نازل ہوگی۔"

بادش ہے نیوجیں وہ کس قبید ہے ہو گا سطیع نے کہا کے وہ خالب بن فہرین مالک کی او مادیش سے ہو گا اور اس کی قوم کی حکومت رہائے کے انتقام تک باقی رہے گی۔ باد شاہ نے پوچھا یو ز مانے کی انتہا بھی ہے۔ سیلیج نے کہا ہے شک وہ دن جب اولین اور '' قرین کو جمع کی جائے گا 'نیکو کار اس میں سعادت مند ہوں مے اور بد کارشقی دین پخت ہوں ہے۔ ( 1 )

اس کے بعد شق آیا اس سے بھی جو سوال جواب ہوا اس کے جوابات میں اور سطیع کے جوابات میں ربیعہ نے کمل مکسانیت یائی۔

علامہ ابوالقاسم اشکیلی تکھتے ہیں۔ کہ سطیح نے لمبی عمر پائی۔ یمال تک کہ حضور نمی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولاوت ہاسعہ دے کا واقعہ اس کی زندگی جس ظہور یذیر ہوا۔

اس رات کو کسری نوشیروان نے دیکھا کہ اس کے قصرابیض میں زلزمہ آیا ہے اور اس کے چودہ تنظرے گر گئے ہیں۔ اور ایران کے ستش کدے کی آگ بچھ گئی ہے حلا نکہ ایک ہزار سال ہے وہ روشن تھی اور ایک لیحہ کے لئے بھی شیں بھمی تھی۔ جب مبیح ہوئی کسریٰ بیدار ہو تو اس خو فٹاک خواب نےاس کامبرو سکون چھین سیاس کے باوجود اس نے اپنا شاہی دربار لگا یا اور حسب سابق این آج سجا کر اینے اور تک شای پر جلوس کیا۔ جب اہل ور ہار جمع ہو گئے اس نے یو چھاکہ تم جانتے ہو آج میں نے کیوں تمہیں یہاں طلب کیا ہے انہوں نے کہ نسیں۔ ابھی اس نے پناخواب سا یاتھا کہ اس کے یاس خطاب نیچا کہ اس کے 'آتش کدوں کی آگ بجھ گئی ہے حلائکہ جب سے اہل ار ان نے آتش پر سی قبول کی تھی۔ اس وقت سے آج تک تبھی سگ بجھی نہ تھی بیہ اطلاع س کراس کے غم واندوہ ک کوئی حد نہ رہی۔ اسی اثنامیں موہذان (مملکت ابران كا قاضى القصاة يامفتى اعظم ) نے كمااللہ تعالى باد شاہ كوسلامت ركھے۔ ميں نے بھى آج الیک ڈراؤ کا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آگے آگے سرکش اونٹ ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے عربی محموڑے ہیں جنہوں نے دریائے دجدہ کو عبور کیااور ہمارے ملک میں پھیل مھے کسریٰ نے یو چھااے موبذان ا ان خوابوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اس نے کہا یوں معلوم ہو آ ہے کہ جزیرہ عرب میں کوئی حادثہ رونماہوا ہے۔ چنانچہ کسرکی کی طرف ہے ایک خط نعمان بن منذر کولکھا گیا جس میں بدایت کی مٹی کہ شاہی دربار میں کسی ایسے عام اور حاذ ق آ دمی کو بھیجے جو اس کے سوالول کا جواب دے سکے۔ نعمان نے عبداسیے بن عمرو بن حیان الغسانی کوروانہ کیا۔ جب عبدانسیج کسرنی کی خدمت میں حاضر ہواتو کسری نے یو چھ کہ جس امركے بارے میں. میں تحدے ہوچھناچاہتا ہوں كياس كائميس علم ہے عبداً سيحے كرا وہ تا ہے مجھے بتائیں یاجو آپ چاہتے ہیں وہ مجھ سے پوچھیں اگر میرے پاس آپ کے استفسار کا بواب ہوا تو

الماسيرت ابن بشام مع الروض الانف مطبوعه بيروت صحى ٢٩

می بتادول گاورندایے آومی کی طرف آپ کی راہم آئی کروں گاجو آپ کے سوال کے جواب کو جاتا ہو۔ بادشاہ نے کما کہ شام کی سرحد کے پاس میں ایک مارحد کے پاس میرا آیک مامون رہتا ہے جس کا نام مسلم ہے وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ سریٰ نے میرا آیک مامون رہتا ہے جس کا نام مسلم ہے وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ سریٰ نے اے کہ اس کی باس جاؤاور جواب لے کر آؤ۔

جب عبداً سطیح کے پاس پہنچاتو وہ بستر مرگ پر اپنے وقت مقررہ کا انظار کر رہاتی۔ عبداً سے نے اسے سلام ویا۔ لیکن سطیح نے کوئی جواب نہ ویا پھراس نے اشعار میں اپنے سنے کی غرض وغایت بیان کی اس وقت سطیح نے سرافھایا۔

> يَغُوْلُ عَبْدُ الْمَسِيْمِ عَلَى جَمَلِ مَشِيْمِ . آفَى سَطِيْمِ وَقَدُ آوُ لَى عَلَى الضَّرِيْمِ بَعَثَكَ مَلِكُ بَنِيْ سَاسَان لِإِرْتِجَاسِ الْاَيْوَانِ وَ خُمُوْدِ النِّيْرَانِ وَدُوْيَا الْمُوْبِنَ انِ دَاْ كَيْ الْمُوْبِدَ انِ دَاْكَ إِلِلَّا صِعَامُ الْمُؤْدُ خُنِيْلًا عِمَانًا قَدْ فَطَعَتْ دَجْلَةً وَالنِّشَتُرَتْ فِي بِلَادِهَا.

"برائی کتا ہے کہ جب وہ تیزر فہر اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس آیا جبکہ وہ جال بعب تعااور قبر کے کنارے پر پہنچ چکا تھااس وقت سطیح نے اے کہا کہ تجے ہو سان کے بادشاہ نے باکہ تو قصر شاق کے ارزئے، آگ کے بلاخت بجھ جان اور موبدان کے بواب سے اور موبدان کے خواب سے تند و موبدان کے خواب سے تند و تیزاوتوں کو دیک جو عربی انسل محوزوں کا تعاقب کر رہے تھے وہ عربی محوزے و جل و

ان مسجع اور مقفّی چھوٹ چھوٹے فقروں میں سطیع نے سری اور اس کے قاضی القصاۃ کے خوابوں کاذکر کر ویا۔

> س كى بعداى طرزى عبارت سے وہ خوابوں كى تعبير بيان كر آ ہے۔ يَاعَبْدَ الْسَيْفِو إِذَ اكْتُرْتِ الشّلَاوَةَ وَظَهْرَ صَاحِبُ الْهَرَاوَةِ وَ فَاضَ وَادِى التّمَاوَةِ وَعَاضَتُ بَعِيْرَةً سَاوَةً وَخَمَدَتُ كَارُ فَارِسَ - فَلَكِسَ الشّاهُ لِسَطِيْعِ شَامًا يَمْلِكُ مِنْهُمْ مُلُوكُ وَمَلَكَاتُ عَلَى عَدَدِ الشَّرَقَاتِ وَكُلُّ مَا هُواتِ ابْ

( سطیح نے کہ ) اے عبدالمسے جب علاوت کات سے کی جانے گی اور مصاوانا فام ہو گا

اور سلوہ کی وادی بنے کیے گی اور سلوہ کا بحیرہ خنگ ہوجائے گافدس کی سام بجھ جائے گی تو بیہ شام سطیح کا نمیں رہے گااور محل کے گرنے والے تنگروں کی تعداد کے مطابق ان کے باد شاہ اور ملکات تخت نقیس ہوں گی۔ ہر آنے ولی چیز آکر رہتی ہے۔"

جب عبدالسے بہت کے بیات ایاوراہے سطیحی تجیرے آگاہ کیا۔ جب سے بیار کے جارے خاندان ہے ابھی چو وہ بوشوہ اور ہوں کے تواس کا خوف و ہراس دور ہو گیا اور کئے الگا۔ اس کے لئے مت دراز در کار ہوگی اور ابھی ہماری حکومت طویل عرصہ تک ہر قرار رہ گی۔ فوری تخت و آج ہے محروم ہونے کاجو خوف اس پر مسلط ہو گیا تھاوہ و قتی طور پر دور ہو گیا لئین القد تعدلی کی قدرت کے انداز عجیب ہوتے ہیں ان چو دہ میں ہے وس کی حکومتیں چر سال کے اندر ختم ہو گئیں اور باتی چود کا عمد حکومت مطرت سیدناعثان رضی القد عندے عمد خلافت کے اندر ختم ہو گئیں اور باتی چود کا عمد حکومت مطرت سیدناعثان رضی القد عندے عمد خلافت میں اختی م پذریہ ہوا۔ کیونکہ آخری بادشہ و جرد آپ کے زمانہ میں مقتول ہوااور تین ہزارایک سوچونسٹے سال حکومت کرنے کے بعد ایر انیوں کی حکومت کا آفیاب بیش کے باوجود آفیاب سوچونسٹے سال حکومت کرنے کے بعد ایر انیوں کی حکومت کا آفیاب بیش کے باوجود آفیاب عبدا ور سردر دوعالم صلی القد عدیہ وسلم کا یہ ارش د چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود آفیاب جمال آب کی طرح چک رہ ہے اور آبا بد چکتار ہے گا۔

إِذَا هَلَكَ كِنْرِي فَلَاكِنْ فِي كَالْمَانِي بَعْدَة

جب کمریٰ ہلاک ہوج سے گاتواس کے بعد کوئی اور کسری شیں ہوگا۔ '(آری اُبن کیر)
عظامہ ابن کیر نے اسیرۃ اللتبویہ میں بواسط حضرت ابن عباس یہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ
سطیح مکد کرمہ میں آیا۔ اور قریش مکد کے روسانے اس سے طلاقات کی۔ ان میں قصی کے دو
فرز ند عبد شمس اور عبد مناف بھی تھے۔ انہوں نے بطور امتحان اس سے مختلف سوالات کئے۔
اس نے ان کے میچ جوابات و ہے۔ انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ '' خرز مانہ میں کیا ہوگا۔
اس نے کی۔

خُذُ وَامِنِيْ وَمِنَ الْهَا مِراللهِ إِنَّاكَ النّهِ الران يامعت العرب في زمان الهرم سواء بصائركه وبصائر العجم الاعدوعندكم ولاقم .. كَيْخُرُجَنَّ مِنْ ذَا الْيَلَدِ لَئِيَّ مُهْتَبِ يَهْدِي إِلَى الرَّشَّدِ تَرْفَضُ يَغُونَ وَالْفَتَ وَالْفَتَ وَيَهُرَأُ عَنْ عِبَادَةِ الصِّرِ يَعْبُدُ رَبَّا إِنْفَهَ وَمَا يَكُونَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ آيَا مِرَبِيْ تُمَّةً ذُكْرَعُتُنَ وَمَقْتَمَهُ وَمَا يَكُونَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ آيَا مِرْبَيْ

" القد تعالیٰ نے مجھے جوالمام کی ہے وہ مجھ سے لے لو۔ اے گروہ عرب! تم اب پیراند سانی میں ہو۔ تهماری بعیبریتی اور ال مجم کی بصیرتیں یکسان ہو گئی ہیں نہ تمہارے پاس علم ہے اور نہ سمجھ تمہاری اولاووں ہیں ارباب عقل وقتم ہیدا ہوں گے جو طرح طرح کے علوم حاصل کریں ہے بتوں کو توڑویں کے جمیوں کو قتل کریں سے اور جمیز بکری کو تلاش کریں ہے۔ اس نے مزید کہا بد تک باقی رہنے والے کی قتم۔ اس شہرے ایک مدایت یافتہ نبی طاہر ہو گاجولو گوں کو حق کی طرف راہتمائی کرے گایغوث اور قند نامی بنوں کا نکار کر و ہے گااور ان کی عبادت سے برآت کا اظہار کر ہے گااور اس رہ کی عباد ت کرے گاجو آیک ہے اس کے علاوہ اور بھی اس نے بہت ی باتی ہائی۔ " (۱) سطیع نے بڑی طویں عمر ہائی کسی نے اس کی عمر سات سو سال کسی نے

یا نج سوسال اور کسی نے تمن سوسال بیان کی ہے۔ (۲)

### شب میلاد اور عیئب قدر ت الهی کاظهور

علوء سيرت ف ايني كتب سيرت مين ان محيرالعقول واقعات كالذكر وكيام، وان مبار ب ر ت میں وقوع بذریرہ سان میں سے چندامور ورج وال ہیں۔

ا ۔ س رات کعبہ میں اورت رکھے ہوے تھے وہ سرکے بل سجد و میں گر گئے کیونک '' ن ں راہت بت شمان کی پیداش می رات تھی۔

م یہ حضور کی وروات کے وقت ایک ایسانور ظاہر ہوا جس کی روشنی سے حضرت '' مریہ و شام ہے محدات وكعالي وين كيا

۱۳ مار بن العال ف بن بيات مين بشام بن عرود سه بياروايت نقل ک ب كدار الله الد ے حصرت ماش صدیقتہ و یہ ستے ہوے منا کہ ایک بہودی تجارت کے لیے اند مر مہ میں ر ہاش پذیر تھا جب شب میارہ آئی تواس نے قریش کی ایک محفل میں آئر ہوجھا ہے۔ وو قریش آیا تنے ات تھا، ۔ ماں کوئی بچے پیدا ہوا ہے لوگوں نے سابخدا اجسیں کوئی علم نسیسا ں

ن السرة التوبيان أيث عبدان صفي ٢١٩ ع بان آنون ل في صدادل صلى ۲۴

نے ازراہ تعجب کمااللہ اکبر۔ تم اپنے گھر والوں ہے اس کے بارے میں ضرور دریافت کرنااور میری اس بات کو بھی قراموش نہ کرنا کہ آج کی رات اس است کا نبی پیدا ہوا ہے۔

اس کی نظائی ہے ہے کہ اس کے دو کندھوں کے در میان بالوں کا ایک تجما اگاہواہو گالوگ مجلس اس کی نظائی ہے ہے کہ اس کے دو کندھوں کے در میان بالوں کا ایک تجما گاہواہو گالوگ مجلس اس خالمت کر کے اپنے اپنے گھر دول کو جھے گئے ہر ایک نے اپنے گھر جا کر اپنے اہل خانہ ہے پوچھاکہ کیا قرایش کے کسی گھر جس آج کوئی بچہ پیداہوا ہے اشھی تنایا گیا کہ آج عبداللہ بن عبدالمطلب کے بال ایک بچہ پیداہوا ہے انسوں نے محمد رکھا ہے دہ لوگ اس یمودی کے پاس کے بال ایک بچہ پیداہوا ہے اس نے کما میرے ساتھ جلوم بھی اس بچہ کو اس جنایا کہ ان کے قبیلہ جس ایک بچہ پیداہوا ہے اس نے کما میرے ساتھ جلوم ہی اس بچہ کو دیکھتا جاتا ہوں چانا نے اس کے کر دہ لوگ حضرت آمنہ کے گھر سے اور کس کہ ہمیں ان بچہ کو دکھا نے آپ نے اپنے فرز ندار جمنہ کوان کے سامنے چش کیا۔ اس یمودی نے نبچی جینے ہے کہ گھا دیکھتا ہو گھا اور دیکھتے ہی وہ غش کھا کر کر بڑا۔ جب اے ہوش کی کر ان اس سے بوجی تیما فائد قراب تھے کیا ہو گیا تھا اس نے بھد حسرت کما کہ آج بی اس اس اس کے گھر انہ ہے نبوت رخصت ہوگئی۔ اے گردہ قراب تھے کیا ہوگیا تھا سے بھی تمارے نام کی گونے سنگ مولود حسیس بڑی بلندیوں کی طرف لے جائے گامشرق و مغرب میں تمارے نام کی گونے سنگ دے گی۔

۵۔ ایران کامرکزی آتش کدہ جس میں ایک ہزار سال ہے آگ بحڑک رہی تھی دہ سگ
 اچانک بجھ گئی۔

اس فتم کے متعد و واقعات ہیں جن کو عصر حاضر کے بعض سیرت نگاروں نے تسلیم کرنے سے انگار کر و یو ہے لیکن عمد جدید کے بالغ نظرے کم امام محمد ابو زہرہ نے اپنی سیرت کی کتاب خاتم المہیمین ہیں ان واقعات کا ذکر کیا ہے اور ان تو گوں کی پر ذور تر دید کی ہے جو ایسے واقعات کو تر دید کی ہے جو ایسے واقعات کا دارومدار اس بات پر ہے کہ سند کے اعتبار ہے ان روایات کا کیا مقام ہے ان کی سند قابل اعتبار ہے وا میں اگر علیء حدیث ان کی سند کے اعتبار ہے ان روایات کا کیا مقام ہے ان کی سند قابل اعتبار ہے وا منیں سمجھا جائے گالیکن اگر ان کی سند معتبر ہو جن راویوں نے ان واقعات کو روایت کو ور خور اعتبا شیر سمجھا جائے گالیکن اگر ان کی سند معتبر ہو جن راویوں نے ان واقعات کو روایت کیا ہے وہ شیر اعتبار ہوں گی ان کے بارے ہیں عدم صحت کا فتوی صور مرایات تو ہوں ہوں گی ان کے بارے ہیں عدم صحت کا فتوی صور سرتان قواعد و ضوابط سے بے خبری کی علی مت ہوگی جو اہل شخفیق نے کسی روایت کے صحیح یا

ضعیف ہونے کے لئے مقرر کے ہیں۔

ھی جرابوزہرہ لکھتے ہیں کہ علامہ ابن کیرنے اپنی میرت میں ان واقعات کا ذکر و کیا ہے جن میں سے بعض روایات کو انہوں نے مفکوک قرار ویا اور بعض کے بارے میں سکوت افتیار کیا وہ روایات جن کے بارے میں انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن جن روایات کے بارے میں انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن جن روایات کے بارے میں ابن کیر جسے محقق نے کوئی طعن نہیں کیا بلکہ سکوت افتیار کیا ہے ان کو ہم صبحے تسلیم کرتے ہیں اور ان کی صدافت کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ (۱)

# بشرائبين يدى رخميته

ابھی رات کی آرکی سدے عالم پر چھائی ہوئی ہے کہ مشرقی افق پر صبح صادق کا جالانمو دار ہو آ ہے اور اس کی سمانی روشنی ہے اعلان کرنے لگتی ہے کہ شپ دیجور کا طلسم ٹوٹے والا ہے جلد عی آ قباب عالم آب طلوع ہوگا۔ اور سار اجمان اس کے انوار سے جمکانے لگے گا۔

طویل خنگ سانی کے باعث محش بستی کی رونقیں جب وم توڑ وہی ہیں۔ اسات ہوئے کھیتوں، سر سبزوشاداب وا ویوں میں خاک اڑنے لگتی ہے چیو نیماں می پانی ایک بوند کے لئے تریخ میں تو رب العالمین جوار ہم الراحمین ہے باران رحمت سے ہرتشنہ لب کو سراب کرنے کا اراد و فرما آ ہے تو پہلے اصافری ہواؤں کے جمو کوں سے الی رحمت کی خوشجری سنا آ کے سے کا اراد و فرما آ ہے تو پہلے اصافری ہواؤں کے جمو کوں سے الی رحمت کی خوشجری سنا آ

" وى خدا ب جو بعيجا ب مواؤں كوا في بدان رمت سے بہلے خوشخبرى سائے كے لئے۔ " (الاعراف: ۵۷)

بعینم اس طرح مطلع نبوت وہدائت پر آگاب محدی کے طلوع ہونے ہے پہلے۔ بہت پہلے بشار تول پیشین کوئیوں ، شماد تول اور اعلانات صادقہ کاسلسلہ شروع کر ویا کیا ہے در ہے ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے گئے جواس ابر رحمت کی آ مدکی نوید سنار ہے تھے کہ جب وہ گھر کر آئے گااور برے گاتواس سے انسانی زندگی کاکوئی ایک مخصوص شعبہ ہی نمیں بلکداس کا ہر شعبہ اور ہر پہلو سراب ہوگا۔ اس کا ہر قطرہ حیات بخش ہوگا۔ ہردل کرفتہ غنچ اس کے فیض سے کھل کر پھول ہے گا۔ ہراف ہوگا۔ ہردل کرفتہ غنچ اس کے فیض سے کھل کر پھول ہے گا۔ ہرافسر وہ کل مسکرانے گئے گی۔ حرمال نصیبوں اور غم زدوں کے کھروں ہی

<sup>.</sup> فاتم النبيين جداول صفحه ١١٨

مسرت کے چراغ دوشی پھیلانے آئیں گے جس کے بار کت چھینٹوں سے ہرچیزی خفتہ ملاحیتی والے افھیں گی۔ دو والے افھیں گی۔ سب سے اہم ہید کہ حضرت انسان کے شکت پروں کو توت پرواز عظاہوگ ۔ دو خود فراموش، خود شاس بن جائے گا۔ اور اپنے مقام رفع پر خیمہ ذن ہونے کی گئن اس کو جیناب کر دے گی اور اسکے لئے کرجمت باندہ کر معروف عمل ہوجائے گاریہ نویدر تمت سنانے کے لئے ان بشار توں سے شکتہ دلوں کو خور سنداور شاد کام کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اپنے جلیل القدر انبیاء اور اولوالعزم رسولوں کو ختنب فرمایا۔ ان پر جو آسانی کتب اور صحیفے نازل کئے گئے تنے ان میں جگہ جگہ الی خوشجریاں درج تھیں اور الی صفات و علامات کا تفصیل بیان کئے گئے تنے ان میں جگہ جگہ الی خوشجریاں درج تھیں اور الی صفات و علامات کا تفصیل بیان تھا۔ جو اس آنے والے رسول گرامی میں پائی جانے والی تھیں۔ اسپنا اپنے ذمانہ میں مقربین بار گاہ الئی اپنی خافتا ہوں میں اور علاء ربایتین ورسگا ہوں میں اس محبوب کریم کی دلنواز اواؤں کو بیان کر کے آشفت دلوں اور پریشان حالوں کی تسکین کا سلمان فراہم کرتے تھے۔ اس کی آمد بیان کر کے آشفت دلوں اور پریشان حالوں کی تسکین کا سلمان فراہم کرتے تھے۔ اس کی آمد کی متادی کر نے والوں میں اہل کتاب کے احبار ور حمیان بھی تھے اور عمد جاہیت کے کائن بھی کی متادی کر نے والوں میں اہل کتاب کے احبار ور حمیان بھی تھے اور عمد جاہیت کے کائن بھی کے متادی کر سلاطین بھی تھے اور عمد جاہیت کے کائن بھی کے در ملاطین بھی تھے اور قلم خالم و حکمت کے آفیاب و میں بھی ہے اور قلک عظم و حکمت کے آفیاب و میں بھی ہے۔

جن کے واسطہ سے یہ بشار تھی اور خوشخبر یاں ہم کک پنجیں وہ پیشہ ور واستان سرا جرب زبان قصہ گو، نوعیت کے لوگ نہیں تھے بلکہ سربر آور وہ مفسرین، نامور محدثین، عائی شرت کے ملک مور ضین اوب و لفت کے مسلمہ انجہ۔ صوفیاء اور فقیاء کا ایک مقدس گروہ تھا۔ جنوں نے امت اجریہ سکسان حقائل کو بردی و یانتراری سے پنچایا۔ ان پاکباز حفرات نے اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اس کی مخلوق کے بادی ہر حق محرر سول القد تعلیٰ عبید و آلدو سلم کی حیات طیبہ کے موضوع پر بور سے احساس ؤ مہ واری کے ساتھ بردی گران قیمت کہ بیں گی حیات طیبہ کے موضوع پر بور سے احساس ؤ مہ واری کے ساتھ بردی گران قیمت کہ بیل گیا ہے۔ این مسلم الور انہیں اپنی تعلیٰ معلم کا ورای ہے ساتھ بردی گران قیمت کہ بیل قیمت کرہ بیل گوئی ۔ بیش گوئیوں ، اعلانات و واقعات اور حاوظت، جن کا تعلق بعثت نبوی سے تفا کا جس رواے کی سندھی کوئی غیر فقد راوی در آ یا تھا اس سے قار نبین کو آگاہ کیا اور اگر کوئی واقعہ فی رواے کی سندھی کوئی غیر فقد راوی در آ یا تھا اس سے قار نبین کو آگاہ کیا اور اگر کوئی واقعہ فی رواے سے دور ایا ہے وکا یا تھا و کھل کر اس کو بیان کر دیا تا کہ کوئی پر ھے ، اور دی بی خصیت بی ان کو اظہار حق سے دول دیا تا کہ کوئی بردی تعلیٰ ورد بی خصیت بی ان کو اظہار حق سے دوک نہ سکی۔ اور دی بی خصیت بی ان کو اظہار حق سے دوک نہ سکی۔ ورد کے خصیت بی ان کو اظہار حق سے دوک نہ سکی۔

منف صالحین کی ان مخلصات کاوشوں اور جدو جدد کا تیجہ یہ لکا کہ جولوگ اپنے نہی کم مسلی
اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی سیرت طیب کا مطاعہ کرنے کے لئے ان حضرات کی تصنیفات کی طرف رجوع کرتے انہیں آیک تواس یا کیزوزندگی کے او وسال، شب وروز بلکہ ہر میج اور ہرشہم میں رویڈ ہر ہونے والے واقعات کا سیح علم ہو جاتا تھا۔ دو سراجب وہ اپنے مرشد ہر حق کے ان مکلات کو ان کتابوں میں پڑھتے جن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے خالق نے آراستہ اور مزین فرما یا تق تواس ذات اقد س واطر کی مجبت کی شیح ان کے ولوں میں فروزاں ہو جاتی تھی اور جب وہ مجوب رب العالمین کے عشق کی شراب طبور سے سرشار ہو کر جاد وزیت پر گامزن ہوتے توان کے کیف و مستی کا انداز بی نرالا ہو تا تھا۔ احکام شریعت کی پابندی کورو نئو سے ساتھ احکام الی کو بہلا کہ برگ ذوق وشوق کے ساتھ احکام الی کو بہلات نئو ہا تھے۔ ان کے دن صیدان جہاد میں شمشیر ذنی کر تے گزرتے توان کی راتی اور ضوتیں اپنی خال نہیں کر عزت تھی۔ اس کے دن میدان جہاد میں شمشیر ذنی کر الی سے عافل نہیں کر محروفیت انہیں ذکر اللی سے عافل نہیں کر محروفیت انہیں ذکر اللی سے عافل نہیں کر محتوتی ہیں۔ گزرتی اور ماتی ہے آب کی طرح تزیت خال نہیں کر محروفیت انہیں ذکر اللی سے عافل نہیں کر محتوتی ہیں۔ اس آ یہ

لَا تُنْلِعِكُمْ أَمُواَلُكُمْ وَلَا الْوَلَا أَكُوْ مَا يَدُكُمْ عَنْ يَدِكُمِ اللّهِ ""تمهيس غافل نه كرويس- تمهارے امواں اور نه تبهمدی اولاو الله ك ذكرہے - "ا

( السنافقون [ ٩ )

میں انسیں یا کہاڑوں کا مذکر ہے۔

جب انسیں دین حق کو سرماند کرنے کے لئے مال وجان کا نذرانہ پیش کرنے کا تقلم دیا جا آ ہ و و اس کو اپنے گئے کہ سعاوت خیال کرتے۔ بے ور اپنے اور بے آئل ہر حتم کی قربانی پیش کرنے کے لئے تیار نظر آتے ہر کلمہ کو کی کم و پیش میں کیفیت ہوتی جس کا ذکر حصرت سواد بن قارب رضی امند عند نے اپنے اس شعر میں کیا ہے۔

قارب رضی امند عند نے اپنے اس شعر میں کیا ہے۔

فَمْرِيَّا مِمَا يَأْمِينَّكَ مِنْ وَهِي رَبِيَّا ﴿ وَإِنْ كَانَ فِيفَا جِنْتَ شَيْمُ النَّالَةِ النَّالِيَةِ "انے نبی محرم ہمارے پرووگارنے بذریعہ وحی جوارشاد آپ کو فرمایا ہے اس کاہمیں تقم و جیجے ہم بھید مسرت اس کو بجالا کیں گے۔ خواواس کے بجا ارتے میں جوارے بال بھی کیوں نہ سفید ہو جائیں۔ "

کین جب وشمنان اسلام، جنگ کے میدانوں میں اپنی تمام تر مسامی کے باوجود اسلام کا یر حجم سر محکوں نہ کر سکے توانسو**ں** نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ یارہ کرنے اور ان کی صفوں کو ورہم برہم کرنے کے لئے ساز شوں کے وام بننے اور بچھانے شروع کر دیئے۔ اس طرزعمل ہے انسیں کافی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلول **می انقام کی جو آگ بھڑک رہی تھی وہ ٹھنڈی نہ ہوئی وہ تواسلام کانام ونثان ہی صفحہ ہستی ہے** منادینے کے آر زومند مجھیجتانچہ انہوں نے اسلامی مملکت کو چھوٹی چھوٹی ریستوں میں بنا ہوا یا یا تو پورپ کے ند ہی پیشواؤں نے اسلام اور پیٹیبراسلام کے خلاف جھوٹے پر دہیگنڈے کی مہم اس زور شور سے چنائی کہ بورپ میں بسنے والا ہر فرد امیر . فقیر ، باد شاہ اور رعایا فوج کاعام سیای اوراس کے جزنیل بیتا محقدی کوفتح کرنے کے جنون میں ایک طوفان بن کر شام و نسطین کی سرحدوں پراند آئے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ اپنی اجہاعی عسکری توت کے بل ہوتے پر اس مہم کو سر كر كيس منتے۔ ان كے بادر يوں نے بھى ان كو يقين دلا يا تھا كه يبوع مسيح اسينے جملہ خدائى اختیارات کے ساتھ ان کی مدد فرہ ئے گا۔ نیکن ہربار فرز ندان توحید نے صلیب کے پر ستاروں کی امیدیں خاک میں طادیں ۔ مسلم و ٹیا کے حکمران اگر چہ متحد نہ ہو سکے لیکن غازی نور الدین محمود اور عازی صلاح الدین ایونی کی قیادت میں عثیم جمالِ مصطفوی کے پر دانوں اور دین سلام کے شیدائیوں نے اپنی شجاعت کے ایسے جوہر د کھائے اور اس عدیم الشال جرأت و ثابت قدمی ہے ان بلغاروں کا مقابلہ کیا کہ وشمنوں کے وانت کھنے کر کے رکھ ویئے۔ اور پورپ کے توابوں۔ یادشہبوں اور شنشاہوں کو ورطہ حیرت میں مبتلہ کر دیا۔ اٹلی ، جرمنی ، فرانس اور دیکر چھوٹے بڑے بور پین ممالک کے حکمرانوں کے علاوہ برطانبہ عظمی کاشہنشاہ رجرؤ جؤشیر ول"کے لقب سے ملقب تھا بذات خو دانی فوجوں کی قیادت کر رہاتھ لیکن غازی صلاح ابدین اور اس کے مجیبروں کے نعرہ تکبیری کڑ ک آن کے اوسان خطاکر ویتی اور وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے تقریبا دو سو سال تک مسلسل جدری رہنے والی صلیبی جنگوں کا نتیجہ سے نکلا کہے۔۱۱۸ء میں غازی صلاح الدین ابوبی نے اپنے جانباز اور سرفروش مجلبروں کی معیت میں القدس، فرنگیوں سے چمین لیا۔ صبیب کے برجم کو سرنگوں کر کے اسلام کا بدلی برجم سرا

۔ اس ہے پہلے بھی مسلمان مجلدوں نے عیسائیوں کو کئی صدیوں تک شکستوں پر شکستیں دی تھیں انہوں نے شرق اوسط کے تمام ممالک شام فلسطین، لبنان، وغیرہ رومی عیسائیوں

ے بزور شمشیر چین لئے تھے۔ مسلمانوں نے ایشیااور افراقہ کے براعظموں میں ہی عیمانی مملکتوں کا خاتمہ کرنے پر اکتفائ کیا بلکہ طارق نے آھے بڑھ کر بورپ پر حملہ کیااور سین کے وسیج و عریض ملک پر تعند کر کے جگہ جگہ ایس معجدوں کا مبال بچیا دیا۔ جن کے فلک ہوس میناروں ہے ون میں یانچ مرتب اذان کی دلکش صدائیں کو بھی تھیں اور صلیب کے پیرو کارول ك طك يس الله وحده لا شرك كى توحيد اور محد عربي صلى الله تعالى عليه وسلم كى رسالت كااعلان کرتی تھیں ان صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے ور ہے ہزیمتوں کاجو داغ ان کے ول پر اور جو چ کے ان کے دماغ کو لگے تھے انہوں نے ناسور دن کی شکل اختیار کر لی تھی جو ہر لحظہ رہتے رہے تھے اور ان فیکستوں کی اذبیت ناک یاد کو آنازہ کرتے رہتے تنے لیکن ہیت المقدس کی شکست اور وہاں صلیبی پر جم سرمحوں ہونے اور اسلامی علم کے اسرائے جانے کے صدے نے تو کو یاان کو نیم جان بنا كر ركه وياس مشكل يرقابو يانے كے لئے انسوں في است وانشوروں ، ماہرين علم نفسیت اپنے مایہ ناز موڑ نعین سیاستدانوں اور ندہبی رہنماؤں پرمشمل کی کمیشن تفکیل دیئے ادر انسیں بید کام تفویض کیا کہ وہ اس بات کا سراغ نگائیں کہ اس نا قاتل تسخیر قوت کا سرچشمہ کمال ہے جوان نہتے مسمان ساہیوں میں بخلین کر ووڑتی ہے جس کے اعجاز ہے ہر مجلم حیدر کر ار کی خیبرشکن طاقت کا علم وار بن جا آیا ہے اور ان کے **پاتھوں میں لیرائے والی تکوار** ذوالفقار بن کر ان کے دشمنوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔

سالاسال کے مطابعہ ، سوچ بچار اور باہمی مشورہ ہے وہ اس نتیج پر پہنچ کے اس قوت کا سر چشہہ عشق مصطفیٰ علیہ اطیب التقیقة واجهل الشاہ جب تک عشق غیور کا بیہ جذب زندہ د ہے گا۔ جب تک اپنے مجبوب نبی کے ساتھ مسلمانوں کی والمانہ مجب کا چراخ روشن رہے گا جب تک اپنے ہادی اور مرشد کے لائے ہوئے وین کو مریاند رکھنے اور اس کی ہر آن پر کٹ مرنے کا شوق سلامت رہے گاان مسلمانوں کو فکست نہیں وی جا سکتی۔ اس کا واحد طریقہ بی ہے کہ عشق و محبت کے اس چشمہ صافی کو گدلا کر ویا جائے ۔ اس میں فلوک و شہمات کی زہر کھول دی جائے مجبت و نیاز مندی کی ہر اوا پر شرک کا فتوی صاور کر دیا جائے اور آگر یے حمکن نہ ہو تو کم از م یہ عت کی تصب ضرور لگادی جائے اور یہ کام اس سرگر کی اور جوش و خروش ہے ہوتا کہ اور ہوش و خروش ہے بوتا کے اور اگر کی جائے اور اگر کیا ہے تام ہو اس کی کرور میں جائے اور اگر کیا ہے تام ہو اس کی کرور میں وہ شونی اور بابک بن بی نہ رہ وہ سے دو خود صیاد کو اب تک صید رہوں بنا لینے کا بھرہ واوں میں وہ شونی اور بابک بن بی نہ بی نہ دو خود صیاد کو اب تک صید رہوں بنا لینے کا بھرہ واوں میں وہ شونی اور بابک بن بی نہ بی نہ در ہے جو خود صیاد کو اب تک صید رہوں بنا لینے کا بھرہ واوں میں وہ شونی اور بابک بن بی نہ نہ نہ بی نہ نہ نہ بی نہ بی نہ بی نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ بی نہ ن

و کھاآار ہا ہے اس قدموم مقصد کی بخیل کے لئے تشراق کی تحریک کاسٹ بنیادر کھا گیا۔ جذب اسلامی کو ماند کرنے کے لئے دشمنان اسلام کی میہ بزی گری چال بھی اور اس کو بزی ممارت اور چابک دستی ہے آگے بزھائے گیا۔

اس تحریک کی زمام کار کسند مشق اور تجربہ کاراسا تذہ اور پروفیسروں کے ہاتھ میں دے دی گئی جو شرہ آفاق یو نیورسٹیو ل میں تدریس کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کی شخصیتوں کوقد آور بتانے کے لئے ان کے گر د تقدی اور جلالت علی کا ایک مصنوی ہا یہ بنادیا گیان کے بارے میں یہ مضمور کیا گیا کہ وہ ب لاگ نقاد بیل علمی تحقیقات کے میدان میں ان کی غیر جانبداری برشک و شبرہ بالاترہ برقیت پر حق کیرچم کو بلندر کھناان کا شعار ہاس طرح بین برے برے القابات کی غلط پیشیوں سے طالبان علم و دائش اور حق و صدافت کے متل شیوں کی بین برے برے القابات کی غلط پیشیوں کو بلند و بالاگر ویا گیاان کی آلیفات اور مقالات کا مطالعہ کرنے والا نکی جو بر سے بی ان کی علمی شمرت اور ان کی فی دین تراری پر ایمان لی چکا ہو تا ان کے مطالعہ کرنے والا کے بعد جب وہ شدے زیادہ شیری زبان میں لکھی گئی ان کی کتب کا مطالعہ کر آ ہا ہا ہو آ ہی اور لوح قلب پر نقش کر آ ہا ہا ہو آ ہے اور لوح قلب پر نقش کر آ ہا ہا ہو اس وار فتنگی کے عالم میں اسے یہ بھی خبر شیں ہوتی کہ جس کو وہ شمد سجھ رہ ہا س میں بری عیاری سے بال کی اور اور تا قلب پر نقش کر آ ہا ہا ہا عیاری ہاں کے جان ایوا اثرات اسے اس میں بری فیر سال دیں گے۔ اس کے جان ایوا اثرات اسے اس کے انگر و میں ایوا اثرات اسے اس کے تشخیص کو بھی موت کی غینہ سال دیں گے۔

ان مستشرقین نے جس موضوع کو اپنی جار حانہ تنقید کا ہدف بنایا وہ کمانات مصطفوی کا موضوع ہے وہ کمانات جمیدہ وہ صفات جمیلہ جن سے کی انسان نے نہیں بلکہ خود ضداد ند رحمن نے حضور کو متصف اور حزین فرہایا ہے۔ ان لوگوں کا انداز بیان بڑا دکش اور از حد خطرناک ہو تا ہے اس کی زوسے نج کر نکل جانا توفیق اللی کے بغیر ممکن نہیں ہو آ۔ ان کا طریقہ وار دات یہ ہے کہ وہ صفحات پر صفحات حضور صلی انقد تعالی علیہ وسلم کی ٹنا گستری جس رقم کرتے وار دات یہ ہے کہ وہ صفحات پر صفحات حضور صلی انقد تعالی علیہ وسلم کی ٹنا گستری جس رقم کرتے ہیں چوجاتے جس پڑھنے والداگر سادہ لوح ہو تو وہ ان کی اس تعریف اور ٹنا گستری ہے انتا متاثر ہو تا ہے کہ ان کی غیر جانبہ اور کی چش عش کرنے لگت ہے۔ لیکن انہیں صفحت کے در میان وہ ہے کہ ان کی غیر جانبہ اور کی گئی ہیں۔ حبت اور ایک آئی ہیں۔ حبت اور خود جذبہ اس ٹنا گستری کے مطاحد سے پیدا ہو تا جا ہے اس کا دور دور تک کمیں سراغ فیرائیت کا جو جذبہ اس ٹنا گستری کے مطاحد سے پیدا ہو تا جا ہے اس کا دور دور تک کمیں سراغ نہیں مانا ہے۔ اور می ان کی اس شب وروز کاوش کا صد ہے۔

اس تحریک کواپنے منطقی نتائج پر پہنچانے کے لئے بڑے براے بڑے ممالک کی دولت ند کوون کار کے فرانوں سے منہ کھول دیے جاتے ہیں اس نا پاک مہم کو سرکر نے کے لئے جن بابذروز گار ہستیوں کو منتخب کیا جاتا ہے ان کو بھاری بھر کم تخواہوں اور وفعائف سے نوازا جاتا ہے ان کی تصنیفات بڑی دیوہ ذیب صورت میں شائع کی جاتی ہیں ان کو قبول عام کی سند سے ہمرہ ور کرنے کے لئے ان کی غیر معمولی اشاعتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اپنی پند کے لوگوں سے بھاری رقوم دے کر ان پر ہمرے نکھوائے جاتے ہیں اور انہیں بڑے اہتمام سے عالمی شمرت کے مالک روز ناموں میں شائع کر ویہ جاتا ہے اس طرح قلیل دے میں آیک گمام فحفی شمرت کے مالک پر دوشن ستارے کی طرح جبانا ہے اس طرح قلیل دے میں آیک گمام فحفی شمرت کے مالک پر دوشن ستارے کی طرح جبانا ہے اس کے ساتھ بی اس کی حق گوئی ، ہولاگ تحقیق ، غیر جانبدارات تنقید کا ذھنڈور ابھی جیٹا جاتا ہے ،اکہ اس کے قار کمین اس کی مقال شات کو بڑے بھی جبان اور اگر کوئی فخص بر حضان ہے تسلیم کر لیس اور بڑے جاتیں اور اگر کوئی فخص جو نظریت کے بغیر قبول کرتے جاتیں اور اگر کوئی فخص جسارے کر ہا ہے تواسے رجھت پہند، کور ذوق اور اند می جسارے کر نے بائے اس کی خرافات کا پر دو جاک کر تا ہے تواسے رجھت پہند، کور ذوق اور اند می تشکید کاخوائرے یون کوئی جاتے جاتے بایا جاتا ہے۔

بسرحال بیات سیم مرنا پڑے گا کہ جو کام رچرؤشیردل کی فول دی تکوار نہ کر سکی صیبی افتکر جو مور ہے اپنے ان گئے جو انوں کی جوانیاں قربان کر کے فتح نہ کر سکے وہ کام یو نیور سنیوں کی کمین گاہوں میں جینے ہوئے ان ہو ڑھے مستشرق پروفیسروں اور اساتذہ کے قلموں نے بڑی آسانی ہے انجام وے دیئے۔

استطراق کے زہر ہے اثرات ہم اپنی قومی اور دینی زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں طور پر محسوس مر رہے ہیں لیکن میرت نوری کے میدان میں جو فدمات مستشرقین کی تصنیفات سے متاثر ہمارے مسلم میرت نگار انجام وے رہے ہیں وہ ہماری چٹم ہوش کھول دینے کے لئے کافی ہیں ان کی تحقیق کے کلماڑ ہے کہ پہلی ضرب مجرات نبوی علے صاحبہ الف الف صلوة و سلام پر پر آتی ہے وی اعتراضات ہو کسی بور چین مستشرق نے انہیاء کر ام کے مجرات پر کئے ہیں ان کو نقل کر کے صفحات پر صفحت کا لے کئے جاتے ہیں اور ان کو ناممکن اور عشل و دائش کے طلاف عابت کر دیا جات میں اور ان کو ناممکن اور عشل و دائش کے طلاف عابت کر دیا جات ہیں اور ان کو ناممکن اور عشل و دائش کے میں کو ناممکن اور خان نے بیات میں سے شار ان کی بیات میں سے شار بر سنا میں ہوتا ہو اس دوایت کی شد پر بر سنا میں کو دیا تر دوایت متعد و طریقوں اور مختف شروع کر دیا ہے کہ اگر ایک روایت متعد و طریقوں اور مختف

سعوں سے مروی ہے اور اگر اس کی ایک سند ہیں کسی ایسے راوی کانام آگیا ہے جو ضعیف یا فیر نقتہ ہے تو پھر اس روایت پر قلم تمنیخ پھیرنے ہیں ذرا دیر نہیں کرتے یہ سوچنے کی تو نقی بھی نقیب نہیں ہوتی کہ اس روایت کی اگر ایک سند ہیں کوئی راوی بحروح ہے تو اس کے علاوہ اس کے دو سرے طرق بھی ہیں جن کے سارے راوی نقتہ ہیں تو ان سب کو نظر انداز کرنا کیونکر قرین انصاف ہو سکتا ہے۔

اس طرح وہ روایات جن کا تعلق آگر چہ معجزات سے تیم لیکن ان سے حضور نی کریم صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کی شان محبوبیت آشکارا ہوتی ہے جس پر دل بیساختہ قربان ہونے کے لئے بہ آب ہوجا آب ہوجا آب ہو ایات کو بھی بخشانہ میں جا آبلکہ ان کے بارے بیں بھی اپنے قار کین کے ذہنول میں وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یادانستہ ان کے ذکر سے گریز کیا جا تا ہے۔ آگر سینے بی د حری والا دل ایسی بھونڈی حریمت پر احتجاج کر آ ہے تو اسے یہ کہ کر اس دویا جاتا ہے کہ حضور کے مقام رفع کو آگر ذیادہ عیان کیا جائے گا اور اس کی دل آویز اور اور کی ساملہ کو طول دیا جائے گا تو حضور کی زندگی عام انسانوں کے لئے اسوہ حند اور گول کے داکر کے ساملہ کو طول دیا جائے گاتو حضور کی زندگی عام انسانوں کے لئے اسوہ حند کو سیس بن سیکے گی اور حضور کی بحثت کا مقصد پورانہ ہو گااگر ان کمالات نبوت پر پر دہ پڑار ہواور لوگوں کے سامنے حضور کی بحثت کا مقصد پورانہ ہو گااگر ان کمالات نبوت پر پر دہ پڑار ہواور کو گول کے سامنے حضور کی بخش کا مقام انسان کی تقلید باس نی کر سکتا ہے اور آگر سرکار دو بھرک کو قول البھر حیثیت بیان کرنے پر زیادہ زور دیا جائے گاتوا یک عام بھرک خوت البھر حیثیت بیان کرنے پر زیادہ زور دیا جائے گاتوا یک عام بھرکے لئے فوق البھر کی افاعت و پیردی کرنا محمکن نہ رہے گا۔

یہ نیک بخت اتنا نہیں سوچنے کہ آگر یہ کمالات، آگر بیہ بلند شائیں ، جوخود القد تعالی نے اپنے محبوب کو عطائی نہ محبوب کو اللہ تعالی اللہ مقصد بعثت کی پوری طرح محبول ہو سکے کیا اللہ تعالی سے زیادہ انسیں بعثت نہوی کے مقاصد کی جمیل کا یاس ہے۔
مقاصد کی جمیل کا یاس ہے۔

حقیقت تو بدہے کہ اس علیم و حلیم و پرور دگار نے آپ محبوب کو محبوبیت کی ان گئت شانوں سے نواز ابنی اس لئے ہے کہ جمال سرمدی کے ان جدوں کو دیکھ کر حسن ازل کی ان اواؤں کو دیکھ کر اس کے بندے ، اسکے محبوب کے ہر فرمان کے سامنے بلا آمال سر جھکاتے جائیں۔ اس کے قدم ٹاز پراپنے دلوں کو نثار کرتے جائیں "کہ نبوت مصطفوی کا مقصد باحسن

طریق انجام پذیر ہو یا جائے۔

ہے تو یہ ہے کہ جو استعراق کے مہیا کے ہوئے سرمہ سے اپنی آگھوں کو سرتیس کرتے ہیں اسمیں جمال جمیری کما حقد نظری نہیں آیا۔ اس پیکر نورانی کو جن رعنائیوں اور داربائیوں سے سیایا گیا ہے اور بادید صفالت میں بھٹنے والے کاروان انسانیت کوراہ ہوایت پر گامزن کرنے کا فریفنہ سونیا گیا ہے وہ فریفنہ اس وقت اوا ہو سکتا ہے کہ جب واجی دین حق کی حقائیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ دل و نگاہ بھی اس وائی کے کمال و جمال پر نگر ہو جانے کے شوق سے معمور ہوں جدید در سگاہوئی، مکل اور فیر کمکی وائش کدول کے فضافاہ اور اخلی ڈگری بائٹ معمور ہوں جدید در سگاہوئی، مکل اور فیر کمکی وائش کدول کے فضافاہ اور اخلی ڈگری بائٹ معمور ہوں جدید در سگاہوئی، مکل اور فیر کمکی وائش کدول کے فضافاہ اور اخلی ڈگری بائٹ معمور ہوں کے شام سنتی ہوئے ہوئے اور بزی عماری سے بچھے ہوئے دام محمور ہوں کے کئی فضافاء ہی مستمر قین کی اس گری سازش کا شکار ہو گئے۔

سیرت طیبہ کے موضوع پر آج کل جوسٹر پیرازار جس آرہا ہے ان جس بھی عام طور پر کملات
محری اور شائل مصطفوی کے ذکر جس بنل ہے کام لیا جانے لگا ہے اس لئے عصر جدید کے
مصنفین کی کتب سیرت کا مطالعہ کرنے ہے واقعات تواہی تاریخی تسلسل کے ساتھ ذبن
نشین ہوج ہے جی ان کا باہمی ربا و ضبط بھی کائی حد تک سمجھ آجاتا ہے کالفین کی طرف سے
دفی نے سے کئی اعتراف ہے کے معقول جوابات پر بھی آگای حاصل ہوجاتی ہے لیکن عام طور پر
قاری مطالعہ سیرت کی روح ہے ہے بسرہ رہتا ہے۔ محبت نبوی کا جذبہ طوفان بن کر اس کے
عضر راہ بنانے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا۔
خضر راہ بنانے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا۔

میری تمنایہ ہے کہ میرے فالق کریم ، میرے معبود پر حق نے کمال فیاضی ہے اپنے جیب اور اس اور جی تعناقہ میدہ ہے حرین کیا ہے اور اس کے اسوہ حسنہ کو جن ولاکو بریوں اور رعنائیوں کا پیکر جیل بتایا ہے حتی الامکان ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں ۔ ، کہ اس ذات قدی صفات ، اس طور تجلیات رحمالی کی سیرت طیب کا مطالعہ کرنے کی جسے سعادت نصیب ہو اس کا وہائے بھی اس منع انوار کے جنووں ہے روشن مولاد کرنے کی جسے سعادت نصیب ہو اس کا وہائے بھی اس منع انوار کے جنووں ہے روشن اواؤں پر فریفتہ ہو۔ رب کا نتات نے جس کی شان کو ہو اور اس کا دل بھی اس کی از حد حسین اواؤں پر فریفتہ ہو۔ رب کا نتات نے جس کی شان کو اون بھی اور اس سے دور کو جند فرمایا ہے کہ اس کی شان کو کم کر سے اور اس سے اور اس سے کہ اس کی شان کو کم کر سے اور اس سے ذرائی سے کہ اس کی شان کو کم کر سے اور اس سے ذرائی سے کہ اس کی شان کو کم کر سے اور اس سے کہ اس جس اپی طرف ہے کہ اصافہ کر سے کے اس میں اپی طرف ہے کہ اصافہ کر سے کے اصافہ کر سے کہ اصافہ کر سے کہ اصافہ کر سے کے اصافہ کر سے کہ اصافہ کر سے کے اصافہ کر سے کے اصافہ کر سے کے اصافہ کر سے کہ اس کی این مورف سے کہ اصافہ کر سے کہ اس کی اور اس سے کہ اس کی طرف سے کہ اصافہ کر سے کے دائر کی شان کو کم کر سے کہ اس کی دور سے کہ اس کی طرف سے کہ اصافہ کر سے کہ اس کی دائر کی سے کہ اس کی طرف سے کے کہ اس کی دور سے کہ کو اضافہ کر سے کے دائر کی خوار کے کہ اس کی دور سے کہ اس کی دور سے کہ کہ دور سے کہ کو کو کو کی دور سے کہ کو کر سے کہ اس کی دور سے کہ کو کر سے کہ کو کہ کا کہ کو کہ کی کر سے کہ کو کر سے کہ کا کر سے کہ کو کر سے کہ کا کر سے کہ کو کر سے کہ کر سے کر کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کر کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کر کر سے کہ کر سے کر کر سے

الله تعانی نے جب خود اپنے محبوب کو ارفع ترین در جات پر فائز فرما دیا ہے تو کوئی لاکھ مغز کھیائے، کوئی لاکھ سرپٹنے، وہ پچاراا بی طرف ہے کیااضافہ کر سکتا ہے۔

ب بحث موضوع سے بظاہر کھے ہٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور شائد بعض کو ضرورت سے زیادہ اس میں طوالت کا حساس بھی ہوا ہو لیکن ان معروضات کو پیش کرنے کے علاوہ میرے کئے کوئی جارہ کارنہ تضاور انقدر بالعزت نے اپنے بے مثال بندے اور آخری نبی محیر مصطفی صلی القد تعالی وسلم کواس عالم آب وگل بین جمینے سے پہلے اس کی آمدکی آئی تشمیر فریائی کہ آسانی صحیفے ، آریخی کتب ، زہبی نوشتے ان اعلانات اور بشار تول ہے بھرے بڑے ہیں ہمارے بعض معاصر سیرت نگاروں نے ان امور کو ذکر کرنے سے کافی حد تک اجتناب کیا ہے اور اس طرز عمل کواپنے محقق اور مدقق ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔ بعض نے توایک قدم آ کے بڑھا یا اور الی جملدروایت کوموضوع ضعیف اور متروک کمد کر دا دسخن دی۔ میں اسپنا ندر ایسا کرنے کی ہمت نسیں پاتا۔ قرآن کریم میں اس موضوع سے متعلق جو آیات ہیں۔ کتب صدیث و سيرت ميں جومعتبرروا يات جيں۔ وفاتر آريخ ميں جومتند واقعات مندرج ہيںان سب کونظر ا تداز کر دوں محض اس لئے کہ فلال مستشرق نے فلال پروفیسرنے، عالمی شرت کے مالک فلال مورُخ نے ان کو تتلیم نہیں کیا آگر میں ایسا کروں تواہیے آپ کو اظہار حقیقت میں بخیل بروں بلکہ خائن قرار دوں گاالیت ہے میرا فرض ہے کہ صرف ان احادیث، روایت اور آریخی و قائع کے ذکر پر اکتفا کروں جن کو ہمارے سلف صالحین نے ، ہمارے علاء رہانیین نے ، ہمارے اہل تحقیق فضلاء نے اور ہمارے اعنی یاب کے تقنہ مؤرخیین نے سیح اور قابل اعتماد قرار دیا ہے۔ اب آیئے! اپنے موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

### قرآنی بشارتیں

كَافُ اَكُنُ اللهُ مِيْنَا فَ النَّهِينَ لَمَا النَّيْكُمُ مِنْ كِمَا النَّيْكُمُ مِنْ كِمَا إِنْ وَحَلَمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّ فَي لِمَا مَعَكُمُ لَتُوْمِئَنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ "اور یاد کروجب لیاات تعالی نے انبیاء سے پخت وعدہ کہ قتم ہے تہیں اس کی جودول بیس تم کو کتاب و حکمت سے پھر تشریف لائے تممارے پاس بیس تم مور مور جو تقمدین کرنے والا ہوان کتابوں کی جو تممارے پاس بیس تم مضرور ضرور مرد کر نااس کی (اس کے بعد) مضرور ضرور در کر نااس کی (اس کے بعد) فرہ یا کی تم نے اقرار کر ساور افعال تم نے اس پر میرا بعدی ذمہ سب نے فرہ یا کی جم نے اقرار کر ساور افعال نے فرہ یا تو کواہ رہااور جس بھی تممارے مستحد کے بعد تو دی مستحد کے بعد تو دی ساتھ کو اہول میں ہے ہوں پھرجو کوئی پھرے اس پائٹ عمد کے بعد تو دی لوگر فاسق میں۔"

( سور وَ آل عمران بـ ۸۱ ـ ۸۲ ) ( ترجمه از جمال القرآن )

سے بختہ وعدہ لیا کہ اگر ان کی موجو وگی میں سرور عالم و عالمیاں محر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عدیہ و سلم سختہ وعدہ لیا کہ اگر ان کی موجو وگی میں سرور عالم و عالمیاں محر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عدیہ و سلم سخر یف فرما ہوں تواس نبی پر لازم ہے کہ وہ حضور کی رسالت پر ایمان لاکر آپ کی است میں شمولیت کا شرف صاصل کرے۔ اور جمام شمولیت کا شرف صاصل کرے۔ اور جمام خبیاء نے میں عدد نی ائی امتوں ہے ہیں۔

سيدالمتق محموه " لوي ساحب روح المعاني تحرير فرهات مين -

مِنْ هُذَا ذَهَبَ الْعَادِ فُوْنَ إِلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَّةَ هُوَالنَّبِيُّ الْمُطْنَقُ وَالرَّمُولُ الْمَقِيْقِيُّ وَالْمُثْهِرُّ الْإِسْتِقُلَا إِنَّ وَأَنْ مَنْ سِوَا هُ مِنَ لَا يَبِياءِ عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ فِي مُحَكِّمِهِ التَّبُوعِيَّةِ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً

'' یعنی ای لئے مار فیمن نے فرمایا ہے کہ نبی مطلق رسول حقیقی اور مستقل شریعت ک لانے والے حضور نبی کریم محمد رسول الله صلی الله تعالی علیہ و آ ۔ وسلم بیں اور جملہ انہیاء حضور علیہ اسل م کے آباع ہیں۔''

( ضاء القرآن )

ان دو " بات میں دوامور کی وضاحت کی گئی ہے ایک تو دی کھی انسانیت کو سر کار دو عالم مسلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کی " مد کامژو و جال فوات یا تیا۔ ووسر احضور کی شال کواس طری داختے ہیا تیا کہ حضور کی ذات دو دات ہے جس پرایمان لانااور اس کے دین کی نصرت کے لئے سر کرم عمل رہنا نبیاء کرام پرلازم کیا گیاہے جونی تمام انبیاء ورسل کامقتد ااور رہنماہے اس کی شان رفع کا کون انداز ولگا سکتاہے۔

تعیر کعبہ کا کام پخیل کے قریب ہے رحمت النی کے دروازے کیلے ہوئے ہیں سید تاابر اہیم دعا کے لئے اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں طلیل انگ رہا ہے اساعیل آ مین کدرہا ہے اور ان کا دب جلیل اجابت دعا کی بشارت سے سرفراز کر رہا ہے دعا کے ابتدائی حصہ میں سید تاابر اہیم اپنے لئے اور اپنول کے لئے عرض پر داز ہیں اور دعا کے آخری حصہ میں خدا کی سمدی خدائی کے لئے مصروف التجابیں عرض کرتے ہیں۔

رَبَّنَا وَالْعَثْ فِيهِ هُوَدَسُولًا مِّنْهُ مُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَرِكَ وَلُعَوْلَهُمُ الْكُولُ مُ الْمُ

"اے جمارے رب! بھیجان میں آیک ہر گزیدہ رسول نمیں میں ہے آکہ پڑھ کر سنا کے اشیں تیری آیتیں اور سکھائے اشیں سے کتاب اور وانائی کی باتیں اور پاک صاف کر وے اشیں بیٹک توہی بہت زبر وست اور حکمت والا ہے۔ "

ہرصاحب ایمان کادل اس یقین ہے معمور ہے کہ قبولت کی ان ساعتوں میں حضرت خلیل نے گرو نیاز سے جو دع مانگی رب کریم نے اسے یقینا قبول فرمایا ہوگا۔ اور اس دعامی جس رسول کی یعث کے لئے التجائی گئی ہے وہ ، وہ رسول ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل کی تعشیت کے لئے التجائی گئی ہے وہ ، وہ رسول ہے جو حضرت اساعیل علیہ السلاء کے نسب سے بجز نسل سے ہے۔ اور آمار یخی حقائق اس پر گواہ جیں کہ حضرت اساعیل علیہ السلاء کے نسب سے بجز رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کوئی رسول پیدا نہیں ہوا۔ اس لئے اس دعامی جس رسول کی یعث سے کے لئے التجاکی جاری ہے وہ فخر موجو وات مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات قد می سول کی یعث سے دیا ہے۔ اور سام کی ذات قد می دسول کا ہے۔ اور سام کی ذات قد می دسول کی اس دیا ہے۔ اور سام کی ذات قد می دیا ہے۔ اور سام کی دات میں میں میں اللہ تعالی علیہ و سلم کی ذات قد می دیا ہے۔ اور سام کی دیا ہے دیا ہے۔ اور سام کی دیا ہے دیا

حريد بران حضور صلى القد تعالى عليه وسلم كي حديث پاك نے بھي اس عقده كو واضح كر ديا علامه ابن جوزي، الوفايس روايت كرتے ہيں۔

عَنِ الْعِمْ بَاعِن بْنِ سَادِيةَ قَالَ قَالَ دَمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهِ عَنْ اللهِ لَمَنَا تَمَا اللّهِ بِنَ وَإِنَّ الدَّمَ لَمُ تُعْبَدِكُ فِفَ طِيْنَتِهِ وَسَأْخُهِ رُكُمُ مِأْوَلِ ذَلِكَ : اتَنَا دَعْوَةُ إِنِى إِبْرَاهِ يُوَوَيِشَارَةُ عِيْدِى وَدُوْمِنَا أَرِّى الْمِقَ زَاتَ

#### وَّكُذُولِكَ أَمُّهَاتُ النَّبِيْبَىٰ يَرَيْنَ

وہ حضرت عربائل بن ساریہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیارے رسول معلی اللہ علیہ وسلم نے فرا یا میں بار گاوالی میں خاتم اجبین کے مرتبہ پر فائز تھاور آل حالیک آ دم عدیہ السلام کا خیر تیار ہور ہا تھا اور میں اس اسرکی ابتداء ہے جمیس آگاو کر تا ہوں۔ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا شر ہوں۔ میں وہ ہوں جس کی آ میک بشارت حضرت میں نے دی تھی۔ میں ہوں۔ میں فواب کی تعبیر ہوں جو میری والدہ ماجدہ نے دیکھا تھا۔ اس طرت انہیائے کر ام کی اصالت کو بھی اس تیم کا خواب دیکھا یا جاتا تھا۔ اس طرت انہیائے کر ام کی اصالت کو بھی اس تیم کا خواب دیکھا یا جاتا تھا۔ اس انہیائے کر ام کی اصالت کو بھی اس تیم کا خواب دیکھا یا جاتا تھا۔ اس انہیائے کر ام کی اصالت کو بھی اس تیم کا خواب دیکھا یا جاتا تھا۔ اس انہیائے کر ام کی اصالت کو بھی اس تیم کا خواب دیکھا یا جاتا تھا۔ اس انہیائے کر ام کی اصالت کو بھی اس تیم کا خواب دیکھا یا جاتا تھا۔ اس دی

اس آیت اور اس مدیث نے رحمت المعالین کی شان رفیع کو آشکارا کر دیا آپ حضرت طنیل علیہ السلام نے اپ شخص طنیل علیہ السلام کے صدف کا گوہر آبدار ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپ شکت خاطر حواریین کو اور اپنی پراگندہ امت کو بلکہ سارے عالم انسانیت کو حضور کی آیہ کا مڑدہ ساکر خور سنداور مسرور کیا اور حضور کی والدہ مجدہ نے جو خواب دیکھاتھا اس کی تعبیر حضور کے پیکر نور میں ظہور پذیر ہوئی۔

سورہ الدعراف کی آیت نمبرے ۱۵ ملاحظ فرائی اس میں فور کرنے ہے آپ کو معلوم ہو جائے گاکہ حضور نبی کر ہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاذکر فیر تورات اور انجیل دونوں میں تھا۔ حضور کی صفات حمیدہ اور فرائعن جلیلہ بھی وہاں وضاحت سے بیان کر وہنے گئے ہے۔ اور یہ بھی بناد یہ بیان کر وہنے گئے ہے۔ اور یہ بنان کر وہنے گئے ہے۔ اور بھی بائی کہ اللہ تعالی راضت اگر چہ بہت وسیع ہے لیکن یہ اشیم کو نصیب ہوگی ہونی ای صلی اللہ تعالی عدید وسلم کے اطاعت گزار ہوں گے۔ اور دونوں جمانوں کی کامیانی کا آب می صرف ان لوگوں کے مروں پر سجایا جائے گا جو اس نبی ای پر ایمان لائم کے۔ اس کی تعظیم و سرف ان لوگوں کے مروں پر سجایا جائے اوپر لازم قرار دیں گے اور اس نور کی ہے وی آب یں گئر بھر تر یہ حضور کے ساتھ ناز آل ہو گاار شاد اللی ہے۔

ٱلذِينَ يَقِبِعُونَ لَرَّسُولَ النَّيْقَ الْأُفِي الَّذِي يَعِبُ وَلَا عَلَمُونًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْجِيْدِي يَا مُرَّفَمْ بِالْمَعُرُوفِ وَيَهْمُهُمْ عَنِ الْمُثْكِرِ وَيَعِلُ لَهُمُ الطَّيِّسِةِ وَيُحَوِّمُ عَنَبِهِ الْمُثَلِّدِ فَيَ وَيَعْمَهُمُ يَضَمُّ عَنْهُمُ الْمُرَافِيقِ وَالْإَصْلَ لَيْنَكَامَةٌ عَنْهِ الْمَالَدِينَ الْمُثَا

ا به الوة مطبوعه مَعْتِه تُورِيهِ رضوبِ ألاود عِيد أول. صلى ١٩٠٩

هِ دُعَزَّرُهُ وَهُ وَنَصُرُوْهُ وَالْبَعُواالتُّوْرَالِّذِي فَيَ أَنْزِلَ مَعَالُولِيِكَ هُمُ الْمُغُلِمُونَ

"جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نی امی ہے جس (کے ذکر) کو وہ

پاتے ہیں لکھا ہوائے پاس تورات اور انجیل ہیں وہ نی تھم دیتا ہے انہیں

نگ کا اور رو کتا ہے انہیں برائی ہے اور حلال کرتا ہے ان کے لئے پاک

چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں اور انارتا ہے ان سے ان کا

بو جداور (کا فتا ہے) وہ ذنجیری جو بکڑے ہوئے تھیں انہیں ہیں جو لوگ

ایمان لا شاس نی امی پراور تعظیم کی آپ کی اور ایداو کی آپ کی اور پیروی کی

اس نور کی جو آثار ایمیا آپ کے ساتھ وہی (خوش نصیب) کامیب و

کامران ہیں ۔ " (سور کا الا عراف بے 10) (ترجمہ از جمال القرآن)

حصرے عینی علیہ السلام نے نی اسرائیل کو جس خطاب سے نواز انتما القرق الذ تعالی صور قالفف کی چھٹی آیت میں اسکاذ کر قرماتے ہیں۔

كَلِدُ قَالَ عِنْهَ مَا أَنُ مَرْكِمَ لِلْبَغِي َ لِاسْرَالِيْلَ إِنَّ رَسُولُ اللهِ رِاتَكِكُمُ مُصَدِّ قَالِمَا بَيْنَ بَدَ فَي مِنَ التَّوْلِيةِ وَمُبَيْثُمُ إِرَسُولٍ كِأْتِي مِنْ بَعْيِي النَّمُ أَلَحْمَلُ. فَلَمَّا جَأَةً هُو بِالْبَيِنَاتِ قَالُوا طَذَا السُّرُعْيِينَ (الضف ١٠)

"اور یاد کرو جب فرمایا نمیسی فرزند مریم نے اے بی اسرائل! میں تصدیق کرنے اسرائل! میں تصاری طرف اللہ کا بھیجا ہوار سول ہوں میں تصدیق کرنے والا ہوں تو رات کی جو مجھ سے پہلے آئی اور مژوہ دینے والا ہوں آیک رسول کا جو تشریف لائے گامیرے بعداس کا نام (نامی) احمہ ہوگائیس جب وہ (احمہ) آیاان کے پاس روشن نشانیاں لے کر توانہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ " (سور والقف: ۲) (ترجمہ از جمال القرآن)

اس آیت میں معزت عینی علیہ السلام نے اپنے بعد جس رسول کریم کی آید کا مژد و سنایا ہے اس کا سم کر امی بھی بتادیا کہ وہ "احمد" کے مبارک نام سے موسوم ہوگا۔ اس مسئلہ پر ہم تھوڑی دیر بعد بحث کریں سے کہ کیا تورات وانجیل میں حضور کاذکر خجرہے بانسیں اور انجیل میں حضور کو "احمد" کے اسم کر امی سے متعدر ف کر ایا گیا ہے یانسیں ابھی تو آپ صرف اس بات کو ذہن نظین کریں کہ قرآن کریم میں یہ بتایا جارہا ہے کہ حضرت عیسیٰ عید السلام نے نام لے کرین اسرائیل کو حضور کی آمد کی فوشخبری سنائی۔
اس سلد میں آیات تو ہے شہر ہیں اور سب کایسال ذکر مقصود بھی نمیں صرف ایک اور آیت کے ذکر یرائی قائر آبوں ارشاد ربانی ہے۔

ک کا اُوَّا رِمِن قَبُلُ یَسْتَفَرِّدَ مُونَ عَلَی الّذِی یَن کُفرُوْا فَاذَا بِهَا وَهُمْ مُون عَلَی الّذِی یَن کُفرُوا فَاذَا بِهَا وَهُمْ مَا عَلَی الْکِفِرِین (البقرة: ۹۹٪ مَا عَرَفُوا کُفَرُ وَابِهِ فَلَغَنَةُ اللّهِ عَلَی الْکِفِرِین (السنی کے وسیلہ ہے) وَ الور وواس ہے ہمنے فُغ الْکُتے ہے کافروں پر (اس نی کے وسیلہ ہے) وَ جب تشریف فر، ہواان کے پاس وہ نی جسے وہ جانتے ہے تو اوا نگار کر ویااس ہے۔ اس پینکار ہوائند کی ( وائنت ) کفر کرنے والوں پر۔ "کے مانے ہے سو پینکار ہوائند کی ( وائنت ) کفر کرنے والوں پر۔ "

صاحب روٹ المعانی اس آبت کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یہود کی ہٹ و عفری اور وائستہ کفری ایک اور مثال بیان فرہائی جاری ہے۔ حضور کریم صلی انقد تعانی عدیہ وسلم کی تشریف آوری سے پیشتریہوو کا شعار تھ کہ جب بھی کفار و مشرکیین سے ان کی جنگ ہوتی اور ان کی لٹھ کے فعاہری امکانات فتم ہو جائے تواس وقت تورات کو سامنے رکھتے اور وہ مقام کھوں کر جہاں حضور نمی کریم عدیہ الصلوۃ والسمیم کی صفات و کمالات کا ذکر ہوتی وہاں باتھ رکھتے اور ان الفاظ ہے و عاشرے۔

اَللَّهُ وَاَنَّا اَنْتَكُلُونَ اِلْحَقِّ بِهِيْنِكَ الْمَانِي وَعَلَّا ثَنَّ اَنْ تَبَعْثُهُ وَقَ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِي وَعَلَى عَدْ وَقَ الْمَنْطَرُ وَقَ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ اللَّهُ عَلَى عَدْ وَقَ الْمَنْطَرُ وَقَ اللَّهِ اللَّمِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَى الْمُعْ

علامه این جوزی رقمطر زین

وَقَالَ لَهُمْ مَعَا فُرِينَ جَهِي وَيِشْرُ أَنَّ الْمَرَاتِ تَعْوُ السَّهَ وَ اسْمِمُوْ قَدْ كُنْتُمْ اسْتَعْيَجُوْنَ عَلَيْنَ بِمُعَيَّدِ صَلَى مَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ وَرَنَ الضّ شِرْبِ تُعْبُرُوْنَ النَّهُ مَبْعُوْتُ وَمَصِغُوْلَ لَنَا ؠڝڣٙؾؚ؋ڣؘڠٙٲڶ؊ٙڰؘڰؙڔؙؿؙڝڞػ؞ۣ؞ڡؘٵۿؙۅٙۑؚٳڷڹؚؽٙػؙؽۜٵڹۜۮٛػؙۯ ڰڴؙۄٞڡٵۼٵءؘػٳؿؘػؿ؞ۣڹۼؠؙٷ؞

"معاقرین جبل اور بشرین براء رضی القد عنما نے فربایا اے گروہ میود!
القد ہے ڈر داور اسلام قبول کرو۔ جہیں وہ بات بھول گئی جب بہم مشرک عصور تم حضور صلی القد تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ ہے بہم پر فتح حاصل کرتے تھے اور جمیں بتاتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی صفات کے بارے میں بتاتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی صفات کے بارے میں بتا یا کرتے تھے۔ سلام بن مشکم نے کہ شمیں یہ وہ شمیں ہیں جن کاہم ذکر کرتے تھے یہ کوئی ایسی چیز لے کر شمیں سے جسے بم جانے ہوئ ۔ گا کہ جن کاہم ذکر کرتے تھے یہ کوئی ایسی چیز لے کر شمیں سے جسے بم

حقیقت کے اس کھلے ا نکار کو بجز حسد اور بغض باطنی کے اور کیا کہ جا سکتاہے۔ علامہ ابن قیم نے اس واقعہ کو ( ہرانتہ الحیاری صفحہ ۱۸ مطبوعہ الریاض ) ہیں بڑی وضاحت سے قلمبند کیا ہے۔ وہاں مطالعہ فرائیں۔

ان آیات کے مطالعہ سے قار تمن پر بیہ حقیقت واضح ہوگئی ہوگی کدروزازل سے القد تعالی فی موگی کدروزازل سے القد تعالی نے خاتم النبیین کی بعثت کے اعلان کا آغاز فرمادیا اور جملہ انبیاء کواس بات کا پابند کیا کہ وہ حضور پر ایمان لائمیں اور حضور کی نصرت کریں۔ نیز انبیاء سابقین نے حضور کی آمد کا مردہ ساکر انجی امتوں کو شاد کام کیا ہے بھی معلوم ہوگی کہ سابقہ آسانی کتب میں القد تعالی نے اس نبی کریم کی مفات و کمالات کا تذکر و بڑی آن بان سے فرمایا ہے۔

## حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كاذ كر خير تورات وانجيل مين

عطاہ بن بیارے مردی ہے آپ کتے ہیں میری طاقات معزت عبداللہ بن عمرہ بن عاص رضی القد عنہ ہے ہوئی میں نے کما حضور کی جن صفات کاؤ کر خیر تورات میں آیا ہے ان ہے جمعے آگاہ فرمائے آپ نے کمابیٹک تورات میں حضور کی وہی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن میں بیان ہیں۔ پھرآپ نے تورات کی مندر جہ ذیل آیت علاوت کی۔

> > تورات کی آیت کارجمہ ب

"اے نی اہم نے بھیجائے آپ کو گواہ ہناکر ، خوشخبری دینے والا۔ بر وقت ذرائے والا ، اُنٹیوں کے لئے جائے پناہ ، تو میرا بندہ ہادر میرا رسوں ہے میں نے تیمانام المتوکل رکھائے نہ تو درشت خوہ نہ مخت ول اور نہ بزاروں میں شور مجانے والا ہے ۔ تو پر ائی کا بدلہ برائی ہے نہیں دیتا یک معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف نہیں بل نے گایہاں تک ایک نیز می لمت کو آپ کو ربید درست کر دے اور وہ سب کئے نگیس لاالہ الااللہ ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ ہوئے اند می آئیس کو ربیا ہے کو ربید ہوئے اور وہ سب کئے نگیس لاالہ الااللہ ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ سے اند می آئیس کی فریعہ سے کر دے اور وہ سب کئے نگیس لاالہ الااللہ ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ سے دوس کے نہوں کو شنوا ۔ غلاقوں میں لیٹے ہوئے وہ دول کو فرر بدایت سے منور کر دے گا۔ " (۱)

اس مفہوم کی بہت ہی روایات ہیں جو علامہ این جوزی نے اس مقام پر تحریر کی ہیں۔ یسال اس ایک روایت کے لکھنے پر اکتفاکر آمامول۔ بہت ہی ایک روایات بھی ہیں جن سے واضح ہو آ ہے کہ اہل کتب حضور نی کریم صلی القہ تعالیٰ

بالوفارين الجوزي جيدان متحب ٣٨ - ٣٨

علیہ وسلم کو پہچانے تھے لیکن محض حسد اور عنادی وجہ سے ایمان لانے کے لئے تیار نہ ہوتے تھے۔

علامداين فيم لكفت بير.

حضرت صغیہ (جن کو بعد جن ام المؤمنین بنے کا شرف حاصل ہوا) یہ جی بن اخطب،

رئیس بمود کی بیٹی تھیں ان کے بیا کانام ابو یا سربن اخطب تھا۔ آپ کہتی ہیں کہ میرے والد اور
میرے بیا تمام بی ل سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرتے تھے۔ جب بھی جن ان سے ملاقات
کرتی تو جھے اٹھا کر سینے ہے لگا لیتے جب اند کے بیارے رسول قباص تشریف لائے اور بنی عمرو
ین عوف کے محلہ جن قیام فرمایا تو میرا والد اور میرا بی اسیح اند جرے منہ حضور کی خدمت میں
عاضر ہونے کے لئے گئے اور سوری غروب ہوئے کے بعدوالی اوٹے۔ جب وہ وائی سے بھی ان عرب منظل سے ہوئے ہیں۔ افسر دہ خاطر جی اور بوی مشکل سے ہوئے ہوئے جل
دے جس جن کی کہ وہ تھے ہوئے جی ۔ افسر دہ خاطر جی اور بوی مشکل سے ہوئے ہوئے جل
دے جیں جن نے میری طرف آئے کہ افعا کر بھی نہ دیکھ جن نے اپنے بھیا ابو یا سرکوانی باپ سے بیہ کتے
میری طرف آئے کہ افعا کر بھی نہ دیکھ جن نے اپنے بھیا ابو یا سرکوانی باپ سے بیہ کتے
ہوئے ساکیا ہے دی جی باس نے کمایٹک فعدا کی حتم ابور بوج ہوا کیا تم نے ان کو قورات میں
میان کر وہ فضائی اور صفات سے بھیان لیا ہے اس نے جواب دیا بیٹک فعدا کی حتم پھر بچانے
میان کر وہ فضائی نے میرے باپ نے جواب دیا بیٹک فعدا کی حتم پھر بچانے
میک زندہ رہوں گاان سے عداوت کر تار ہوں گا۔ (۱)

بنو قریظ میرودی قبیلہ تھا جو ہڑب ہیں دوسرے میروی قبائل کے ساتھ رہائش پذیر تھ۔
عاصم بن عمرین آفادہ بیان کرتے ہیں کہ نی قریظہ قبیلہ کے ایک رئیس نے جھے سے پوچھا تہیں مطوم ہے کہ شعبہ کے دونوں بیٹے اسداور تھابہ، اور عبید کا بیٹا سد کیو گر مسلمان ہوئے۔ ہی مطوم ہے کہ شعبہ کے دونوں بیٹے اسداور تھابہ، بودی جمارے پاس آیا۔ اس کا نام "ابن نے کہا نہ شام سے ایک میروی جمارے پاس آیا۔ اس کا نام "ابن البیان" تھا۔ اور جارے پاس آ کر رہائش پذیر ہو گیا بخدا ہم نے اس سے بہتر کوئی اور نماز پر صنے والا نہیں دیکھاوہ حضور صلی القد تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے دوسائی قبل میاں آ یا تھی جب بھی جم قبلہ سال کا شکار ہوتے تو ہم اس سے دعائی در خواست کرتے وہ ہمیں صدقہ دینے جب بھی جم قبلہ سال کا شکار ہوتے تو ہم اس سے دعائی در خواست کرتے وہ ہمیں صدقہ دینے اور بارش برسے لگتی۔ یہ جارا بار ہا کا تجربہ تھ۔ وہ جب مرنے لگاتو ہم سب اس کے ارد مرد دور بارش برسے لگتی۔ یہ جارا بار ہا کا تجربہ تھ۔ وہ جب مرنے لگاتو ہم سب اس کے ارد مرد

ا - بدایدالیاری این قیم، منجه ۳۰

اکھے ہو گے اس نے کمااے کر وہ یہود تم جانے ہو کہ سمزدین شام ہو ہر طرح کی آسائٹوں اور فران نوان کوں سرزین شام ہو ہر طرح کی آسائٹوں اور فران نوان کی سرزین ہو آگا ہے ہی ہو اگر جی تمسارے اس شرحی کیوں آ پا جہاں افلاس اور بھوک کے بغیرہ کھے نہیں۔ ہم نے ہوا ہ دیاس کی وجہ توی ہمتر جاتا ہے اس نے کما کہ جی اس لئے اپنا وطن چھوڑ کر یساں غریب الوطنی کی زندگی ہر کر آ رہا ہور اب اسی حالت جی سررہ ہوں ۔ کیونکہ جھے ایک نی کے ظہور کی توقع تھی اور اس کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آئی ہے۔ اور یہ شہراس کی جرت گاہ ہے اے کر وہ یہود! جیبوہ تشریف لائے تواس کی چردی افتیار کر نا اور خیال رکھنا کوئی اور تم سے اس محالمہ جی بازی نہ لے جائے۔ پھروہ مرکبالی جب وہ رات اور خیال رکھنا کوئی اور تم سے اس محالمہ جی بازی نہ لے جائے۔ پھروہ مرکبالی جب وہ رات گر وہ یہود! یہ نہوں ہو ان آ ہے وہ بالکل تو عمر تھے انہوں نے کما ہے گر وہ یہود! یہ نہوں ہو ان آ ہے وہ بالکل تو عمر تھے انہوں نے کما ہے وہ نسیں ہوات نے ان نوجوانوں نے کما بخدا! یہ وہ بی ہود ہوں کے اور اس جی وہ تمام صفات پائی جاتی ہو تی ہو کہ انہوں کے کہا ہوں کے اس خیال میں جو کہا ہو کہ انہوں نے کما ہوگے۔ اپ خواس نے کیا تھا۔ وہ انرے اور حضور کی خد مت جی صاضر ہو کر مشرف باسلام ہوگے۔ اپ خواس نے کوار دولت کی انہوں نے ذرا ہر وانہ کی جو یہود ہوں کے قبضہ جی تھا۔ (1)

الفرض اس متم كے بہت ہے واقعات ميں جن ہے كتب آرئ بحرى بڑى ہيں جواس بات كى شمادت ديتے ہيں كہ يبوديوں ميں ہے جو اہل علم تنے وہ ان علامات كى وجہ ہے حضور كو پچانے تنے جو تورات ميں فہ كور تھيں ۔ ليكن حسدكى بناپر وہ ايمان لانے ہے محروم رہے۔

ابن الی نمد سے منقول ہے کہ یہود بنی قریظ اپنی کتابوں میں ٹی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاؤ کر بڑھ کر ہے۔ اور اپنی اولاد کو بھی حضور کی صفات اور اسم مبارک ہے آگاہ کرتے اور یہ بھی بنات کہ مدینہ حضور کی جمرت گاہ ہے لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اور یہ جمعہ نے دعنور کے حضور پر ایمان لانے ہے انکار کر دیا۔ (۲)

مالک بن من کتے ہیں کہ ہیں آیک روز (ایک یمودی قبیلہ) بنی عبدالاشل کے باب آیاکہ الک بن من الاشل کے باب آیاکہ الک بن من دالاشل کے الاسکا کر وں ۔ یہ ان دنوں کی بت ہے جب کہ جمرے در میان اور بنی عبدالاشل کے در میان عار منی جنگ بندی کا معلم و ہو چکاتھا۔ ہیں نے وشع یمودی کو کتے سناکہ ایک ہی کے ظہور کاوقت قریب آگیا ہے اس کانام نامی احمد ہو گاجو حرم سے نکلے گا۔ ظیفسین نظبہ الاشسی نے ازراہ استراء کماکہ اس کا صدر تو بتاؤ۔ یوشع نے کمانہ وہ پست قد ہو گانہ طویل قامت اسکی

ا ۔ جانیتا سیبری مان قیم صفحہ ۱۹۔ عالمہ انوفالا بن الجوری صفحہ ۵۵ ۲ ما روفالان الجوری صفح ۲۳

آ تکھوں جی سرخی ہوگی وہ دستار باندھے گاونٹ پر سوار ہو گااس کی کھوار اس کی گرون جی حمائل ہوگی ہیہ شہر ( بیٹرب ) اس کی بجرت گاہ ہے۔ مالک کہتے ہیں توجی بے من کر اپنی قوم کے پاس کیا جھے یوشع کی بات سے حیرت ہوری تھی۔ ہم جی سے ایک آ دمی بولا ہے بات صرف یوشع تو تعین کمتا بلکہ بیٹرب کا ہر یہودی کہتا ہے مالک بن سنان کہتے ہیں کہ وہاں سے ہیں بنی قریظ ہے باس آ یا وہاں ان کے چند آ دمی جمع تھے انہوں نے نبی کریم علیہ انصلوۃ والسمیم کاذکر شروع کر ویا۔

شُروع كرويا-قَالَ الزُّبَارِيْنَ يَاطَا : قَدْطَلَعَ الكَوْكَ الاَحْمَر الَّذِي لَدُّ يَطْلَعُ الاَّحْمَدُ الْمَاعِدُ الْآلِخُرُوجِ نَبِي اَوْظَهُ وْمِاعٍ وَلَحْ يَبْقَ اَحَدُّ الاَّلَامَةُ وَهٰذَا مَهَا جُرَةٍ

" زبیر بن باطانے کما کہ وہ سرخ ستارہ طنوع ہو گیا ہے یہ ستارہ صرف اس وقت طلوع ہو آہے جب کسی نبی کاظہور ہواور اب سوائے احمہ کے اور کوئی نبی باتی نہیں ر بااور یہ شہراس کی ہجرت گاہ ہے۔ "

عیسائیوں میں بھی ان کے علاء حضور کی آمد کے بارے میں پوری طرح با جرشے۔ اور حضور کی علامات اور صفات ان کے ذہن میں نقش تھیں۔ چنا نچ اہل جُران کاجو و فدمین طیب حاضر ہوا ان میں ابی حارث بن علقہ ان کاسب سے بڑا عالم، امام اور مدرس تھ۔ اس کے علم و حفل کی وجہ سے روم کے عیسائی یاوشاہ اس کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے۔ اور اس به وقل فوق افعلات کی بارش کرتے رہے تھے جس سے اس کی مائی حالت بڑی محظم ہوگئی تھی۔ اور اس کے ایک روز وہ اپنے نچر پر سوار ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضری و ہے کے لئے جرباتھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی کرز بن علقہ بھی جارہاتھا۔ اچاتک ابی حارث کا نچر پیسلہ تو کرز نے کہا ابی حارث کر زب علقہ بھی جارہاتھا۔ اچاتک ابی حارث کا نچر پیسلہ تو کر زنے کہا ابی حارث کی انداز کو محلات بالی حارث کا نجر پیسلہ تو کر زنے کہا ابی حارث کا اندازہ حضور کی ذات پاک کی طرف تھا۔ ابی حادث خصد سے بے قابو ہو گیا کہ ابی دائے گئے بیٹ تی بھی بلک تم ہلاک ہو۔ کرز نے کہا ابی حادث کی ابی حادث کی بیٹ کیوں نہیں الے اس نے کہ انداز کو جس کا ہم انتظام کر د بے جارہ کی کرز نے کہا انتظام کر د بے جارہ کی کہ انداز کی سے جس کا ہم انتظام کر د بے جارہ کی جس کا ہم انتظام کر د بے جارہ کی بیٹ کیوں نہیں خوشحال بنا دیا ہے وہ ان پر ایمان کے اور میل نواز شات کا ساسہ بھی بند ہو جائے گابایں ہمداس کا بھائی کرز میں کر دیا جائے گا۔ اور میلی نواز شات کا ساسمہ بھی بند ہو جائے گابایں ہمداس کا بھائی کرز مرم کر دیا جائے گا۔ اور میلی نواز شات کا ساسمہ بھی بند ہو جائے گابایں ہمداس کا بھائی کرز

اس کو مجبور کر آر ہاجب وہ ماہوس ہو کمیاتو کر زئے حضور صلی انفہ علیہ وسملم کے وست مبارک پر اسلام کی بیعت کر لی۔ (۱)

ای طرح نجائی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ طاقواس نے بلا آبل حضور کی دعوت کو منظور کر لیا۔ اور اس بات پر بزی حسرت کا ظہار کیا کہ حکومت کی مجبوریاں اس کے لئے زنجیریا ہیں ورنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو آبادر کفش بر داری کی خدمت ہجالا آ۔
عبد قدیم کے کئی طوک و سلاطین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی تشریف آور ی سے حمد قدیم کے کئی طوک و سلاطین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی تشریف آور ی سے حمد میں براہ اس لے آئے کا علان کیا۔ ان جس سے خاندان تج کے ایک باوش و کا تذکر و آپ یہ سے حصد میں براہ حکے ہیں۔

آ مے ہونے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ سابقہ آسانی کتابوں میں حضور کے عالمہ کہ کا ہوں میں حضور کے جار دی کا دو کہ کا کر خیر ہے یا نہیں۔ اس وقت عیسائیوں کے پاس چار انجیلیں ہیں جن کو مستند قرار دیا گیا ہے۔ انجیل متی۔ انجیل مرقس ۔ انجیل لوقا۔ انجیل یو متا۔ ان میں سے کوئی انجیل مجمل میں ہوئی انسائیکلو پیڈیا بریٹائیکا کے یہ الفاظ خور طلب ہیں۔

It's exact date and exact place of origin are uncertain, but it appears to date from the later years of the 1st century

"اس کی متعین "ریخ اور اس کے معرض وجود میں آنے کا سمج مقام فیر مقینی ہے لیکن ایپ نظاہر ہو آئے کہ اس کا تعلق پہلی صدی کے آخری سلوں ہے ہے ۔ " (۲) اس کے چند سطر بعدای کالم میں رقمطراز ہیں۔

We have no certain knowledge as to how or where the fourfold gospel canon came to be formed

" ہمدے پاس کوئی بھتی علم نہیں ہے کہ بیہ چار مشتد انجیلیں کیے اور کمال معرض وجو دہیں آئیں۔"

۱ بدایتانمیاری مغده ۲۷ ۲ بالسانیگورید یا آف برینانیکا جدم صفه ۱۳۵

جن لوگوں نے اضیں مرتب کیا وہ حضرت فیسی علیہ السلام کے محابہ میں سے نہ تھے بلکہ اس وقت انہوں نے نصرا نیت کو قبول بی نہیں کیاتھا۔ اور نہ ان مرتب کرنے والوں نہ تھے بلکہ اس وقت انہوں نے نصرا نیت کو قبول بی نہیں کیاتھا۔ اور نہ ان مرتب کو وہو ہے کہ مترسال کام بتایا ہے جن کے واسطہ سے ان تک بیانا جیل کی جی جی ۔ آپ فو وہو ہے کہ مترسال تک جو کتاب مرتب نہیں ہوئی اور اس طویل عرصہ کے بعد جن اوگوں نے اے مرتب کیا نہوں نے یہ بتانے کی زخمت گوار انہیں کی کہ کن اوگوں سے انہیں یہ جزیل ہے۔ آکہ ان کے بارے میں جانج پڑتال کی جاسکے توالے مجموعہ برکس طرح اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

اس پر طرف مید که وواصلی منتیج و سریانی زبان من لکھے کئے تصورہ سرے سے خائب ہیں ان کاسراغ تک نمیں ملکا باکد ان تراجم کا اصل کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے ان سریانی اناجیل کا ترجہ وحد میں بینانی زبان میں کیا گیا۔ لیکن ان تراجم کابھی کوئی اصلی نسخہ وستیاب نمیں اناجیل کا جو سب سے قدیم ہونانی ترجمہ ملک ہے وہ چوتھی صدی کا تحریر شدہ ہے۔

جمال صورت حال میہ ہووہاں آپ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اناجیل کیا ہے کیا بن گئی ہول گی۔ اور ان جس کس طرح کے تصرفت راہ پاچکے ہوں گے اس لئے اگر ایک انجیلوں جس میہ بشارت ند مطے توقر آن پراعتراض شیں کیاجا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان طاحقہ ہو کہ تحریف وبگاڑ کے سیاب کے باوجو وجو صداوں موجزت رہا اب بھی بڑی صرح عبارتیں موجو و ہیں جن جس حضور علیہ العسلوۃ والسلام کی آ مد کے بادے جرج بیشے کو کیاں کی محقی ہیں یمال بطور نمونہ انجیل کی چند آیتیں پیش کی جاتی ہیں۔

اگر تم جھے ہے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دو سرا مدد گار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ (انجیل یو مناباب ۱۳ آیت نمبر ۱۱ – ۱۷)

مدد گارے انتظار بائیل کے حاشیہ میں یاد کیل یا شفی بھی تحریر ہے۔

۱س کے بعد میں تم ہے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ ونیا کا سروار آیا ہے اور مجھ میں اس کا بچھ نمیں۔ (انجیل یو حتاباب ۱۳ ۔ آیت ۳۱۱)

۳۔ کیکن جبوہ دو گار آئے گاجس کویش تمہارے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گالعنی حیائی کاروح جو باپ سے صادر ہو آئے تو وہ میری گوائی دے گا۔ اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ (یوحناباب10۔ آیت ۲۷۔ ۲۹) یہاں بھی مرد گارکے لفظ پر حاشیہ جس یود کیل یا شفیح مرقوم ہے۔ ۳- کین بی تم سے مج کمتابوں میرا جانا تمہارے لئے قائدہ مندہ کو تکہ آگر میں نہ جاؤں تو وہ مدد گار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ لیکن آگر جاؤں گاتوا سے تمہارے پاس بھیج دول گا۔ اور وہ آگر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قسور وار ٹھمرائے گا۔ ( بوحنا باب ۱۹ آیت ۹۔ ۸ )

۵- اس باب کی تیر حویں اور چود حویں آیات طاحظہ فرمائیں۔

جھے تم سے اور بھی بہت ہی ہاتیں کمنا ہے گر اب تم ان کی ہر واشت شیں کر کتے لیکن جب واشت شیں کر کتے لیکن جب والین سیائی کار وح آئے گاتو تم کو تمام سیائی کی راود کھائے گالی لیے ووائی طرف سے نہ کے گا۔ لیکن جو پچھ سے گاوی کے گااور تہیں آئندہ کی خبریں وے گا۔ (کتاب مقدس مطبوعہ یا کشان بائیل سوسائی انار کل لاہور)

سین طالبان حق کی خوش شمق طاحظہ ہو کہ جب مسلمانوں نے فلسطین و فیرو ممالک کو لتے کیا تواس وقت وہاں کے یو گوں کی زبان بد ستور سریانی تقی۔ مسممان علاہ الل کتاب کے علاء سے وقل فوقا طاقات کرتے رہے تھے اور ان ملاقاتوں بیس افادہ اور استفادہ کا سلسلہ ان کی مادر بی زبان بیس ہو آتھے۔ اس طرح اناجیل کے ہدے جس علاء اسلام کوجو معلومات وہاں کے علاہ الل کتاب سے حاصل ہو کمیں وہ اصل سے زیادہ قریب تھیں کیونکہ وہ انہیں سریانی سے بلاواسطہ عربی جی خفل کرتے تھے ترجمہ در ترجمہ کے جو حجابات عیمائیوں کو ور پیش آئے۔ مسلمان علاء کوان سے سابقہ نمیں پڑااس لئے جب ہم سیرت ابن بشام کا مطالعہ کرتے ہیں تو حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یاور ہے کہ علامہ ابن بشام نے جن کی وفات ۱۱۳ھ جی بوئی محمد بن اسحاق سے جن کی وفات ۱۵اھ جی بہوئی این استاد ابو محمد الزکائی العامری کے واسطہ سے محمد بن اسحاق سے جن کی وفات ۱۵اھ جی بہوئی این استاد ابو محمد الزکائی العامری کے واسطہ سے نقل کی ہے بکائی کی وفات کا سمال ۱۸۳ھ ہے اس میں یو خنا کے باب ۵ کی ترب متن ایوں ہے۔

فَلُوَقَدْ جَاءَ الْمُنْعَمَّنَا هٰذَا الَّذِي يُرْمِلُهُ اللهُ إِلَيْكُمْ فِنْ عِنْدِ الرَّتِ دُوْحِ الْقُدُسِ هٰذَا الَّذِي مِنْ عِنْدِ الرَّبِ خَرَجَ فَهُوَ شَهِيْدُ عَلَى وَانْتُوْ الْفُدُ لِا تُنْكُو اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الله قُلْتُ لَكُنُو لِكَيْ مَا لَا تَنْتَكُو اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

"اور جب متعمنا" ئے گاجے اللہ تعالى رسوں بنا كر بھيج گااور وہ اللہ تعالى ك پاس ہے آئے گاتو وہ ميرى سېل كاگواہ ہو گااور تم بھى ميرى سېلى كے گواہ مو كيونكمه تم عرصہ دراز ہے ميرے ساتھ ہوم نے تم ہے يہ باتيں اس سے كى بيں ، كمہ تم شك ميں جتل نہ ہوجاؤ۔ "

#### اس كے بعد لكھتے ہیں۔

المتحمقة باستوباسية

عبت صلی الله تعالی علیه وسلود هو بالزدهیة البرة بیطس یعنی منین سرینی لفظ به اوراس کامعنی محدید و روی زبان شراس کارجمه بر تنبطس به روی زبان شراس کارجمه بر تنبطس به روی اوراس کامعنی محدید کیر گیااور اگریه به و (PERKLYTOS) کیر تومعالمه صاف به اوراس کامعنی به تعریف کیر گیااور دونوں لفظوں کے تلفظ بیں بری مشابت به لیکن اس کامعنی پسلے لفظ سے مختلف به خود انجیل کے متر جین کواس کار جمہ کرنے میں بری مشابت به لیکن اس کامعنی پسلے لفظ سے مختلف به خود انجیل کے متر میں اور وی بائیل کے متن میں اس کار جمہ دوگار کیا گیا ہے اور حاشیہ بریوی دفت پیش آئی۔ اردوکی بائیل کے متن میں اس کار جمہ دوگار کیا گیا ہے اور حاشیہ بریو و کیل یا شفیع مرقوم بے کسی نے اس کار جمہ

۱ به ابن ہشام جلد اول ص ۲۵۱ مطبع خیازی معر

(CONSOLATOR)" تمل دینے والا" کسی نے (TEACHER) ٹیچر، استاد اور آر گٹاکن نے(ADVOCATE)و کیل کیاہے۔

کیا خبر الفاظ کاب ہیر پھیر عیسائی علاء کے معمول کا کر شمہ ہواور اس وجہ سے وہ خور بھی پریشانی کا شکار ہو گئے ہوں۔

یہ صورت طل تواس وقت ہے جب کہ ان چار انجیلوں پر اعتاد کیا جائے لیکن صدیوں کہ گمنائی کے بعد، پردہ غیب سے ایک انجیل ظہور بیں آئی ہے جس کو انجیل پر باہل کتے ہیں۔
اس کے مطالعے سے بزے بزے وجیدہ عقدے علی بوجاتے ہیں اور شکوک وشہبات کا غبار خود بخود مجمعت جاتا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیمسسیوں ایسے ارشادات موجود ہیں جن میں نام لے لے کر حضور کی آعری بشارتیں دی مجنی ہیں اور بار باراپ امتیوں کو حضور کا دامن رحمت مضبوطی ہے تھام لینے کے باکیدی احکام ویے گئے ہیں۔ اس امتیوں کو حضور کا دامن رحمت مضبوطی ہے تھام لینے کے باکیدی احکام ویے گئے ہیں۔ اس امتیوں کو حضور کا دامن رحمت مضبوطی ہے تھام لینے کے باکیدی احکام ویے گئے ہیں۔ اس امتیوں کو حضور کا دامن دوران اور اس کی انجیل کے بارے میں بکھ وضاحتی ضروری ہیں آگر کوئی قضی بلاوجہ اور نامعقول افتر اض کر انجیل کے بارے میں بکھ وضاحتی ضروری ہیں آگر کوئی قضی بلاوجہ اور نامعقول افتر اض کر انجیل کے بارے ویریشان نہ کر سکے۔

برناہاں قبرص کا باشندہ تھا۔ اس کا پسلانہ بہب یہودیت تھا۔ اس کا نام JOSE تھا کیکن دین عیسوی کی اشاعت اور ترتی کے لئے اس نے سرد حزکی بازی نگادی تھی۔ حواری اس کو برناہاس کے نام سے پاکرتے تھے جس کا معنی ہے '' واضح تھیجت کا فرزند'' بڑا کا میب سینؤ تھا۔ جوذب قلب و نظر مخصیت کا مالک تھا۔ حضرت مسیح کے ساتھ مدت العرجو قرب اسے نصیب رہا، اس نے اس کو اپنے صافحہ جس بڑا اہم مقام عطاکر دیا تھا۔

ابتداء میں حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے چرو کار اپنے آپ کو یہود سے الگ کوئی امت تصور نمیں کیار تے تھے۔ نہ ان کی علیمہ ہ عبادت گاہیں تھیں، لیکن یہودی انہیں شک و شہر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت عیمیٰ کی حقیقت، آپ کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ان کے پہلے مانے والوں کے نزدیک قطعاً وجہ نزاع نہ تھا۔ سب کوانیان اور اللہ کا بر کزیدہ بندہ بھے تھے۔ اس وقت کے عیمائی، یہود ہوں ہے بھی ذیادہ توجید پرست تھے۔ یہاں تک کہ بینٹ پال نے عیمائی ذہب قبول کیا۔ اس طرح عیمائیت توجید پرست تھے۔ یہاں تک کہ بینٹ پال نے عیمائی ندہب قبول کیا۔ اس طرح عیمائیت میں آپ یہ بے ب کا آغاز ہوا جس کے نظریات اور معتقدات کا منبع انجیل یا حضرت سے کے اور اللہ انہوں کی منبع انجیل یا حضرت سے کے اور اللہ تھے بکہ س کی ذاتی ہوتی۔ پال یہودی تھا۔ طرسوس کا باشندہ تھے۔ پال یہودی تھا۔ طرسوس کا باشندہ تھے۔ پال یہودی تھا۔ طرسوس کا باشندہ تھے۔ پال یہودی تھا۔ طرسوس کا باشندہ تھے۔

كل عرصدروم مى رہا۔ ان كے قلسفداور مشركاند مقائدے ود بحت متاثر ہوا۔ عيمائيت كو اُس نے اسی مشر کانہ سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جو عوام کو بہت پیند تھا۔ لیکن حضرت عینی کے حواری اس کو قبول کرنے کے لئے تیار ند تھے۔ اینے ندہب کی رقی اور اشاعت کے لئے پر تاہاس اور سینٹ پال کھے عرصہ ایک ساتھ کام کرتے رہے ، لیکن امراؤ رؤسا اختلافات کی خلیج بر حتی منی۔ یال نے حلال وحرام کے بنرے میں موسوی احکام کو بالائے طاق ر کھ ویا۔ تیز ختنہ کی سنت ابراہیمی کو بھی نظرانداز کر دیا۔ برنایاس کے لئے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا مشکل ہو کمیا، چنانچہ دونوں علیحدہ ہو گئے۔ بال کو عوام الناس کی ، مُد کے علاوہ حکومت کی ہمدر دیاں بھی حاصل تھیں۔ اس لئے اس کے پھیلائے ہوئے عقائد کولوگوں نے وحرا دحر قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح برناباس اور اس کے ساتھی پس منظر میں جلے گئے۔ بایں ہمہ چوتھی صدی عیسوی تک برناباس کے ہم عقیدہ لوگ کافی تعداد میں موجود تھے جوخداکی باب کی حیثیت سے ضعیں ، بلکہ مالک الملک اور قاور مطلق کی حیثیت سے عبادت کرتے تھے۔ اس وقت انطاکیہ کے بشب بال کا بھی نبی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسی نہ خدا میں نہ خدا کے بیٹے، بلکہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انطاکیہ کا دومراہشیہ جس کا نام LUCIAN تھا اور جو تعتویٰ اور علم میں بردی شهرت کا مالک تھا، وہ مجمی شیث کے عقیدے کا سخت مخالف تھا۔ اس نے انجیل سے ایس عبارتیں نکال دیں جن سے تثلیث ثابت ہوتی تھی۔ اس کاخیل تھاکہ یہ جملے بعد میں یو حائے گئے۔ اس کو ۱۳ اوو میں شہید کر دیا گیا۔ س کے بعداس کے شاگر د ARIUS نے توحید کار تیم بند کیا۔ اے کی برکلیس کے عمدے پر تمجی فائز کیا کمیااور مجمی معزول کیا گیا۔ لیکن اس نے اپنامشن جاری رکھا۔ کلیساک مخالفت کرنا آ سان کام ند تھا۔ لیکن ARIUS نے ان مشر کانہ عقائد کی ڈٹ کر مخالفت کی اور لوگ جوق در جوق اس کے نظریات کو تبول کرتے چلے گئے۔

اسی انتاء میں دوا ہے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے بورپ کی ماریخ بدل کر رکھ دی۔

ثار قطعطی جس نے بورپ کے بوے جسے پر قبعنہ کر لیاتھا، اس نے عیسائیت قبول کئے بغیر
عیسائیت کی ایراد شروع کر دی، لیکن عیسائی فرقوں کے باہمی اختلافات نے اسے سراسیمہ کر دیا۔
عیسائیت کی ایراد شروع کر دی، لیکن عیسائی فرقوں کے باہمی اختلافات نے اسے سراسیمہ کر دیا۔
شاہی محل میں بھی نظریاتی محکم روروں پر تھی۔ مادر ملکہ تو بال کے نظریات کی حال تھی جب
کہ باد شاد کی بمن امریس کی معقد تھی۔ باد شاہ کے پیش نظر تو صرف ملک میں اس والمان کا قبام تھی
اور اس کی صرف یہ صورت تھی کہ سال نے فرقے آیک کلیسا کو قبول کرلیں۔ امریس اور بشپ

-النگزیڈر کی مخالفت روز بروز شدت اختیار کرتی جاری تھی۔ باد شاہ کے لئے مداخلت ناگزرِ ہوگئی، چنانچ سام میں "نیقیا" کے مقام پرایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ متواتر کئی روز تک اس کے اجلاس ہوتے رہے۔ فیصلہ نہ ہوسکا۔ باد شاہ نے امن وامان کی خاطر کلیسا کی حمایت حاصل کر ناضروری معجما، اس لئے اس نے ایریس کو جلاوطن کر ویا۔ اس طرح تو حید کے بجائے تثلیث کا عقیدہ ملک کار سمی نہ ہب بن کیا۔ کلیساکی منظور شدہ انجیل کے بغیر کوئی انجیل اپنے پاس ر کھنا جرم قرار دیا گیا۔ ووسوستر مختلف انجیلوں کے نسخ نذر آتش کر دیے مجئے۔ شزادی قطنعا نین کو یہ بات تاپیند ہوئی۔ اس کی کوشش ہے ۱۳۴۹ء میں ریس کو واليس بلايا كميار جب وه فاتخلنه انداز بين فتطنطنيه بين واخل بهور باتق اس كي موت واقع بوكن \_ باد شاہ نے اسے قتل عمر قرار دیا۔ اس جرم کی پاداش میں سکندریہ کے بیشپ کو دواور بشیوں کے ساتھ جلاوطن کر دیااور خود اریس کے ایک معتقد بشپ کے ہاتھ پر عیسائیت قبول کر ں توحید سر کاری ند ہب قرار پایا۔ ۱۳۳۱ء میں انطا کیہ میں ایک کانفرنس ہوئی اور توحید کو عیسائی ند ہب کا بنیادی عقیدہ قرار دیا حمیا۔ چنانچہ ۱۳۵۹ء میں سینٹ جیروم (JFROME) نے نک کر ایریس کا غرب مملکت کے تمام باشندوں نے قبول کرلیا۔ بوپ ہونوریس (HONORIOUS) ( ي حضور عليه الصنوة والسلام كابم عمرتما) كالجي يي عقيده تعا-۸ ۱۳۸ء میں اس نے وفات پائی۔ سیکن ۱۸۰ میں پھر تشدیث کے حق میں ایک امرابھی فشطنطنیہ میں پھرا جلاس ہوا جس میں یوپ ہو نوریس کو مطعون اور مردود قرار دیے کیااور اس کے نظریزے کو مسترد کر دیا گیا۔ اگر چہ سے عیسائی دیما تکلیٹ کوایک مسلمہ اصول کی حیثیت ہے تسلیم کرتی ہے ، اس کے باوجود ان میں ایسے نوگ بکٹرت موجود میں جوالقہ تعالی کی توحید کے قاتل میں کین اس کے اظہار سے کتراتے ہیں۔

الم بابس کی انجیل ۱۳۵۵ء تک متند انجیل تشلیم کی جاتی رہی۔ ایرانیس IRANAFLS نے جب بینٹ پال کے مشر کانہ عقائد کے خلاف میم شروع کی، تواس نے برناباس کی انجیل ہے جبکر سامتدلال کیاس سے پید چلناہے کہ پہلی دوصدیوں میں بیدا نجیل معتبر تسلیم کی جاتی تھی اور اپنے وین کے بنیادی مسائل ثابت کرنے کے لئے اس کی عبد توں کو بطور ججت پیش کیا جاتا تھا، لیکن ۱۳۵۵ء میں جو کاففرنس نیقیا میں ہوئی، اس میں بیا سے جا پاک عبر انی زبان میں جنتی انبیاس موجود وہیں ان سب کو من تی کر ویا جائے۔ جس کے پاس لید انجیل مے اس کی گرون از اوی جائے۔

۳۸۳ میں پوپ نے انجیل پر بلباس کا نسخہ حاصل کیا اور اپلی پر اکبورٹ لاہر ہوری میں اے محفوظ کر لیا۔ زینو باد شادی مظرانی کے چوتے سال پر بلباس کی قبر کھودی گئی۔ اس انجیل کا ایک نسخہ ہو اس نے اپنے قلم سے نکھا تھا، اس کے بیٹے پر رکھا ہوا ملا۔ پوپ (SIRITUS) تھا۔ (۴۳۔ ۱۵۸۵ء) کا ایک دوست تھا۔ جس کا نام فرابارینو (FRAMARINO) تھا۔ اے بوپ کی ذاتی لائبریری میں اس کاوہ نسخہ ملا۔ فراکواس سے بردی دلجی تھی۔ کیونکہ اس نے ایرانیس کی تحریروں کا مطالعہ کیا تھی جس میں اس نے بر بلباس کی انجیل کے بکٹرت خوالے دایرانیس کی تحریروں کا مطالعہ کیا تھی جس میں اس نے بر بلباس کی انجیل کے بکٹرت خوالے دیا ایسٹر وہ دینے تھے۔ اطالوی زبان میں لکھا ہوا یہ مسودہ مختلف لوگوں سے ہوتہ ہوا ایسٹر وم دینے تھے۔ اطالوی زبان میں لکھا ہوا یہ مسودہ محتلف لوگوں سے ہوتہ ہوا ایسٹر وہ برتیا کے باد شاہ کے مشیر ہے۔ ایف کر پر کو ملا۔ اس سے سیوے کے ایک علم دوست شنزادے ہو گین (EUGENE) کے ساتھ یہ نخہ بھی وائنا پہنچا۔ اب بھی یہ نخہ دہاں محفوظ رکھا ہے۔

ٹولینڈ (TOLAND) نے اپنی تھنیف "TOLAND) ہے۔ اس کی وفات کے بعدے ۱۲۵ میں شرکع ہوئی کی جلداوں صفحہ ۱۳۸۰ پرذکر کیا کہ انجیل برناباس کا قلمی نسخد اب بھی محفوظ ہے۔ اس کتاب کے پندر ہویں باب میں لکھا ہے کہ ۱۳۹۷ء میں آیک عظم کے ذریعے اس انجیل کوان کتب میں شامل کیا گیا جن کو کلیسانے ممنوع قرار دے ویا تھا۔ اس سے پہلے ۱۳۱۵ء میں بوپ انویسنٹ (POPE INVECENT) نے بھی ای تشم کا تھم جاری کیا تھا۔ نیز ۱۳۸۲ء میں مغربی کلیسانے متفقہ طور پر اس پر بندش عائد کی تھی۔

مسٹر اور مسزرگ (RAGG) نے ۱۹۰۵ میں آیک الطبی نیخ ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جو اب ہمارے سامنے ہے آکسفور ڈ کے کلیرندان پرلیں نے اسے چھاپا۔
آکسفور ڈ یونےورشی پرلیں نے اسے شائع کیا۔ جب اس کا انگریزی ترجمہ چھپ کر بازار میں آیاتواس کے سارے نیخ پراسرار طریقے پر بازار سے غائب کرویے گئے۔ صرف وو نیخ محفوظ رہے۔ ایک پر نش میوزیم میں اور دو سراواشکشن کی کانگریس لا تبریری میں۔ یہ پیش نظر انگرین ترجمہ انگرو قلم کے ذریعے پہلشر نے آیک دوست کی وسلطت سے واشکشن کی کانگریس لا تبریری ہے۔

یر ناباس کے حالات اور اس کی انجیل کی آریج کوقدر سے شرح دبیط کے ساتھ ذکر کیا گیاہے ایک قارئین کرام کو حالات کاپوری طرح علم ہوااور اس الزام کی قلعی کھل جائے جو بعض میسائی طلتوں کی طرف سے لگایا جارہا ہے کہ اس انجیل کامصنف کوئی ایسا فض ہے جو عیسائیت سے مرتد ہو کر مسلمان ہوالور د جل و تزویر سے ایک کتاب تصنیف کر کے اسے پر بلاس کی طرف منسوب کر دیا۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچا ہے کہ تغیراسلام مسلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے کئی سو سال پہلے کلیسا نے اس کتاب کو ممنوعہ لنزیج میں شامل کر دیا تھا اور اس فض کو واجب الفتل قرار ویا تھا اور اس فض کو واجب الفتل قرار ویا تھا اور اس فی بارے میں جو بیش خیر سال میں بکٹرت موجود ہیں ، کلیسا کے فیظ و خضب کا کو سبب تھیں ، لیکن ان کے علاوہ اس میں بکٹرت موجود ہیں ، کلیسا کے فیظ و خضب کا کو سبب تھیں ، لیکن ان کے علاوہ اس میں بکٹرت موجود ہیں جو بینٹ پال کے چیں کر دہ عیسائی نہ ہب کی بیائی کرتی تھیں ، اس لئے کلیسا کو یہ آخری اقدام کرنا پڑا۔ قدم قدم پر اس میں مقیدہ تھا ہیں کہ آئی ہے ۔ خود اس لئے کلیسا کو یہ آخری اقدام کرنا پڑا۔ قدم قدم پر اس میں مقیدہ تھا ہیں کیا گیا ہے ۔ خود ہو سند تعلی کی توحید کو زور دار دلائل سے بڑے حسین انداز میں چین کیا گیا ہے ۔ خود معرب عیس کے ارشادات سے یہ جاہت کیا گیا ہے کہ آپ نہ خدا تھے نہ خدا کے معرب عیس کے ارشادات سے یہ جاہت کیا گیا ہے کہ آپ نہ خدا تھے نہ خدا کے سینے ، بلک اس کے بندے اور رسول تھے ۔ کلیسا کے نز دیک ہے باتیں ہا قاتل پر داشت تھیں ، اس لئے انہوں نے اس کو اپنی مقدس کتب کی فہرست سے خلاج کردیا۔

بر ناباس نے اپ رسول کی تعیمات کو بلا کم و کاست بیان کیا۔ اس طرح حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدے جس جو بشارتیں حضرت نیسیٰ نے ایک بار نبیس بلکہ بار بار وی تعیم ان کااس میں مندرج ہونا بھی قدرتی امرے ، چنا نچہ ان بے شار بشارتوں میں سے صرف چند ہیں کرنے پر اکتفاکر آبوں۔ ان کامطاعہ سیجے اپ ایمان کو آز و سیجے اور ان کی روشنی ہیں اس آ بہت کی سیح تغییر طاحظہ فرمائے ، ۔

انجيل برناباس كياب، اكاليك دواله ساعت فرماية .

"BUT AFTER ME SHALL COME THE SPLENDOUR OF ALL THE PROPHETS AND HOLY ONES, AND SHALL SHED LIGHT UPON THE DARKNESS OF ALL THAT THE PROPHETS HAVE SAID BECAUSE HE IS THE MESSENGER OF GOD."

"الکین میرے بعدوہ ہستی تشریف لائے گی جو تمام نبیوں اور نفوس قدسیہ کے لئے آب و آب ہے اور پہلے انبیاء نے جو ہاتنس کی ہیں. ان پر روشنی ڈالے گی، کیونکہ وہ اللہ کارسول ہے۔ "

THE TIES OF THE HOSEN OR THE LATCHETS OF THE SHOES OF THE MESSENGER OF GOD WHOM YE CALL "MESSIAH" WHO WAS MADE BEFORE ME, AND SHALL COME AFTER ME. AND SHALL BRING THE WORDS OF TRUTH, SO THAT HIS FAITH SHALL HAVE NO END

" لیعتی جس بستی کی آید کائم ذکر کر رہے ہو، بیں توالقہ کے اس رسول کی جو تیوں کے تئے کھولنے کے لائق بھی نسیں جس کو تم مسیحا کتے ہو۔ اس کی تخلیق جھے ہے پہلے ہوئی اور تشریف میرے بعد لے آئے گا۔ وہ سچائی کے الفاظ لائے گاور اس کے دین کی کوئی انتہاء نہ ہوگی " (باب ۳۲)

"I AM INDEED SENT TO THE HOUSE OF ISRAEL AS A PROPHET OF SALVATION, BUT AFTER ME SHALL COME THE MESSIAH SENT OF GOD TO ALL THE WORLD, FOR WHOM GOD HATH MADE THE WORLD AND THEN THROUGH ALL THE WORLD WILL GOD BE WORSHIPPED, AND MERCY RECEIVED."

حضرت عیمیٰ عدید انسلام فرماتے ہیں: "بے شک میں تو فقط امرائیل کے کھرانی نجلت کے لئے ہیں، اللہ میں او فقط امرائیل کے کھرانی نجلت کے لئے ہی بناکر بھیجا کیا ہوں، لیکن میرے بعد مسحا تشریف لائے گا جے اللہ تعالی سلاے جمال کے لئے مبعوث فرمائے گا۔ اس کے لئے اللہ تعالی نے سلای کائنات تخلیق کی ہوار اس کے کورائی کی کوششوں کے باعث سلای و نیا میں اللہ تعالی کی پرسٹش کی جائے گی اور

اس کی رحمت نصیب ہوگی " (باب ۸۲) آپ پریشان میں کدلو کول نے آپ کوخد الور خدا کا بیٹا کمناشردع کر دیاہے۔ رومی گور ز

اورباد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کتے ہیں کہ ہم روم کے شہنشاہ سے ایک ایرافر ان جاری کروائم سے جس میں سب کو آپ کے متعلق اسکی باتھی کئے سے روک و یا جائے گا۔ ان کے کروائمیں میں سب کو آپ کے متعلق اسکی باتھی کئے سے روک و یا جائے گا۔ ان کے

جواب من آپ فرماتے میں مجھے تساری ان باتوں سے اطمینان عاصل نمیں ہوا۔

"BUT MY CONSOLATION IS IN THE COMING OF MESSENGER-WHO SHALL DESTROY EVERY FALSE OPINION OF ME, AND HIS FAITH SHALL SPREAD AND SHALL TAKE HOLD OF THE WHOLE WORLD, FOR SO HATH GOD PROMISED TO

اس کے بعد پاولری نے ایک اور سوال پوچھا کہ کیا اس رسول کی آمد کے بعد اور نی بھی آئس سے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا

THERE SHALL NOT COME AFTER HIM TRUE PROPHETS SENT BY GOD.
BUT THERE SHALL COME A GREAT NUMBER OF TALSE PROPHETS
WHERE AT I SORROW-FOR SATAN

" یعنی آپ ئے بعداللہ کا بھیجا ہوا کوئی سی نیمیں آے گا البلتہ کثرت ہے جمونے نبی بہم مے جنہیں شیطان کھڑا کرے گا۔ " اس یادری نے دوسراسواں کیا اس مسیحا کانام کیا ہو گااور کن علامات ہے اس سر کے بیر یہ جیے گا اس کے جواب میں آپ ارشاو فرماتے ہیں "THE NAME OF THE MESSIAH IS ADMIRABLE, FOR GOD HIMSELF GAVE HIM THE NAME WHEN HAD CREATED HIS SOUL, AND PLACED IT IN CELESFITAL SPLENDOUR GOD SAID "WAIT MOHAMMED FOR THY SAKE I WILL TO CREATE PARADISE, THE WORLD, AND A GREAT MULTITUDE OF CREATURES"

I SHALL SEND THEE INTO THE WORLD I SHALL SEND THEE AS MY MESSENGER OF SALVATION AND THY WORD SHALL BE TRUE, IN SO MUCH THAT HEAVEN AND EARTH SHALL FAIL, BUT THY FAITH SHALL NEVER FAIL."

"MUHAMMAD IS HIS BLESSED NAME"-

"مسیحاکانام قابل تعریف" ہے۔ الند تعالی نے جب ان کی روح مبارک
کو پیداکیااور آسانی آب و آب میں رکھانو خود ان کانام رکھا۔ الند نے
فرایا: "اے محمد! انظار کرو میں نے تیری فاطر جنت کو پیداکیا ہے۔
ساری دنیاکو پیدائیا ہے اور بے شار محلوقات کو پیدائیا ہے۔ جب میں تجمیح
دنیا میں بھیجوں گانو تمہیں نجات دہندہ رسول بناکر بھیجوں گا۔ تیری بات
تی ہوگ ۔ آسان اور زمین فناہو کتے ہیں لیکن تیرادین کبھی فنانمیں ہو
سکتا"۔ آپ نے کما کہ محمد اس کا باہر کت نام ہے۔
بھرتمام سامعین نے یہ س کر یہ کتے ہوئے فریاد کرنی شروع کی:۔

"O GOD SEND US THY MESSENGER-O
MOHAMMED COME QUICKLY FOR
THE SALVATION OF THE WORLD"-

"اے خدا! ایخ رسول کو ہمری طرف بھیج ۔ یارسول اللہ! دنیا کی تجات کے لئے جلدی تشریف لے آئے۔ " (باب ۹۷) حطرت میں اپنے حواری پر نا ہاس ہے اپنے آخری طالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میرے فرماتے ہیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میرے فل کی سازش کی جائے گی۔ چند کلوں کے عوض جھے میراایک حواری کر قائد کر ا دے گا۔ لیکن وہ جھے بھانی نمیں دے سکیں گے۔ اللہ تعالی جھے زمین ہے اٹھالے گااور جس نے میرے ساتھ و حوکا کیا ہے ، اس کو میرے بجائے سولی پر چڑھاویا جائے گا۔ فرماتے میں:

FOR A LONG TIME IN THE WORLD, BUT WHEN MOHAMMED SHALL COME, THE SACRED MESSENGER OF GOD, THAT INFAMI SHALL BE TAKEN AWAY-AND THIS SHALL GOD DO BECAUSE I HAVE CONFESSED THE TRUTH OF THE MESSIAH, WHO SHALL GIVE ME THIS REWARD, THAT I SHALL BE KNOWN TO BE ALIVE AND TO BE A STRANGER TO THAT DEATH OF INFAMI

"طویل عرصہ تک لوگ جمعے بدنام کرتے رہیں گے، کیکن جب محر تشریف لائم سے جو فدا کے مقدس رسول ہیں، تب میری بید بدنای الفتام پذیر ہوگی اور اللہ تعالی یوں کرے گا، کیونکہ جس اس مسیحاکی صدافت کا اعتراف کر آبوں، وہ مجھے بید انعام دے گا۔ لوگ جمعے زندہ جانے لگیس مے اور انہیں معلوم ہو جائے گاکہ اس رسوا کن موت سے میرا دور کاہمی واسطہ نہیں۔ " (باب ۱۱۲)

یے نے متعد و مقامات پراس بات کی تعریح کی ہے کہ یہ ذی شان رسول حضرت اسامیل علیہ السلام کی نسل ہے ہو گا۔ اس مقام کی تھے والمانی اس بات کی اجازت نہیں وہ تی کہ میں ان تمامہ حوالوں کو آپ کی خدمت میں چیش کروں۔ امید ہے آگر بنظر انصاف آپ ان افتامات کا مطالعہ کریں سے تو حقیقت کاروئے زیبایقینا ہے نقاب ہوجائے گا۔

ر بات خری سو ں کہ جس مخص کانام غلام احمد ہو، وہ اس آیت کامصداق بن سکتاہے اور اے احمد قرار دیا جاسکتاہے ؟ اس كبار بين التاق سمحوليس كه ايك فخص جس كانام عبداند بهووه النينام عبد عبد حذف كرك اكر الله نميس كملاسكاتوا في طرح غلام احمد نامي فخص غلام كالفظ كان كرائية آپ كو احمد كملائ گاتواس بين برده كر قرآن كي كوئي تحريف نهيس بوسكتي - پس جب وه رسول جس كا عام نامي احمد به حضرت ميح كي پيش كوئي كه مطابق تشريف لي آيادر روش مجرات سه اپني مدافت كو آشكارا كر ديا - توان لوگول كو ايمان لان كي توفق نصيب نه بهوئي اور مجرات نبوت كه بار بين هر كي كه بيد تو كهلا بوا جادو ب

## مختلف ممالک کے حکمرانوں کی خوشخبریاں

آپ پہلے رہے آئے ہیں کہ یمن پر جیشیوں نے قبضہ کرلیا وراس کے بعد القد تعلیٰ نے سیف

بن ذی بین کو یمن پر غلبہ عطافرہایا۔ اور اس نے اہل جبش کو یمن سے جلاوطن کر دیا۔ یہ واقعہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاوت باسعادت کے دوسال بعدر ویڈر ہوا۔ عرب کے قبائل کے
سرواروں اور شعراء کے کی وقد سیف کو اس کامیابی پر مبادک چیش کرنے کے لئے یمن حاضر
ہوئے ان جی مکہ کے قرایش کا بھی آیک وقد تھا۔ جس جی عبدالمطلب بن ہاشم ۔ امیہ بن عبد
سرے عبداللہ بن جو عان وغیرہ اکابر قرایش شامل تھے۔ یہ وقد صنعاء پہنچا۔ مصوم ہوا کہ
سیف غیران نامی محل جی سکونت پڈر ہے۔ انہوں نے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی انہیں
باریا بی کی اجازت کی۔ جب یہ سیف کے دربار جی حاضر ہوئے تو اس کے و انہیں بہتی مخلف
مراک کے باوشاہ شنزادے اور رؤساء کا ایک جماعیا تھا۔ عبدالمطلب اس کے قریب بہتے
مراک کے باوشاہ شنزادے اور رؤساء کا آیک جماعیا تھا۔ عبدالمطلب اس کے قریب بہتے
اور محتکو کرنے کا اون طلب کیا۔

سیف نے کما ۔ اگر منہیں بادشاہوں کے دربار میں اب کشائی کا سلیقہ آتا ہے توہم حمیس

اجازت ویتے ہیں۔

حضرت عبدالمطلب نے کہا ۔ اے بادشاہ ! اللہ تعالی نے بچے جلیل القدر مقام پر فائز کیا ہے۔
تو حب اور نب کے اعتبارے قاتل رشک ہے۔ تو سارے عرب کا سردار ہے۔ تواس کی وہ
بہار ہے جس سے ساراع ب سر سبز وشاداب ہوتا ہے تیج سے بزرگ ہفرے لئے بہترین سلف
تھے۔ اور توان کا بہترین خلف ہے۔ جس کا جانشین تیج سے جیسا ہووہ فنانسیں ہوگا۔ اور جس
کے آباء واجداد تیج سے آباء واجداد کی طرح ہوں وہ مجمی کمیام نہیں ہوتا۔ اے بادشاہ ! ہم اللہ
تعالی کے حرم کے رہنے والے ہیں۔ اور اس کے گھر کے خدام ہیں۔ ہم تیج کی خدمت میں
تعالی کے حرم کے رہنے والے ہیں۔ اور اس کے گھر کے خدام ہیں۔ ہم تیج کی خدمت میں

جي شنيت پي كرنے كے آئے ہيں۔ سيف نے كما: - اے تفكو كرنے والے! تم اپناتعارف كراؤ۔ آپ نے كما: - من عبدالمطلب بن إشم بن عبد مناف ہوں۔ بادشاو نے كما: - بھر تو تم بھر ہے بھے ہو۔ آپ نے فرمایا: - بے شک

مَرْحَبَّاؤَاهْدٌ ذَنَاقَةً ذَرِخْدٌ وَمُسْتَنَاكًا سَهْدٌ ذَمَدِكَارِيَعُنَّد

مرحبااور خوش مدید! تمهارے لئے یمال اونٹی بھی ہے اور کباوہ بھی۔ اور خیر رن ہونے
کے لئے کشادہ میدان بھی اور ایساباد شاہ جو عظیم الشان ہے جس کی جو دو عطاکی مدنس ۔ جس
نے تمہاری گفتگوسی اور تمہاری قرعی رشتہ داری کو پہچانا ہے اور تمہارے وسیلہ کو تبول کیا ہے
جب سک تم یسال اقامت گزیں رہو کے تمہاری ہر طرح عزت و تحریم کی جائے گی اور جب تم
سنر کر دی تو تمہیس انعابات سے نواز اجائے گا۔ اب تم معمان فائے جی تشریف لے جاؤ دہاں
تمہاری ہر طرح معمان نوازی کی جائے گی۔

وہ ایک ممینہ وہاں فھرے۔ نہ انہیں وہ واپس جانے کی اجازت ویتا اور نہ انہیں اپنی ملاقات کا موقع دیتا۔ پھرا چانک اس نے ایک روز عین کی میں عبدالمطلب کو بلا یا اور اسے اپنی مخصوص محفل میں شرف بریالی بخشا۔

اور اے کمارے اے عبدالمطلب اجم اینا ایک راز تممارے سامنے افشاکر نا جاہتا ہوں اور جس امید کرتا ہوں کہ تم اے پوشیدہ رکھو کے یس تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے کی اجازت

، المارے پاس ایک کتاب ہے۔ جس کو ہم سب سے مخفی رکھتے ہیں ہم نےاسے اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے کمی فیر کو اس پر ''مگاہ نسیں ہونے ویتے۔ اس میں آپ کے لئے ایک خصوصی فضیلت مرقوم ہے۔

عبد المطلب نے كما ۔ اے باد شاہ المعلق خوش ركھ اور نكى كى توفق دے۔ وہ كارے

قيادت نعيب بوكي روز قيامت تك.

عبدالمطلب نے کما: - اگر باد شاہ سلامت اجازت دیں توجی درخواست کروں گا کہ وہ اس بشارت کی تقصیل بیان کریں آکہ میری خوشی میں اضافہ ہو۔

سیف نے کیا: ۔ اس پیکی پیدائش کا زمانہ آگیاہے۔ یاوہ پیدا ہوچکاہاں کانام نامی محمد ہو اس کے دونوں کندھوں کے در میان نشان ہے۔ اس کاوالداور مان فوت ہوں گاور اس کا داداور مان فوت ہوں گاور اس کا داداور پیااس کی کفالت کرے گا۔ وہ خداو ندر حمٰن کی عبادت کرے گا در شیطان کو تحکر ا دے گا۔ آگ کو بچھادے گا۔ یتول کو توڑ دے گا۔ اس کی بات فیصلہ کن ہوگ ۔ اس کا تھم مرایا انساف ہو گا۔

عبدالمطلب نے کما بہ اے بادشاہ استیرا ہمسایہ بیشہ باعزت رہے۔ اور تو بیشہ معاوت مند رہے۔ تیری عمر لمبی ہو۔ تیری حکومت بیشہ رہے کیا تو حزید وضاحت کی زحمت گوارا کرے گا۔

سیف بن ذی بین نے کہا۔ اس غلانوں والے کمر کی قتم! اے عبدالسطلب! تواس کا دارا ہے اس میں ذراجھوٹ تنمیں۔

عبدالمطلب مجدے میں کر پڑے۔

یاد شاہ نے کیا : ۔ سراٹھائے ۔ تیرا مینہ ٹھنڈا ہو۔ کیاتو نے اس چیز کومحسوس کیا ہے جس کامیں نے تیرے سامنے ڈکر کیا۔

عبدالمطلب نے کھا! ۔ بے شک اے باوشاہ ! بے شک میراایک بیٹاتھا۔ جس پریش فریفت تھا۔ میں نے اس کی شادی ایک عفت آب خاتون سے کی جس کانام آمند بنت و حب ہے۔ اس کے بال بیٹا پیدا ہوا جس کامیں نے محمد نام رکھا اس کا باپ اور والدہ نوت ہو تھے ہیں۔ میں اور اس کا بچا اس کی کفائت کرتے ہیں اس کے کندھوں کے در میان ایک نشان ہے اس میں تمام وہ علامتیں موجود ہیں جن کا تونے ذکر کیا۔

سیف نے کہا۔ ۔ پھراپناس بچی حفاظت کیا کر داور یمود سے مختلط رہا کر دیکو نکہ دہ اس کے مشف نے کہا۔ ۔ پھراپناس بچی حفاظت کیا کر داور یمود سے مختلط رہا کر دیکو نکہ دہ اس بر غالب نہیں ہونے دے گا۔ اور جو ہاتمیں میں نے تمہارے ساتھ کی جی ان سے اپنے ساتھیوں کو مت آگاہ کرنا کیونکہ ججھے اندیشہ ہے کہ دہ حسد نہ کرنے لکیں اور اگر جھے یہ علم نہ ہو آکہ عنقریب اس کی بعثت سے قبل میں اس دار فال سے نہ کرنے لکیں اور اگر جھے یہ علم نہ ہو آکہ عنقریب اس کی بعثت سے قبل میں اس دار فال سے نہ کرنے کئیں اور اگر جھے یہ علم نہ ہو آکہ عنقریب اس کی بعثت سے قبل میں اس دار فال سے ترک

سکونٹ کر کے بیڑب کو اپنا دار السلطنت بنا آ۔ کیونکہ میری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ بیڑب ہیں اس کا دین محکم ہو گا اور اس شہر میں آپ کا مرفن ہو گا۔ اور وہاں کے لوگ آپ کے افسار ہوں گے۔

اس کے بعد سیف بن ذی بزن نے قریش کے وفد کواپنے دربار میں طلب کیا ہرا کہ کو سوسو اونٹ دس دس فلام، دس دس کنیزیں، دس رطل جائدی، دس رطل سوتا۔ عبر کا بحرا ہوا ایک ظرف دیا۔ لیکن عبدالمطلب کو ہر چیز دس دس گنازیادہ دی۔ اور رفصت کرتے وقت کما کہ آئندہ سال آٹاور جھے اس مولود مسعود کے طلات سے آگر آگاہ کرنا۔ لیکن سال کے فتم ہونے سے پہلے می سیف بن ذی بزن وفات یا گیا۔

عبدالمطلب جب روانہ ہوئے توانسوں نے اپنے ساتھیوں سے کما۔

اے گروہ قریش! بوہ شاہ نے تم ہے دس گنا بھے جو انعابات دیتے ہیں تم اس پر رشک نہ کرنا کیو تکہ بسر حال یہ ساری چیزیں فتم ہونے والی ہیں لیکن اگر رشک کرنا ہے تواس چیز ہر کر وجو بیشہ بتی رہنے والی ہے انسوں نے پوچھاوہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ پچھے عرصہ بعداس کا علان کیا حائے گا۔

اس روایت سے صاف واضح ہو آ ہے کہ سیف بن ذمی بین جو یمن کافرماز واقعاس کو بعثت محری کاپوری طرح علم تھا۔ (۱) . (۲) . (۳)

بعز قل سلطنت رومہ کاشہنشاہ تھ۔ خسرہ پرویز نے جملہ کر کے اس کی مملکت کا بہت برا حصد اس سے چھین بیا۔ اللہ تعالی نے قرآن کر بھر کی سورہ الروم کی ابتدائی آجوں جی چین تولی فرمائی کہ چند سال بعد حالات کا پانسہ پلٹ جائے گااور آج کا فکست خورہ وروم کا باد شاہ کل فرروار ان کو فکست فاش و سے کر اپنی ساری مملکت اس سے واپس لے لے گاچنا نچہ ایس ی خسروار ان کو فکست فاش و سے کر اپنی ساری مملکت اس سے واپس لے لے گاچنا نچہ ایس کی ہوا حرقل کی شجاعت، اولوالعزی کا سکہ سارے عالم پر جینے گیا۔ اور اس کی رعایاس پر جان چھڑے گیا آئی دنوں کا ذکر ہے جب کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بدی کا میابیاں حاصل کر چکا تھا ور اس کی سطوت کا ذنا کا ہر طرف نے رہا تھا۔

ابن ناطور بیان کر باہے کہ امر انیوں پر تھے کامل حاصل کرنے کے بعد ایلیا آیا کہ وہ مقد س

الدائرات أركث صداول مغولاتهم

ه ) اولاه الوالي المصطلى الله بران مطوط عبيد أوريه رشوبيان بور حد ول صفي ١٣٥٥ - ١٢٩

م را وهل الحب معوم الراعري وت المجيالة

صلیب جوار انی چین کر لے گئے تھا اور اس نے اپ زور بازوے اسے واپی لیاتھا اے ایلی اس کے جرب پر باہوی کے آجار نمایاں تھا س کے بعداس کے ایک ون وہ میں بیول ہوا۔ اس کے چرب پر باہوی کے آجار نمایاں تھا س کے بعداس کے ایک پاوری نے کما آج آپ کی طبیعت ورست معلوم نہیں ہوتی۔ حرقل نے کما بی نے آج رات و یکھا ہے کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا جواس بات کی گوائی دے رہا تھا کہ اس قوم کا باوشاہ طلاح ہو گیا جواس بات کی گوائی دے رہا تھا کہ اس قوم کا شعار ختنہ کر انا ہے اس اثناء بیس غسان کے بادشاہ کا قاصد پہنچا ور اس نے حرقل کو مطلع کیا کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیک صحافی اس کے نام حضور کا گیک گر آئی نامہ لیے کر آبا ہے۔ حرقل نے کہ اس قاصد کو لے جاؤا ور دیکھو کیا یہ مختون ہے گائیک گر آئی نامہ لیے کر آبا ہے۔ حرقل نے کہ اس قاصد کو لے جاؤا ور دیکھو کیا یہ مختون ہے یا نسیس ۔ انسول نے بتایا کہ بیہ تو ختہ اس نے ایک اور عالم کو روم کے شرسے بل بھیج جو علم و فضل بوگیا ہے کین حرید مختوق و باس سے روانہ ہو کر جھس آئیا اور اس عالم کے جواب کا انتظار میں اس کا بم پلے تھا حرقل و بال سے روانہ ہو کر جھس آئیا اور اس عالم کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا خط آبا کہ دواقعی ہے نبی ہیں۔ (۱)

ائنی دنوں میں اتفاقا بل مکہ کا ایک قافلہ وہاں آیہ ہوا تھا حرقل نے انہیں بدیا اور ان سے
پوچھا تم میں کون آدمی رشتہ میں حضور سے ذیادہ قریب ہے۔ ابوسفیان نے کہا میں۔ حرقل
نے ابوسفیان کو اپنے سامنے بخوالیا اور اس کے رفقاء کو ابوسفیان کی چینے کے چیچے کھڑا کر ویا اور
ائٹیں کہ میں ابوسفیان سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں آگریے غلاجوا ب دے تو تم اشدہ سے
بتا دیتا۔ حرقل نے پوچھاان کے خاندان کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے۔ ابوسفیان نے
بتا دیا خاندان کے اعتبار سے وہ ہم میں اعلی وار فع ہے۔

حرقل: كيانبوت كاوعوى اس بي بيلے بھى تم ميں سے كسى نے كيا ہے؟

بوسفيان: نهيس

ابو سفیان : حمیں حرقل : کیارؤسانس کی پیروی کرتے ہیں مضعیف نوگ ؟

ابو سغیان بضعیف لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں

حرقل: کیادہ پڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان ، وہ پڑھ رہے ہیں

ا ب فتح انباری، جلداول، صفحه ۸۵ – ۸۵

حرقل: کیاکوئی مخض اس کے دین سے باراض ہو کر اس سے مرتد بھی ہوا؟ ابو سغیان : کوئی شیں وہ قال کان کی ایس مدون سے ماہ تر در سے سے تر میں میں ہوتا ہے۔

حرقل: كياان كاس وعوى سے بينے تم ان پر جموث كى تهمت لكاتے تھے؟ ابوسفيان . نيس

حرقل کیااس نے مجی دحوکا کیاہے؟

ابوسغیان نے اس کے جواب میں بڑا پہنچ و تاب کھایااور چاہا کہ جھوٹ ہوئے لیکن جرآت نہ ہوئی۔ کہنے لگا۔ شیس لیکن اب ہماراان کے ساتھ معلیدہ ہوا ہے معلوم شیس وہ اس کو پورا کرتے ہیں یانسیں۔

حرقل کیاتم نے مجھی اس سے الزائی بھی کی ہے؟

ابوسفيان: بال

مرقل: اس لزائی کا نتیجه کیار با؟

ابو سغیان مجمی ہم جیتے ہیں مجمی وہ

حرقل: ووحسيس كس چيز كالحكم ويتي بي ؟

ابو سفیان کواپناوپر جرکرتے ہوئے یہ کمنا پڑاکہ وہ کتے ہیں ایک خداکی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت فحمراؤ۔ ہمیں تماز پڑھنے کا تھم دیتے ہیں۔ یج بولنے پاکداس رہے صلہ رحمی کرنے کا تھم دیتے ہیں۔

حرقل نے ان تمام سوالات کے جوابات من کر کیا۔ اگر تم یہ کج کتے ہوتو وہ اس جگہ کے ماک بی ماک بن جائیں گے جہاں جی نے جوابات من کر کیا۔ اگر تم یہ کا بیان جائیں گئے جہاں جی نے اپنے وہ نول قدم رکھے ہوئے جی جی جانا کہ جی تشریف لانے والا ہے لیکن میرایہ گمان نمیں تھا کہ وہ تم جی سے ہو گا۔ اگر جی یہ جانا کہ جی اس کے لئے مطری زخمتیں پر واشت کر آ۔ اور اگر جی اس کی خدمت جی حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر سکتاتو جی اس کے چوں وجو کر چینا۔ محض ان کی محبت اور ان کی قدر و منزلت کی خاطر۔ کسی مرتب اور حکومت کی طلب کے گئے نہیں۔ حرقل نے اپنے وزراء و رؤساء اور تد ہی علماء کو طلب کی جب وہ آ گئے محل کے درواز سے بند کر و ہے گئے اور انہیں کیا اے گروہ روم اکی تم کامی بی جب وہ آ گئے محل کے درواز سے بند کر و ہے گئے اور انہیں کیا اے گروہ روم اکی تم کامی بی اور جرائی نے منا جو۔ کیا تہد کی تعلق کی جب میں بیت کر لو۔ حرقل نے منہ ہو۔ کیا تہد کی جب اور درواز وں جرنی ہے جملہ نگا وہ ہوں۔ وحش گدھوں کی طرح دولتیاں جھا ڈنے گئے۔ اور درواز وں جو نی ہے جملہ نگا وہ ہوں۔ وحش گدھوں کی طرح دولتیاں جھا ڈنے گئے۔ اور درواز وں جو نی ہے۔ اور درواز وں جو نی ہے جملہ نگا وہ ہوں۔ وحش گدھوں کی طرح دولتیاں جھا ڈنے گئے۔ اور درواز وں

کی طرف بھا گے لیکن جب انہیں مقفل پایاتورک گئے۔ حرقل نے جب اسانام سے ان کی نفرت
کی یہ کیفیت دیمی توان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیااور کماانہیں میرے پاس نے آؤ۔
جب وہ آگئے توان سے کماکہ میں نے یہ بات صرف تممارے ایمان کی پختل کو پر کھنے کے لئے ک
تھی۔ یوں تخت و آج کے لالج نے اس کو ایسے حق کو قبول کرنے سے محروم کر ویا جس ک
حقانیت اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو چکی تھی۔ (۱)

## سلمان الفارسي

آب ایران کے مشہور شراصغهان کے رہنے والے نتھے۔ آپ کلوالدایے شر کامر دارتھا۔ اور اے اپنے بینے سلمان سے شدید محب تھی۔ یہاں تک کہ وہ انہیں ہروفت اپنے گھر میں محبوس ر کمتا تھا آک وہ ایک لحدے لئے بھی اس کی آنکھوں سے اوجمل ند ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کاباپ اینے وین مجوسیت کی آپ کو تعلیم رہاتھ۔ یماں تک کہ آپ کواس فن میں کمل حاصل ہو گیا۔ ایک دن آپ کیاب نے اپنی زمینوں کی خبر گیری کے لئے آپ کواسے ڈرے یر جمیجا۔ راستہ میں عیسائیوں کا لیک کر جاتھ آپ اس کے پاس سے گزرے تووہ اپی عبودے میں مشغول متے۔ بداندر چلے کئے ان عیمائیوں کی دعائیں اور طریقہ عبادت انہیں بہت پند آی۔ وہ شام تک وہیں بیٹھے ان کو دیکھتے رہے اور ان کی دعاؤں اور تشبیحوں کو ہفتے رہے۔ ادھریا پ ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس نے ان کی تلاش میں ارد حراد حر آدمی دوڑائے۔ جب آب بب کے پاس آئے توانسول نے میسائیوں کی عبادت کانذکرہ کیاباب نے اس اندیشہ سے کہ وواینے آبائی وین کوچھوڑنہ وے اس کے پاؤل میں ہوہ کی بیڑیاں ڈال ویں ایک قافلہ وہاں ے شام کے ملک کی طرف جار ہتھا ہے کسی طریقہ ہے اس قافلہ میں شامل ہو گئے جب شام بہنچ تو وہاں ایک کنیہ میں گئے کنید کے یا دری کواپنے حالات ہے آگاہ کیاوہاں اس کی خدمت میں رہن شروع کر دیا۔ کیکن اس کے قول و عمل میں واضح تعناد دیکھا۔ بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے۔ انہوں نے دیکھاکدوہ لوگوں کوصدقہ کرنے کا تھم دیتاہے۔ اور لوگ جب صدقہ کی رقم اس کو دیتے ہیں کہ وہ غربیوں میں تقسیم کر دے تو وہ انسیں اپنے پاس رکھتا ہے۔ جب وہ مرکبا تو سلمان نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے یا وری کے بیر کر توت تھے اور سو ملکے جو سونے جاندی کے بھرے ہوئے تھے وہ منت خانہ سے نکال کر ان کے حوالے کر ویتے۔ یوگوں نے اس پاوری کو

ا لَى الله عبدي جداول، صفي ٨٨ - زار المعاد جدد وم صفيه ١٥٥ - ١٥

سولی پر چڑھنا یااس پر سنگ باری کی پھر جاکر اے وفن کیا۔ اس کی جگہ ایک اور پاوری مقرر ہوا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کے بارے میں سلمان کتے تھے کہ میں نے کوئی اور آ و می ایسانسیں و یکھاجو خضوع فشوع ہے یا نج نمازیں اس کی طرح او اگر آبو۔ و نیاکی جاہت کا تواس کے بال کوئی تصور تک نہ تھا۔ پکھیدت کے بعدوہ فخص فوت ہو گیاور سلمان کو دصیت کی کہ وہ موصل میں فلاں شخص کے پاس جائیں اور اس کی اتباع کریں۔ حضرت سلمان موصل سنے یہ شخص بھی براز اہدومتنی تھا۔ اور آب اس سے بڑے متاثر ہوئے جسب و مرنے لگاؤ حفرت سلمان نے اس سے یوچھا کہ آپ تواس جہان فانی ہے رخصت ہورہے ہیں جس اب سمس کی خدمت میں حاضری دوں ۔ اس نے کمانصیبین میں ایک فخص ہے جس کاوی طریقہ ہے جوہمارا ظریقہ ہے تماس کے پاس جیے جاؤ۔ آپ موصل سے نصیبین پنچے اور اس فخص کی فدمت میں رے سے اس فررندگ مست جب پوری ہو تن تو سے اس سے بوج ماکداب میں س قصد کروں۔ اس نے کہا بخدا اصرف میک فخص ہے جو ہمارے راستہ پر صدق ول ہے گامزن ے دو عمور پیر بیس رہتا ہے تم اس کے پاس جینے جاؤوہ تمہاری سیح طور ٹیر رہنمائی کریں گے۔ سمان نصیبیں سے عمور یہ بینچے وراس نیک خصلت فخص کی خدمت میں زندگ ہر رے کے۔ سطخص کی زندگی نے بھی وفانہ کی اس نے بھی جسبداس وار فانی سے رخت سفر ہاند ص آپ نے اس سے یو جمعاب آپ ہتائے میں اب کد حر کارخ کروں۔ اس نے کمایخدا امیری کھر میں اب کونی یہ '' دمی نسیں ہے جس کے ہیں جانے کامیں حسیس تھم دوں۔ لیکن ہے س بی کی عشتہ کازمانہ قریب مشمیرے جواہرائیم کے دمین کو دوبار و زندہ کرمیں گے۔ اور اس پہر ت گاہ نخلت ن میں ہے جو د و جھے ہوئے میدانوں کے در میان ہے۔ اگر تودیاں پہنچ سکت ہے تو دہاں ہیں ۔ اور اس نبی منتظر کی چند نگ نیاں ہیں کہ وہ صد قبہ نبیس کھا آالیکن ہدید کھا آیا ہے۔ اور اس کے و و کندهوں میں اپنی نبوت کانشان ہے۔ جب تم دیکھو سے تو پہچان لو ہے۔ سعمان کیتے میں ک جب ہم نےاس فخص کو و فن کر و یا تو بی کلب کے آجروں کا کیک قافلہ وہاں ہے گئا رامیں نے اں کے وطن کے بارے میں یو چھانسوں نے بتایا کہ جم فلاں جگہ کے رہنے والے میں میں نے اشیں کہا آپر تم جھے اپنی سرز مین میں چنجے وولؤ میری ہے گائیں اور بکریاں اس کے موش میں تم ے و۔ وہ اس پر راضی ہو گئے وہ انہیں لے کر وادی گفری منتبع کیکن اموں نے مجھ یر سے ظلم کیا کہ مجھے پان غارم بنا کر وہ کی قرابی کے بینوہ کی کے باتھے فرودے کے ایو فلدا وہاں میں نے تخصیاں ویصا ور میر ہے و سامیں یہ شیال پیدا ہوا کہ شاید میہ وی عدقہ ہے جس ہے

## بارے میں اس راحب نے جمعے بتایا تھا۔ (۱)

کھے عرصہ بعداس میودی نے دینہ طیب کے ایک میودی کے ہاتھ جھے فروخت کر دیا۔ وہ جھے لے کر دینہ طیب آیا ہے تھی میں نے اس شمر کودیکھا ہیں نے اس کو پہچان میا ورجی اپنے مالک کا تحلام بن کر دہاں حضور صلی القد علیہ وسلم کا انظام کرنے لگا۔ جھے معلوم بواکہ مکہ جس ایک بی مبعوث بوا ہے۔ جس غلامی کی زنجیروں جس جگڑا ہوا تھا۔ اپنی مرضی ہے دہاں جانسیں سکتا تھا میاں تک کہ القد تعمل کا پیادار سول مگہ ہے ججرت کر کے قبیص تشریف فرماہوا۔ ایک روز جس میاں تک کہ القد تعمل کا پیادار سول مگہ ہے ججرت کر کے قبیص معروف تھا کہ میرے مالک کا چھاڑا و بھائی آپ یا اور کھنے لگااوس اور خزرج کا ستیاناس ہو یہ لوگ اس مسافر کے رو گرد جن جی کہ وہ جو کھی ہے اور اس کے بارے میں دہ فیال کرتے ہیں کہ وہ جو کھی ہے۔ اور اس کے بارے میں دہ فیال کرتے ہیں کہ وہ جو اتھا بھے یہ اندیشہ ہوا کہ کسی میں اپنے مالک کے اوپر نہ جاگروں اس لئے میں اتر یہ اور جس میں اور جھے ایک دور وار مک بوا تھا کہ تھی کہ یا ہے میں اور جھے ایک دور وار مک نے بوجھا کہ تم کیا بات کر رہ جتھے۔ میرے مالک نے اپ ہاتھ اٹھی یا اور بھے ایک دور وار مک رہید کیا اور غصہ سے کہا تھے اس بات سے کی واسطہ تم اپنا کام کرو۔ جس نے میں اس نی میں سے تار کوئی واسطہ نہیں لیکن میں نے ایک بات سی میں نے جاہ کہ اس بارے جس تھی تو کوئی واسطہ نہیں لیکن میں نے ایک بات سی میں نے جاہ کہ اس بارے جس تھی تو کوئی واسطہ نہیں لیکن میں نے ایک بات سی میں نے جاہ کہ اس بارے جس تھی تیں اس نے کہاں کہ اس بارے جس تھی تو کوئی واسطہ نہیں لیکن میں نے ایک بات سی میں نے جاہ کہ اس بارے جس تھی تو کوئی واسطہ نہیں لیکن میں نے ایک بات سی میں نے جاہ کہ اس بارے جس تھی تھی دور اس کے کہاؤں۔

جب شام ہوئی میرے پاس کھانے کی گوئی چرتھی میں قباض حضور کریم صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کی جھے خبر ملی ہے کہ آپ نیک فخص ہیں اور آپ کے ستھ آپ و گستھی ہیں ہور آپ مسافر میں میرے پاس صدقہ کا کچھ طعام ہے میں مجھتا ہوں آپ و گستھی ہیں ہے۔ ناول فرمائے۔ سلمان کہتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا و مت مبارک تواس معدقہ کے طعام سے روک ایا اور اپنے ستھیوں کو فرمائے میں کھاؤاور خوونہ کھایا۔ میں نے اپنے ول میں کماکہ آپ کے بارے میں جو شانیاں مجھے بتائی فرمائی میں سے ایک نشانی پوری ہوگئی کہ آپ صدقہ نسیں کھائے۔

ں میں ساس سے اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے سے چند روز بعد میں کوئی چیز سچھ روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے سے چند روز بعد میں کوئی چیز لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا میں نے دیکھا ہے کہ '' پ صدقہ نسیں

ا به دراکل النبوق جداول ، صفحه ۱۳۵۸ - ۱۳۹۳ - اسیرقا تکلیب صفحه ۱۷۹ - ۱۸۰ انطبقات الکیری لاین اسعد ، جدرچهارم ، صفحه ۲۵۷ - ۷۷

کھاتے سے چیز بطور بدید علی نے آیا ہوں سے صدقہ نمیں ہے۔ سلمان کتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے سحابہ نے اسے نکاول فرمایا میں نے ول میں کما رونشانیاں پوری ہو گئیں۔

ون گزرتے مے۔ سلمان ایک غلام کی زندگی بسر کرتے ہے۔ اور اس تجسس میں ہے کہ اس کے راحب نے اس نبی کے بدے میں جو نشانیاں انسیں بتائی تھیں کیا حضور کی ذات والا صفات میں یہ نشانیاں کمل طور پر پائی جاتی ہیں۔

ایک دن میں حضور کے پاس آیا آپ اپنا کہ میں بنت مبادک پر جستم نبوت کا مسلم میں بقیع شریف میں تشریف فرماتھے۔ میں بیچھے مڑا آکہ میں بیٹت مبادک پر جستم نبوت کا مشاہدہ کر وں۔ جب حضور نے بھے دیکھاکہ میں بیٹھے سے محموم کر آیا ہوں تو حضور نے اپنی پہت مبادک پر پڑی ہوئی جوئی جادر انھی لی۔ حضور کے دونوں کندھوں کے در میان شخم نبوت کو میں نے ویکھ لی جس طرح میرے داھیں وار فتکی میں حضور کو بوے دے رہاتھ اور دور ہاتھ۔ تو میں جذبات سے بے قابو ہو کر گر پڑا میں وار فتکی میں حضور کو بوے دے رہاتھ اور دور ہاتھ۔ تو میں جذبات سے بے قابو ہو کر گر پڑا میں وار فتکی میں حضور کو بوے دے رہاتھ اور دور ہاتھ۔ سرکار دو عالم صلی القد تعمل علیہ وسلم نے بچھے فرہایا کہ آئے آئے آئے میں ایش خصور کی خدمت میں پیش کی ۔ یہ واقع آپ سے خضور کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی ساری واستان شرنے کے بعد گزار ش کی اے ابن کی ۔ یہ واقع آپ سے خضور کے سامنے بیٹھ گیا در استان سنگی ہے رسول کر ہم میں القد ھیے و سلم کی خو بیش کے مطابق میں نے حضور کے سی بہ کو بھی بالتفصیل آئی کر ان کی سنگی تھی۔ خو بیش کے مطابق میں نے حضور کے صی بہ کو بھی بالتفصیل آئی کر ان کی شائی تھی۔

پھائیوں نے بھی میرا ہاتھ بٹایا۔ پھریں نے عاضر ہوکر عرض کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھے ہمراہ لے کر اس جگہ کی طرف کئے ہم وہ پودے اٹھا کر حضور کی خدمت ہیں ہیں کرتے ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک ہے ان کر حوں میں لگاتے جات سلمان کہتے ہیں۔ وَالَّذِن کُی نَفْسُ سَلَمْنَانَ ہِیکِ ہِ مَاهَا لَتَتْ مِنْهَا وَدِیکُا وَدِیکُا وَالْجِدَةُ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ الله

لیکن ابھی چالیس اوقیہ کی اوانیکی میرے ذمہ باتی تھی ایک روز مرغی کے انڈے کے برابر
سوناکسی کان سے بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا حضور نے دریافت کیاس فارس مکاتب کا کیا
بنا۔ میں حاضر ہوا حضور نے وہ سونے کا انڈا بھے دیا اور فرمایا کہ جو بقیہ ذر مکاتبت تیرے ذمہ
ہے وہ اس سے اداکر دو۔ میں نے عرض کی یارسول انڈ دوہ کثیر ذر مکاتبت آیک بیغٹ ذر سے
کو گرادا ہوگا۔ تو قاسم خزائن التی صلی انڈ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خُن آھا فَاِنَ اللّٰہ سَیُودِ وی کیو گرادا ہوگا۔ نو قاسم خزائن التی صلی انڈ تعالی اس سے سارا زر مکاتبت اواکر دے گا۔ میں نے
پہنا عَنْلگا ہے لے لویہ قلیل ضیں بلکہ انڈ تعالی اس سے سارا زر مکاتبت اواکر دے گا۔ میں نے
لیا اپنے مالک کے پاس گیا اور اس ذات کی ہم! جس کے دست قدرت میں سلمان کی جان
ہے اسی سے چالیس اوقیہ میں نے وزن کر کے اضیں اواکر دیکے اور یوں میں نے اس بودی کی
غلامی سے نجات پائی۔ اب میں آزاد تھا۔ ہروقت حضور کی خدمت میں رہتا کہ کی جگہ خووہ
خدرت تھی جس میں آیک آزاد مومن کی حیثیت سے میں نے شرکت کی اور اس کے بعد کوئی جماد
خدرت تھی جس میں آیک آزاد مومن کی حیثیت سے میں نے شرکت کی اور اس کے بعد کوئی جماد
ایسانسیں ہواجس میں میں نے شولیت نہ کی ہو۔ (۱)

مندر جبالاواقعات اور روا یات کے مطالعہ سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ بیڑب کے اہل کتاب کوائی دبنی کتب کے مطالعہ سے یہ معلوم ہو گیاتھا کہ نبی آخرالزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعث کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ اور ہجرت کے بعد جب حضور علیہ الصلوٰة والسلام مدینہ طیب میں تشریف لے آئے تو انہوں نے ان علامات سے حضور علیہ الصلوٰة والسلام کو خوب پہچان لیا تھا۔ لیکن حسد کے باعث ان میں سے اکٹر نعمت ایمان سے محروم رہے۔

١ - ميرت ابن بشام مع الروض الانف، جلد اول. صفحه ٢٥٢ تا ٢٥٢

| الم كاب                        | یام معنف               | مطيوف                   | سال خاصف |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| الغرآن الكريم                  |                        |                         |          |
| كتب ميرة                       |                        |                         |          |
| الروش الانف                    | المحدث إوالتام إني عبد | دادا لفكر قاوت          |          |
| (شرح ميرة المنايشام)           | الخدالجثعى البيبلي     |                         |          |
| البيرةالنبوب                   | احدين ذي وطلان         | الروت                   | HAP      |
| اعلام الخبوة                   | المادروى               | وارالكتب العلميد فلات   |          |
| ولاكل التبوة                   | ابمن فيم               | عالم الكتب بيردت        |          |
| سل البعثى                      | هرين يوسف الثاي        | الاحزام تهاريه تابرو    | 1947     |
| محدد سول الشد                  | هرمنا                  | دارالكت العليد ووت      | 1940     |
| محدد سول الشه                  | مرصادق العرون          | وارالقكم ومطق           | IAAA     |
| البيرة النبويه للتن كثير       | المام ابن كثير         | دارالفكر يودت           | 1924     |
| طبقات ابن سعه                  | أنمن سعد               | مطيحوت                  | 1964     |
| ميرة ابن بشام                  | ابن بشام               | مجازي الخاحره           | HPZ      |
| رحمته للعالمين (اردد)          | قامنى فرسليمان         | جيخ غلام على لاجور      | HAF      |
| ابنامه نعوش (رسل نبراردو)      | ايدين محرطفيل          |                         |          |
| تاريخ                          |                        |                         |          |
| تاريخ طيرى                     | المام طبرى             | par                     |          |
| اين خلدوك                      | علامدابن لخلدون        | وارالكتب اللبناني جيت   | 1977     |
| العالى في المريخ               | اين اثير               | وارصاور پيرومت          | IMA      |
| تاریخ الاسلام                  | واكثرحس ابراهيم حسن    | احياءا لتراث العربي معر |          |
| المارف                         | این قنیب               | اصح الكتب كرايي         | 1444     |
| مردع الذبب                     | المسعودي               | -3,5                    | 1991     |
| تاريخ جزيرة العرب              |                        |                         |          |
| بلوع الارب في معرفة احال العرب | سيدمحمود البغدادي      | وارالكت العلميه جروت    |          |

Warrak.com

| 144.  | واراضخ كلسلاجين فتايست | د کتیر جواد علی      | النفسل في تاريخ العرب عجل الاسلام |
|-------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1450  | and the                | د كورظب الى          | بكريخ العرب                       |
|       |                        |                      | متغرق                             |
| Han   | حيد آيادوكن            | البيرونى             | فحقيق باللبند                     |
| 14/71 | أمجمن ترتى اردد        | يعضرا كرخرك عن       | ابران بعد مامانیاں                |
|       |                        | زجرار دودا كزعراتبال |                                   |
| 1904  | فكافت إسمام إلا جود    | مبدالجيد مالك        | مسلم فكافت بندوستان عي (اردو)     |
| (4A+  | سكالريض لندن           | جمو اسيشيكس          | انسائيكو پيديا اف ريلجن ايندُ     |
|       |                        |                      | فيتحة (الكش)                      |
| 1445  |                        | (36)                 | انسانيكويذ إبرعانيكا              |
| 1470  | 975                    | ول ويورانت           | قعدالمعنارة (مل)                  |
| 144+  | ينباب م نعدش بريس      | مغباب بوغورش         | دارومعارف اسلاميه (اروو)          |
| 1414  | اندك                   | برنكينيخ جزل         | سنری آف برشیا (انکش)              |
|       | الكينة                 | ويران                | الع الد نيتد (الكش)               |

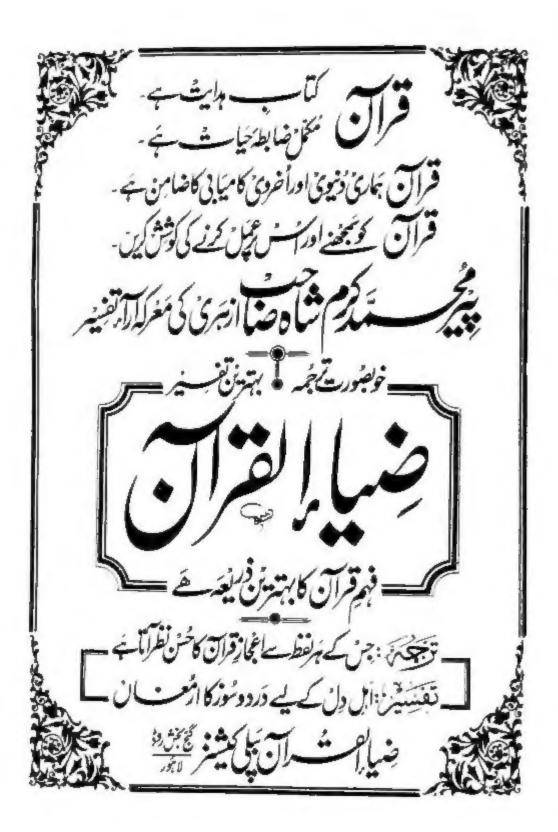